

## مسنداماواعظم

*I* — 10.

.

•

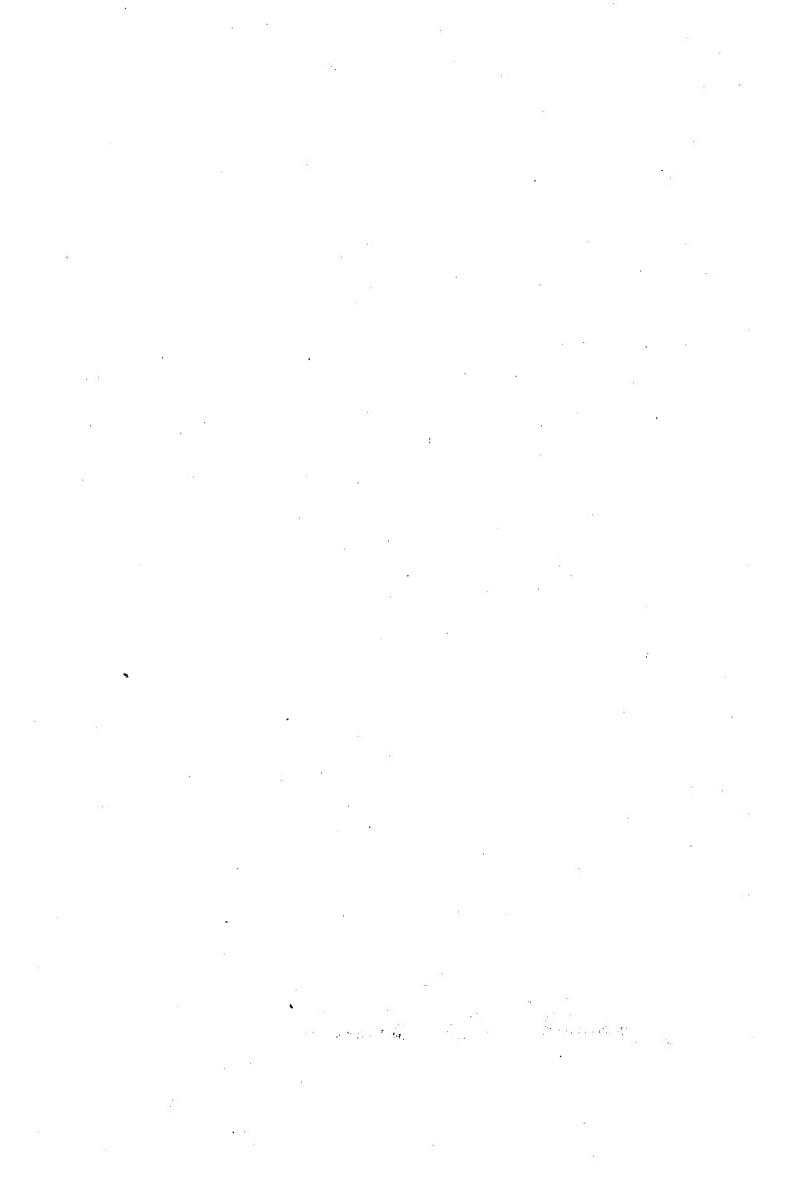



المرابعة الم

ارۇومُترجم

معدد امام عظم المون عند المان افروز خزانه جعے فقر تنفی کے بانی حضرت امام عظم المون فرن فرم تنب فرما کرمسلما نان عسلم پر احسان فلسبیم فرما یا ہے احسان فلسبیم فرما یا ہے

نظرثانی واصلاح مولانا خورسشدی عالم صاحب استاذ دَارُالعُلوم دیُونِد

شمع بالسين

٨ يُوسف مَاركيك عزني سائييك اردُ وبَازار لاهور

## جمله حقوق كتابت محفوظ بيي

نام كتاب : مندامام اعظمٌ (مترجم)

نظر ثانی واصلاح : خور شیدعالم صاحب استاذ دار العلوم و یوبند

طابع : صابر حسين

ناشر : شمع بك اليجنس والهمور

قيمت المسا

| فهرست مضامين مسندامام اعظم مترجمه اردو |                                                |          |                                            |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--|--|
| صنحہ                                   | عنوان                                          | صفحہ     | عنوان                                      |  |  |
| 85                                     | شفاعت كابيان                                   |          | مقدمه از مولانا عبد الرشيد صاحب            |  |  |
| 101                                    | كتاب العلم                                     | 17       | نعمانی                                     |  |  |
| 101                                    | طلب علم کی فرضیت کے بیان یں                    | 37       | سوائح امام ابو حنفية ازعلامه قارى احمد     |  |  |
| 103                                    | تخصيل نقدكي نفنيلت كابيان                      | 55       | اعمال کادار مدار تمام تر نیتوں پرہے۔       |  |  |
| 104                                    |                                                |          | كتاب الايمان                               |  |  |
| 300                                    | رسول الله عليه كل كل طرف قصدا                  | 4        | والأسلام والقدر                            |  |  |
|                                        | جھوٹ بات کی نسب کرنے پر تھین<br>ھے             |          | والشفعة                                    |  |  |
| 106                                    | 4.0                                            |          | ار کان اسلام کا بیان اور قدریه کی          |  |  |
| ]                                      | كتاب الطهارت                                   | 58       | ندمت                                       |  |  |
| 112                                    | اس بات کی ممانعت میں کہ کوئی                   | 63       | توحيدور سالت كابيان                        |  |  |
|                                        | محسرے ہوئے پائی میں پیشاب کرنا<br>ما سرچہ فر ذ |          | مشر کین کی اولاد کے بارے میں کوئی          |  |  |
| 444                                    | ملی کے جھوٹے پانی سے وضو کرنے<br>مد            | 66       | فيعله دينے سے تو قف كرنا                   |  |  |
| 114<br>116                             | یں<br>کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کابیان             | 67       | اسلام کی بنیاد توحید کی شهادت ہے           |  |  |
| 110                                    | دودھ نی کر و ضو نہ کرنے کے میان                | 68       | گناه کبیره کامر تکب کافر شیں               |  |  |
| 117                                    | مين ا                                          |          | مسلمان جمیشه جمیشه دوزخ مین شین            |  |  |
|                                        | موشت کھا کرو ضونہ کرنے کے بیان                 | 72       | ر ہیں گے۔                                  |  |  |
| 118                                    | میں :                                          | 80<br>81 | تقدیر پرامیان لاناضروری ہے<br>عمل کا ترغیب |  |  |
| 119                                    | مسواک کی تاکید میں                             | 83       | ں میں حیب<br>منکرین نقد بر کی ندمت         |  |  |
|                                        |                                                | 1        | حرین شرین کی س                             |  |  |

| مندامام اعظنم<br>عن                      | عنوان             | ھ⁄ 6<br>صفحہ | عنوان                                                     | (ر ۶ <b>ز</b><br>ا صفحه |
|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| وضوميں اعضاء کو تير                      |                   |              | كتاب الصلوة                                               | 147                     |
| وعونے کامیان                             |                   | 120          | اس بیان میں کہ ناف اور گھنے ک                             | 171                     |
| ایک ایک مرتبه و ضو                       | نسو کرنے کے بیان  |              | در میان سر ہے                                             | 149                     |
| میں<br>۔ س                               | 4. 5.6            | 126          | ایک پڑے میں نماز پڑھنے کے بیان                            | •                       |
| و ضو کے ہوئے پا<br>حیمر کنے کے بیان میں  | 76.7              | 127          | ميں                                                       | 150                     |
| پر سے سے بیان در<br>موزول پر مسی کرنے    |                   | 127          | نمازا ہے وت پر پڑھنے کے میان میں                          | 151                     |
| مسی کی مدت مقرر کر<br>مسی کی مدت مقرر کر |                   | 136          | باب اسفار کی فضیلت میں                                    | 152                     |
| اس نایاک کے بیان                         | -                 |              | نماز عصر کے قضا ہوجانے پر وعید                            |                         |
| نایا کی میں بھر جماع کر                  | كرناچا ہے۔        | 139          | کے میان میں<br>اذان اور اقامت کے بیان میں                 | 155                     |
| ناپاک نہ سوئے جب                         | نب تک وضو نه      | 9            | اس بمخص کے اجر کے بیان میں جو اللہ                        | 161                     |
| کر کے                                    |                   | 140          | کی می می ای سائے<br>کیلئے مسجد ہنائے                      | 166                     |
| اس امر کے بیان میں<br>نبد                | ل که مومن تجس     |              | معجد میں گی ہوئی چیزوں کے                                 | i                       |
| سیں ہو تا<br>اس امر کے بیان میر          | مل عند ک          | 140          | ڈ هو ڈھے سے ممانعت میں                                    | 167                     |
| ن اہر سے بیان پر<br>خواب میں ایسا ہی احد |                   |              | نمازشر وع کرنے کے بیان میں                                | 168                     |
| جس طرح مر د کو                           |                   | 142          | فماز میں جسم اللہ بلند آواز ہے پڑھنی<br>رید               | ⊕                       |
| اس بیان میں کہ تمام بر                   | م براگھر ہے       | 143          | جائز شیں                                                  | 187                     |
| کیڑے پر سے منی کو                        | کو کھر چ دیے کا   |              | اس میان میں کہ امام کی قراء ہے۔<br>مقتدی کی قراءت میں ہے۔ | 191                     |
| بیان                                     |                   | 144          | باب تطبیق کے منسوخ ہونے کے                                | 191                     |
| اس ب <b>یان میں کہ جو کھ</b><br>اف سر سے | کھال بھی رنگ کی ا |              | بیان میں<br>بیان میں                                      | 201                     |
| ئنى دەپايك جوڭنى                         |                   | 146          |                                                           | •                       |

| شفحه | • عنوان                                 | صفح  | عنوان                               |
|------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|
|      | بڑھ آے اور پھر مب میں آئے اور           |      | اس بیان میں کہ امام کو سمع اللہ من  |
| 228  | بماعت ہوتی ہو تووہ کیا کرے۔             |      | حمدہ کے ساتھ رہالک الحمد بھی کمنا   |
| 230  | جمعہ کے دن عسل کرنے کابیان              | 202  | جا ہے یا شیں                        |
| 232  | خطبہ کے بیان میں                        | 203  | حده کی کیفیت کاباین                 |
| 234  | جعه کی نماز میں کیا پڑھا جائے ؟         |      | صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا |
|      | جمعه کی شب کی فضیلت میں اور س           | 207  | بيان                                |
| 234  |                                         | 211  | تشديل بينهي كالهيئيت شرعي           |
|      | عورت کور خصت دیئے جانے میں              | 212  | باب تشمد کے بیان میں                |
|      | که جو مقامات خبر اور مسلمانوں کی        | 216  | امام کانماز کو ملکی پڑھنے کامیان    |
| 235  | دعاء میں شریک ہونے کیلئے تکلیں          | 217  | بوریئے پر نماز پڑھنے کے میان میں    |
| 237  | نمازند عیدے پہلے ہے نداس کے بعد         | 218  | مریض کی نماز کے بیان میں            |
|      | سفر میں نماز کو چھوٹا کرنے کے بیان      | -(1) | ولد الزناء غلام اور دیماتیوں کی     |
| 238  | ا می <i>ن</i>                           | 222  | امامت کے بیان میں                   |
| 243  | سواری پر نماز پڑھنے کے میا <b>ن</b> میں | 223  | اس بیان میں کہ دو کی بھی جماعت ہے   |
| 245  | وتر کے بیان میں                         | 224  | صفول کے ملانے کی فضیلت میں          |
| 252  | دو تجدہ سہو کے بیان میں                 | 3    | فجر اور عشاء کی جماعتوں میں شر کت   |
| 253  | سجدہ حلاوت کے بیان میں                  | 225  | کرنے کی فضیلت میں                   |
| 254  | نماز میں بات چیت منع ہونے کابیان        |      | اس،یان میں کہ جب نماز عشاء کا       |
|      | نماز میں مردول کو تسبیع کہنا چاہیے      |      | وقت آجاے اور اد ھر کھانا حاضر ہو تو |
|      | اور عور تول کو تصفیق کرنا مناسب         |      | انسان کیا کرے ؟ کھانا پہلے کھائے یا |
| 255  | <b>6</b> 1                              | 227  | نماز پڑھے؟                          |
|      | کون سی چیز نماز کو توزتی ہے اور کو نسی  |      | اس بیان میں کہ اگر کوئی تھا فرض     |

| (رور |                                                      | 8    | مسندامام اعظم م                                      |
|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                | صفحه | عنوان                                                |
| 285  | کے طور پردے سکتاہے                                   | 256  | شیں                                                  |
|      | كتاب الصوم                                           | 257  | نماز کسوف کے میان میں                                |
| 286  | روزے کی فضیلت کامیان<br>معنیلت کامیان                | 260  | استخارہ کی نماز کے بارے میں                          |
| 200  | رورت کی میں ماہیاں<br>سیجھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے | 262  | جا منتنی نماذ کے بیان میں                            |
| 290  | پہا آگے منسوخ ہے۔<br>کے احکم منسوخ ہے۔               | 263  | اعتكاف كيان مين                                      |
| 291  | جناب کی حالت میں صائم کا صبح کرنا                    | 263  | تهجر کے بیان میں                                     |
|      | روزہ کی حالت میں یوسہ کینے کا بیان                   | 265  | سنت فجر کے بیان میں                                  |
| 291  | میں ،                                                | ·    | بعد نماز عشاء مسجد میں جار رکعات                     |
| 292  | سفر میں روزہ کھو لنے کی اجازت ہے                     | 267  | لفل پڑھنے کے بیان میں                                |
|      | صوم و صال اور صوم صحت کاروزه                         |      | نماز ظهر کے بعد دور کعت ادا کرنیکا                   |
| 294  | منعہے                                                | 268  | بيان                                                 |
|      | ا میا تشریق اور شک کے دن روز ہر کھنا                 | 269  | گھروں میں نفل نمازیں پڑھنے کابیان                    |
| 295  | منع ہے                                               | 270  | كعبه مين دور كعت نمازير صنح كابيان                   |
|      | اعتکاف اور اپنی نذر بوری کرنے کے                     | 270  | جنازے کے میان میں                                    |
| 297  | بیان میں                                             | 278  | قبر کے سوال وجواب کے بیان میں                        |
| 207  |                                                      |      | قبر ستانیں جانے اور مر دوں پر سلام                   |
| 297  | كتاب الحج                                            | 281  | کرنے کینے بیان میں                                   |
|      | مجے میں جلدی کرنے کے بیان میں<br>میریں مخدمہ سے میں  |      | كتاب الزكوة                                          |
| 297  | حاجی کی محشش کے بیان میں<br>حریب سے میں تعدید        | 283  | ركازكاتكم                                            |
| 000  | جج 'زور سے لبیک کھنے اور قربانی کانام                | 285  |                                                      |
| 298  |                                                      |      | فقیر صدقه کامال دوسرے کو مدید                        |
|      | احرام باند ھنے کی جگہوں کی نثان دہی                  | 250  | , <del>-</del> - / - / - / - / - / - / - / - / - / - |
|      |                                                      |      | · -                                                  |

• -

| صفحه | ، عنوان                                                                         | صفحه | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 357  | طلاق شیں ہوتی                                                                   | 344  | عزل کے بیان میں                       |
|      | منکوحہ باندیکو آزد ہونے کے بعد                                                  |      | عور تول کے پاس جس طرف سے              |
|      | ا فتیار ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا                                             | 345  | بھی جا ہیں'آنا                        |
| 357  | پند کرے یا علیحد گی اخیتار کرے                                                  |      | دیر میں عور تول سے وطی کرنا حرام      |
| 358  | 0 0                                                                             | 346  | <u>-</u>                              |
|      | تین طلاق دیبوئی عورت کیلئے مکان                                                 | 394  | نسب صاحب فراش کا ہے                   |
| 360  | کھی ہے اور نفقہ بھی                                                             | 351  | كتاب الاسبراء                         |
|      | اس عورت کی عدت کے بیان میں                                                      |      | رتم کو صاف اوربری کرنے کے بیان        |
| 364  | جس کاخاد ند مر گیا ہو                                                           | 351  | مِن                                   |
| 364  | سور ہ بقر ہ میں و فات کی جو عدت ہے<br>وسرے نشخ سے این میں                       | 351  | كتاب الرضاع                           |
| 304  | اس کے نشخ کے بیان میں<br>اس عورت کے بیان میں جس کا شوہر                         |      | دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت              |
|      | ا مرگیا جورت سے بیان مشرر ہوا ہو 'اور<br>مرگیا جو نہ اس کا مهر مقرر ہوا ہو 'اور | 351  | ناہتہوتی ہے جو نسب <i>کے ر</i> شتہ سے |
|      | اسکے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت                                                    |      | كتاب الطلاق                           |
| 366  | ، صحیحه کی ہو                                                                   | 353  | طلاق میں مسخری کے بیان میں            |
| 368  | ا یلاء بالکلام کے میان میں                                                      | 354  | عدت کے بیان میں                       |
| 368  | باب خلع کے بیان میں                                                             | 355  | حیض میں طلاق دینے کے بیان میں         |
| 368  | كتاب النفقات                                                                    |      | طلاقع ما تھ کھیل کرنے کے حرام         |
| 368  | تققو ک کے بیان میں                                                              | 356  | ہونے میں                              |
| 369  | كتاب التدبري                                                                    | 357  | مجنو کلی طلاق دا قع نهیں ہو تی        |
| 370  | تبدی کی بیع کے بیان میں                                                         |      | عورت کو صرف اختیار دینے ہے اسکو       |

| <u>(رود</u> | ćę.                                | 11 嶐 | مندامام اعظم                         |
|-------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحد        | عنوان                              | صفحه | عنوان                                |
| 393         | لياجائ                             | 370  | باب والم عربيان مين                  |
| 393         | كتاب الجهاد                        |      | میخ آور ببه کرنے کی ممانعت کے        |
|             | مجاہدین کی عور توں میں جماد میں نہ | 371  | بيان ميں                             |
|             | جانیوالوں کی طرف سے خیانت سر زو    | 372  | كتاب الايمان                         |
| 393         | ہونا ترام ہے                       | 372  | جھوتی قشم کی ممانعت میں              |
|             | اس ومیت کے بیان میں جو کشکر        |      | باب گناه پر نذر ماننے میں اور اس میں |
| 394         | وغیرہ بھیجتے وقت کی جاتی ہے        | 374  | کفار ہے اور اس کا پورانہ کرنا        |
| 396         | مثلہ ہے مخالفت کے بیان میں         | 376  | باب مین لغو کے بیان میں              |
|             | اس کی ممانعت میں کہ خمس قبل        |      | فتم میں جملہ استثناء لانااس کو باطل  |
| 397         | 'تقسیم <del>ب</del> یاجائے         | 377  | کر دیتا ہے                           |
| 398         | كتاب البيوع                        | 378  | كتاب الحدود                          |
| 398         | مشتبه چیزوں سے چنا                 |      | شراب جوئے اور دوسری چیزون کی         |
|             | شراب پر اور اس سے تعلق رکھنے       | 378  | حرمت کے بیان میں                     |
| 399         | والوں پر لعنت                      |      | شراب نوشی اور چوری کی سزا کے         |
| 400         | سود خور پر لعنت کے بیان میں        | 380  | بین میں                              |
| 401         | اس بیان میں کہ سوداد ھار میں ہے    |      | اس مقدار مالیت کے بیان میں جس        |
|             | اس بیان میں کہ چھ چیزوں میں زیادتی | 382  | ميں ہاتھ کاناجاتا ہے                 |
| 401         | ہے سود ہو تاہے۔                    | 385  | صدود کورو اورد فع کرنے کے میان       |
|             | دو غلاموں کوایک کخلام کے عوض       |      | میں شادی شدہ زناکار کے رجم کے        |
| 405         | میں خرید نا                        | 387  | میان ش                               |
| 406         | د ھو کے کی بیع کی ممانعت میں       |      | ذی کے قتل پر مسلمان سے قصاص          |
| į l         | !                                  | •    | •                                    |

| לנפנ                                  | € 12                 | 2 🌶  | مىندامام اعظم م                                         |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------|
| ان صفحہ                               | عنو                  | صفحه | عنوان                                                   |
| مي <i>ان ين</i>                       | کھیتیباڑی کے         |      | یع مزبته و محاقلته سے ممانعت کے                         |
| الفضائل المعال                        | ا كتاب               | 407  | ميان ميں                                                |
| منابقہ کی فضیلتوں کے ا                | أن حضرت              |      | اس امر کی ممانعت میں کہ میوہ کو ۔<br>شریف ساند سرا شریب |
| 424                                   | میان میں             | 407  | سرخ یا زرد ہونے سے پہلے خریدا<br>حاہے                   |
|                                       | المخفرت الوجر مخر    | 407  | جائے<br>مشتری کی طرف سے شرط کر کینے                     |
| Ĭ                                     | ا فضیلتوں کے بر<br>ا | 408  | کے میان میں                                             |
| اور حضت عبدالله عن<br>وَل كيان مين    | -                    |      | مھاؤ پر بھاؤ کرنے سے ممانعت کے                          |
| ون تصبیات کے بیان<br>ای فضیلت کے بیان |                      | 409  | میان میں                                                |
| 432                                   | امیں                 |      | شکاری کئے کی قیمت پررخصت لینے                           |
| فضيلت كيان يس ا 433                   | ٔ حضرت علی کی        | 411  | کے میان میں<br>سے در ساک معالم میں کا الاما             |
| افضيلت كيان مين الم 435               | ·                    | 415  | نگ دست کو مهلت دینے کے بیان<br>میں                      |
| فضيلت كيان مين الم 435                | المحفرت زبير كل      |      | نتی<br>خریدو فروخت میں دھوکے بازی                       |
| ندئن مسعود کی قضیلت م                 | المخفرت عبدالأ       | 416  | ممنوع ہونے کابیان                                       |
| ا 450<br>اُکی فضیلت کے بیان           | حدیث فریم            | :    | كتاب الرهن                                              |
| 441                                   | این                  | 416  | ر ہن کے بیان میں                                        |
| ڑک نضیلت کے بیان                      | حفرت فديجًا          | 418  | كتاب الشفعة                                             |
| 442                                   | ابیں                 | 418  | شفعہ کے بیان میں                                        |
| ا کی قضیلت کے بیان                    | م حضرت عا نشهً       | 483  | كتاب المزرعة                                            |
| 443                                   | ايس                  | •    |                                                         |

}

.

. .

| (روو | ···,                                                   | 13 🌶 | مندامام اعظم                      |
|------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                  | صنح  | عنوان                             |
| 462  | بیان میں                                               | ,    | حفرت شعبی کی فضیلت کے بیان        |
| 463  | مجثمة سے ممانعت کے بیان میں                            | 451  | میں                               |
| 464  | بتمرے ذہ کرنے کے جواز میں                              |      | حضرت ابراہیم علقمہ اور عبداللہ کی |
|      | ذی الحجہ کے عشرہ کی فضیلت کے                           | 451  | فعنیاتوں کے بیان میں              |
| 466  | میا <b>ن</b> میں                                       | •    | حضرت امام ابو صنیفه کی فضیلت کے   |
| 468  | سر کہ کی فضیات کے بیان میں<br>•                        | 452  | بیان میں                          |
|      | اس میں میں کہ ٹیک لگا کر کھانا منع                     | 452  | كتاب فضل امة عليسة                |
| 469  | · -                                                    |      | حفرت علی کی امت کی نضیلت          |
|      | اس بیان میں کہ سونے 'چاندی کے<br>من                    | 452  | میں                               |
| 469  | برتن میں پینا منع ہے                                   | ·    | كتاب الطعمة والاشربة              |
| 473  | نبیذ کے پینے کے بیان میں<br>ویہ اور ملاس خرک قر سرک در | 455  | والضحايا والصيد والذبائح          |
| 478  | اس بیان میں کہ خمر کی قیمت کا کھانا<br>حرامہ یہ        |      | ہر پنجہ دار جانور کے کھانے سے     |
| 470  | رام ہے۔<br>مسر دادہ                                    | 456  | ممانعت کے بیان میں                |
|      | كتاب اللباس و                                          |      | گھر بلو گدھوں کے کھانے سے         |
|      | الزينة                                                 | 457  | ممانعت کے بیان میں                |
|      | ر سول الله علي كل ثوبي ك بارك                          |      | حشرات الارض کے کھانیے ممانعت      |
| 478  | يين                                                    | 457  | کے بیان میں                       |
| 479  | سدل کے بیان میں                                        | 458  | گوہ کے کھانے کے ظلم میں           |
|      | اس بیان میں کہ رقیم اور دیباج کا پہننا                 |      | سدهائے ہوئے کول کے شکار کے        |
| 479  | منع ہے                                                 | 461  | میان میں                          |
| 480  | تصادیر کے بیان میں                                     |      | ٹڈی کے کھانے میں اختیار دینے کے   |
| I    | · '                                                    | ı    |                                   |

| الرود | <b>(</b> \$                  | 14 🌞 | . مسندامام اعظم ً                                      |
|-------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| تعفح  | مخوان                        | صفحه | عنوان                                                  |
| 509   | ول گدازباتوں ئے بیان میں     |      | مہندی سے بالوں کو خضاب کرنے                            |
| 511   | كتاب الجنايات                | 480  | کے بیان میں<br>سور                                     |
| 511   | جنایا کے میان میں            | 404  | محتم کے ساتھ خصاب کرنے کے بیان<br>م                    |
| 514   | كتاب الاحكام                 | 481  | یں<br>ڈاڑھی کے اطراف و جوانب کے                        |
| 514   | احکام کے بیان میں            | 481  | ۔<br>کٹوانے اور چھٹوانے کے بیان میں                    |
| 526   | كتاب الفتن                   |      | كتاب الطب و فضل                                        |
| 526   | فنوں کے بیان میں             |      | المرض والرقى و                                         |
| 528   | كتاب التفسير                 | 482  | الدعوات                                                |
| 528   | تفسير قرآن ئے بارے میں       | 402  | •                                                      |
|       | كتاب الوصايا                 | 482  | طب' مرض کی فضیات' منتر اور<br>دعاؤں کے بیان میں        |
| 541   | والفرائض                     |      | كتاب الادب                                             |
| 541   | وصاياور فرائض كابيان         | 490  | باب ادب کے میان میں                                    |
|       | كتاب القيمة وصفة             | :    | باب نرمی اور خوش اخلاقی کے میان                        |
| 545   | الجنة                        | 493  | میں                                                    |
|       | قیامت کے بیان اور جنت کی صفت | 507  | باب اس بیان میں کہ زمانہ کوہر ایسنے کی<br>مین          |
| 545   | ا میں                        | 507  | مما بعت ہے<br>باب اس بیان میں کہ کسی کو مصیبت پر       |
| 549   | اختام                        | 508  | باب آئی بیان میں کہ کی کو مسیبت پر<br>خوش ہو نا منع ہے |
|       | •                            | 509  | كتاب الرقاق                                            |
|       |                              | •    |                                                        |

## حرف آغاز

مسلمان اس سے ناوا قف نہیں ہیں کہ قر آن و حدیث دین کا ستوان ہیں۔ اور دین کی اصل یک دوچیزیں ہیں۔ نیزان دونوں کاایک دوسرے کے ساتھ ایک ایبا گرا تعلق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ قر آن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح کتاب اللہ اگر متن ہے تواحادیث نبویہ علی اور حضور علی ہے کے اقوال وافعال اس کی شرح ہیں۔

قرآن کوسب سے زیادہ جس نے سمجھادہ اس کے لانے والے نے سمجھادر ان کے بعد ان لوگوں نے سمجھا جنہوں نے براہ رست شمع نبوت سے کسب فیض کیا۔ پس ظاہر ہے کہ ان کے اقوال واعمال ان کی پاکیزہ سیر تیں 'قرآن کے دائرہ کے اندر ہی ہوں گی۔ اس لئے کلام ربانی یعنی قرآن کے بعد آل حضرت علیق کے اقوال وافعال 'اور صحابہ و تابعین کے اعمال و افعال 'ور صحابہ و تابعین کے اعمال و افعال کو اسلام میں ایک سنون کی حیثیت حاصل ہے اور ان کا مطابعہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوار نے کیلئے ضروری ہے۔

زیر نظر کتاب یعنی مندامام اعظم کی اجمیت واضح ہے اور یہ ان حضرت کیلئے ایک چیلئے ہے جو امام الع حنیفہ کے متعلق اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ انہیں حدیث کی واقفیت بہت کم تھی اور اس سلسلہ میں ان کا مبلغ علم محد و دبلعہ نہ ہونے کے برابر تھالیکن اس کے ساتھ ہی یہ فراموش کر جات ہیں کہ اسخرائ مسائل بغیر واقفیت حدیث کے ممکن نہیں پھر جن اسائڈ ہے انہیں شرف تلمذ حاصل ہوا۔ ان میں کثر ت سے اکابر محد ثین کے اسائے گرامی آت ہیں اس بناء پر یہ کتاب احتاف کیلئے بہت ہی افادیت کی حال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے اجتماد کا ماخذ کی جاتا ہو ایک بیادہ میں اور رائے پر نہ تھی جیسا کہ ایک جماعت خیال کرتی ہے بائے ان کے اجتماد کا ماخذ کی بیادہ ان کے اجتماد کا ماخذ کی بیادہ سے مور میں تو یہ جائے وونوں ہیں۔

ار دودال عوام کیلئے جود بی ذوق اور شرعی مسائل کے علم کاشوق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں بیا کتاب معہ ترجمہ ار دواور شرح پیش کرتے ہوئے ہم ایک مسرت محسوس کررہے ہیں کہ بیا کتاب مسائل کے سمجھنے میں ب حد محدومعاون ہوگ۔اور خواس کیلئے بھی بیا کتاب افادیت سے پر ہے اس کئے کہ احادیث کی وشنی میں اخذ کئے ہوئے ائمہ مجتدین کے مسائل کو بیان کر کے ان کا اختلاف واضح کرتے ہوئے مسلک احناف کی وضاحت د نیلوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس طرح آگر یہ کتاب ایک طرف مسائل فلہ یہ کا ایک بے یہ کتاب ایک طرف مسائل فلہ یہ کا ایک بے مثل ذخیرہ ہے بھورت تعارض احادیث وجوہ ترجیح تطبیق و تاویل وضاحت سے بیان کئے گئے ہیں اور مسلک احناف کے ترجیح کے وجوہ به احسن اسلوب بامحاورہ اردومیں آسان طرز پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اردوزبان میں اپنی نوعیت کے اعتبارے ایک بے مثل کتاب ہے۔

امید ہے کہ ناظرین ہماری اس کو شش کو بظرِ استحسان دیکھیں گے اور عمل کر کے اپنی دینوی واخروی زندگی سنوار کر دعائے خیر کے ساتھ یاد فرمائیں گے۔

مختار علی ڈائر کٹر مسلم اکیڈ می دیوبند بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ُ مُقْدَمِہ مُقْدَمِہ

مسلما ما مسارا ما مساد. از: \_مولا نامجمة عبدالرشد نعماني

امام ابوصنیغہ کو کم مدیث میں جورتبہ حاصل ہے۔ اس کا انداز واس سے ہوسکتا۔ ہاکہ جس کشرت سے ان کی مسندیں کھی گئیں ، کسی کی نہیں کھی گئیں۔ مسلمانوں میں روایت حدیث کو جورتی ہوئی و نیا میں اس کی نظیر موجو رنہیں صحاح ، سنن ، مسخر جات ، جوامع ، مسانید ، معاجم ، اجزاء ، حورتی و فیر و مختلف عنوانات قائم ہوئے اور ہر عنوان کے تحت اس کشرت ہے کتا ہیں کھی گئیں کہ ان کا شار بھی مشکل ہے لیکن خاص کی ایک ہی شخص کی روایات کو ایک مستقل مجموعہ میں علیحد ہ قلمبند کرنے کا روائ زیادہ نہیں ہوسکا۔ محدثین اور حفاظ میں بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کی حدیثیں مستقل تصانیف میں جداگانہ مدون کی گئیں جہاں تک ہم کو معلوم ہے۔ صرف امام ابو صنیفہ کشرت سے ان کی مسندیں کھیں گئیں۔ اور ان ائم کہ وقت اور حفاظ حدیث نے لکھیں جوخود اس کشرت سے ان کی مسندیں کبھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو صنیفہ کا ہمسر ہو قابل سے کہان کی مسندیں کبھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو صنیفہ کا ہمسر ہو قابل سے کہان کی مسندیں کبھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو صنیفہ کا ہمسر ہو قابل ہے کہاں کی مسندیں کبھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو صنیفہ کی ہمسر ہو قابل ہے کہاں کی مسندیں کبھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو صنیفہ کا ہمسر ہو گئیں۔ اس کی حقوم نے امام ما لک ہیں۔

امام ابوصنیفه کی احادیث دوایات کوجن محدثین نے مستقل طور پر علیحدہ تقنیفات میں مدون کیا۔ ان میں ہے جن حضرات کے متعلق ہم تحقیق کرسکے حسب ذیل ہیں لے۔
حافظ محمد بن مخلد بن حفص دوری:
ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے اور عطاء کی نبیت ہے مشہرت ہے۔ دور بغداد کے آخری سرے پرشرقی جانب میں شہر کے بالائی مقام پر ایک محلّہ تق ۔ یہ اس کی طرف منسوب ہیں۔ مسلم ہے اور جمادی الآخرہ اسلام میں اٹھا نو سال کی عمر میں وفات یائی فن حدیث کی تحصیل یعقوب دروقی نر ہیر بن بکار حسن بن عرف اور امام سال کی عمر میں وفات یائی فن حدیث کی تحصیل یعقوب دروقی نر ہیر بن بکار خسن بن عرف اور امام اور اس کے مشہور اسل کی عمر میں وفات یائی فن حدیث میں کتاب الآثار کے علاوہ ہیں جوعلم حدیث میں امام ابوحنیفہ کی مشہور اسلام کی مشہور سے دروی میں کتاب کاعلم حدیث میں کیا یا ہے ہوراس کے دروی کس شان کے انتہ میں ۔ اور اس کے نسخ

مسلم بن حجاج وغیرہ سے کی۔اوران سے دار قطنی 'ابن عقد داور ابن المظفر جیسے اکا بر حفاظ نے اس فن کو حاصل کیا ۔حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوں میں شروع کیا ہے۔ ﴿الا مام المفید الثقة مسند بغداد ﴾ آگچل کر لکھتے ہیں:۔

﴿ كَانَ مَعْرُوفًا بِالثَّقَةُ وَالصَّلاحِ وَالا جَتَّهَا دَبِالطُّلِّبِ ﴿

بی نقابت میں نیکی میں اور طلب حدیث کے لئے جدو جہد کرنے میں مشہور ہیں۔ محدث دار قطنی سے ایک باران کے بارے میں سوال ہوا تو فرمانے لگے ثقة مامون'

محدث دارسی سے ایک باران نے بارے بین سوال ہوا ہو فرمائے لئے تنہ مامون تذکرۃ الحفاظ میں ان کے والد کا نام مخلد کی بجائے احمد غلط حجب گیا ہے۔ اس کی تفیج کرلی جائے ۔ حافظ ابن الجوزی کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اور یا قوت حموی کی مجمم البلدان اور رجال کی دوایات دوسری کتابول میں ان کے والد کا نام مخلد ہی مذکور ہے ۔ حافظ ابن مخلد نے امام ابوحنیف کی روایات کوایک مستقل تالیف میں عبیحدہ جمع کیا ہے جس کا ذکر محدث خطیب بغداد کی تاریخ بغدا میں متعدد جگہ آیا ہے۔ چنانچ محمد بن الحان بن الوازع ابوداؤ دالجمال کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ:۔

۱۰۷وی عنده محمد بن مخلد الدوری فی جمعه حدیث ابی حنیقة و تاریخ بغداد ۲۰ ص ۱۸۸ طبع مصر)

ان ئے تمرین مخلد دوری نے اپنی کتاب جمع حدیث ابی حنیفہ 'میں روایت کی ہے۔

(۲) حافظ عصرا بن عقده: ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد الكوفى "عقده ان كوالدكالقب تق جوا يك نهايت صالح شخص عقداور تحوك تعليم وياكرت تقد حافظ ذبي في ان كاتذكره ان الفاظ بين شروع كياب هذا المن عقد المحدث المحر هم بهران كالفاظ بين شروع كياب هذا المناط العصر والمحدث المبحر هم بهران كاللات بان كرت بوك كفت بن كه: -

هُ اليه السنتهي في قوة الحفظ وكثرة الحديث وصنف وجمع والف في الابواب والتراجم.

قوت حافظہ اور کنٹرت حدیث کی ان پراتنبا ہوگئی۔انھوں نے ابواب وتر اہم دونوں عنوانوں کے تحت تصنیف وتالیف کی اور حدیثیں جمع کیس۔ ان

حافظاة ن الجوزي منتظم مين لكصته بين كه: \_

'' يہ خود اکا برحفاظ میں ہے تھے۔اور ان ہے اکا برحفاظ ابو بکر بن الجعائی' عبد اللہ بن

عدی طبرانی 'ابن المظفر 'واقطنی 'اورابن شامین نے حدیثیں روایت کی ہیں۔'' حافظ ابن عقدہ نے ماوزی قعدہ سس سے میں وفات پائی ۔ان کا سال ولاوت ۲۳۹ ھے میں وفات پائی ۔ان کا سال ولاوت ۲۳۹ ھے۔حافظ بدرالدین محمود مینی شارت بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں لکھانے کہ ۔

﴿ ان مسند ابى حنيفة لابن عقده يحتوى وحدة على مايز يد على الف حديث [ \*\*

صرف ابن عقدہ کی مسندا بی حنیفہ ایک ہزار سے زائدا حادیث پر شتمل ہے۔

(۳) حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محر بن ابی العوام السعد ی التوفی میس هر مین ابو حدیث میں امام نسائی سی اور امام طحاوی کے شاگر دہیں ۔مصر میں عہدہ قضاء پر فائز رہے امام ابو حدیث میں امام نسائی سی ایک مبسوط کتاب کھی ۔یہ مسند ابی حنیفہ بھی اس تناب کا ایک جزویے اس کا قلمی نسخہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر یہ میں موجود ہے ۔اور مجلس احیاء المعارف العمانی حدید رآباد وکن نے وہاں سے اس کا عکس بھی حاصل کرلیا ہے سنا ہے کہلس فدکور کا ارادہ اس نا در تحفہ کو عام کرد سے کا ہے اس کا امید ہے کہ جلد یا بدیریہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر اہل علم کے ماتھوں میں بہنے جائے گی۔

(۳) حافظا شنانی: تانسی ابوائحسین عربن الحن بن علی المتونی و ۳۳ هما فظ طحه بن محمد ان بارے میں فرماتے ہیں۔ ﴿ کان من احلة اصحاب الحدیث المحودین و احد اللحفظ و قد حدث حدیثا کثیر او حمل الناس عنه قدیمًا و حدیثًا ﴿ یعنی بیبر یابیہ کے جلیل القدر محدثین اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ انہوں نے نہایت کثرت سے حدیثیں بیان کیں۔ اور لوگول نے قدیمًا وحدیثًا (ہرزمانے میں) ان سے روایتی کیں۔ 'اور حافظ ابوعلی نے جودار قطنی اور حاکم کے شخ شے' ان کو ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو سند کھی ہے' محدث خوارزی نے اس سے جامع المسنید میں حدیثین قل کی ہیں۔

(۵) امام عبدالله حارثی: التونی بهتاه جری ان کے تعلق زیادہ تفصیل آئے آئے گی۔

(٢) حافظ ابن عدى: ابواحم عبد الله عدى الجرجاني المعروف بابن القطان صاحب

ا ملاخطه بوتا نیب الخطیب علی ماساقه فی ترجمة الی حنیفه من الا کاذیب از محدث محمد زاید الکوثری ۱۵۱ طبع مصر ۱۳۷۱ سی تذکرة الحفاظ ذہبی میں امام نسائی کا ترجمه دیکھو۔

کتاب الکامل فی الجرح والتعدیل ۔ کے اصلی بیدا ہوئے۔ ۱۹۳ صین قضا کی فن جرح وتعدیل میں ان کابڑا شہرہ ہے۔ حدیث میں امام نسائی اور ابو یعلی موسلی کے شاگر دبیں ملک معظم عیسی بن ابی بکرایو بی نے اسبم المصیب فی کبد الخطیب میں لکھا ہے کہ حافظ ابن عدی نے اپنی کتاب مندا بی حذیفہ کے دیاجہ میں امام مروح کے مناقب بھی لکھے ہیں۔ ل

(ک) حافظ محر بن المظفر: ابوالحسین البغد ادی میں پیدا ہوئے۔ سی ہم مصروشام اور جزیرہ صدیث کا ساع شروع کیا۔ جب کدان کی عمر چودہ سال کی تھی۔ طلب حدیث میں مصروشام اور جزیرہ وعراق کو بے سپر کیا۔ امام محمد بن جربر طبری بھی ان کے اسا تذہ میں شامل ہیں۔ داقطنی ابن شاہین۔ برقانی 'اور ابونعیم اصفہ انی وغیرہ بڑے اکا بر محدثین نے ان کے سامنے زانو کے تلمذ تبد کیا داقطنی نے ان کے سامنے زانو کے تلمذ تبد کیا داقطنی نے ان سے ہزاروں حدیثیں تن ہیں۔ وہ ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اور بھی ان کی موجود گی میں سہارے سے نہیں بیٹھے۔ حافظ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوال میں شروع کی میں سہارے سے نہیں بیٹھے۔ حافظ ذہبی نے تذکر قالحفاظ میں ان کا تذکرہ ان لفظوال میں شروع کیا ہے گا کیا ہے الحافظ الاعام المثقة محدث العواق کو آگر تھرت کی ہے کہ:۔

﴿ جمع والف وعن مطابق هذالفن لم يتخلف ﴾ انہوں نے صدیثیں جمع کیں کتابیں تالیف کیس اور اس فن کے اصول سے تجاوز نہیں

کیا۔

حافظ ابن ججرعسقلانی نیجیل المنفعه بزوائدرجال الائمة الاربعة کے مقدمه میں کھاہے کہ۔
''انہوں نے جومند الی حنیفہ کھی ہے'وہ حافظ ابو بکر بن المقری کی مند الی حنیفہ کے برابر ہے جس میں صرف امام ابو حنیفہ کی مرفوع حدیثیں درج ہیں ۔اوروہ امام حارثی کی تصنیف سے چھوٹی ہے''

حافظ ابن المظفر كانتقال <u>9 سيره مي</u>س مواج\_

(۸) حافظ طلحه: بن محرجعفر الشابد ابوالقاسم اوع ميں بيدا ہوئ اور و مسم مين وفات بائي مشہور محدث بين علامه خوارزی لکھتے بين في كان مقدم العدول و الثقات الاثبات في حافظتا الدين بكل في مسلماء السقام في زيارة خير الانام في مين ان كامند ايك حديث ان الفاظ مين نقل كى ہے۔

ا ملا خطه بوكتاب مدكور طبع ديو بند هوا -

﴿ وفی مسند الا امام ابی حنیفة رحمة الله تصنیف ابی القاسم طلحة بن محمد بن جعفو الشاهد العدل حدثنی ﴾ ل الخ محدث خوارزی نے ان کی مند کے متعلق کھا ہے کہ وہ حروف مجم پر مرتب ہے۔

(۹) حافظ ابن المقرى: ابوبر محمد بن ابراہیم بن علی الخاذن المشہور بابن المقری الاصفہانی بڑے مشہور مصنف اورا کا برخا ظ میں ہے ہیں فن صدیث میں امام طحاوی کے ثاگر دہیں اوران کی مشہور تصنیف شرح معافی الآ ثار کے ان سے راوی ہیں۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان فظول سے شروع کیا ہے جا ابن المحقوی محدث اصبھان الامام الرجال الحافظ المثقة کی ابونیم اصفہانی کے ان کے بارے میں بیالفاظ ہیں جمحدث کبیر صاحب المحافظ المثقة کی ابونیم اصفہانی کے ان کے بارے میں بیالفاظ ہیں جمحدث کبیر صاحب مسانید سمع مالا یعصی کثرة کی (بڑے محدث ہیں اور مندمدیثوں کے عالم ہیں اور اتی کرش سے صدیث کا میان ہے کہ میں ان کا تعالی ہوا۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں ان کا اعقال ہوا۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں ان کا اعقال ہوا۔ حافظ ذہبی نے تذکرة الحفاظ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ:۔

﴿ وقد صنف مسند ابي حنيفة ﴾

انہوں نے امام ابوطنیفہ کی مندتھنیف کی ہے۔

اورحافظ ابن مجرع سقل انی نے بھیل المنفعہ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ ان کی تصنیف حارثی کی تصنیف سے جھوٹی ہے۔ اورصرف امام ابوحنیفہ کی مرفوع روایات پر شتمل ہے۔ 'حافظ سخاوی نے الاعلان بالتو بخ لمن ذم التاریخ یو میں بیجی لکھا ہے کہ حافظ زین الدین قاسم بن قطلو بغانے ابن المقری کی مسند ابی حنیفہ کے رجال کے حالات میں ایک مستقل کتاب کھی ہے۔ حافظ قاسم نے اس مسندگی احادیث کو ابواب فقہید پر بھی مرتب کیا ہے۔

(۱۰) حافظ ابن شابین: ابوحف عمر بن احمد بن عثان البغد ادی الواعظ المعروف بابن شابین معلی میں پیدا ہوئے۔ اور ۲۸۵ میں وفات پائی۔ برے صاحب تصانیف تھے۔خودان کابیان ہے کہ میں نے تین سوتمیں کتابیں کھی ہیں جن میں تفسیر کبیر کے ایک ہزار مسند کے تیرہ سو،

1

ل ملاحظه موكتاب مذكور ٥٥ وائر المعارف آباددكن ١٣١٥ هـ

الاعلان بالتوبيخ ص كالطبع دمشق

تاریخ کے ڈیرٹر صور اور زمد کے سوجز وہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع کیا ہے۔

الم ابو حنیف کی جومند کھی ہے اس کا ذکر محدث کوشری نے تانیب الخطیب یا میں کیا ہے۔ راقم الحروف
ام ابو حنیف کی جومند کھی ہے اس کا ذکر محدث کوشری نے تانیب الخطیب یا میں کیا ہے۔ راقم الحروف
نے موالا نا ابوالو فا افغانی صدر مجلس احیاء المعارف العمان یہ حیدر آبادد کن سے اس سلسلہ میں مراجعت کی تو مولا نامدوح نے اپنے مکتوب گرامی مور خد ۵ ارمضان المبارک الے جومیں تحریر فرمایا کہ:۔

"مسانیدامام کے متعلق میں نے حضرت مولانا کوشری صاحب سے دریافت کی تو تحریر فرمایا کدایک مالکی عالم نے ایک جزء میں خطیب کی این کتابوں کوجمع کیا ہے کہ جس وفت ان کا دشق ورود ہوا تھا' تو ان کے ساتھ تھیں' منجملہ ان کے مسندامام للدارقطنی' والبتن شاہین ولحظیب ہرسہ کتابیں تھیں' وہ جزء کتب خانہ ظاہر بیومشق میں موجود ہے۔ اس کانام ہے ﴿ تسسمیة ماور دبه الحطیب دمشق للمالکی ﴿ فہرست جدید نمبر ۹ میشم الفہارس ) اس میں مذکور ہے کہ (۲۲ میل کی اس کے ہمراؤ تھیں شخملہ ان کے (۱۲۲) خودان کی تصانف تھیں۔ بیسب عمره کتابیں ان کے ہمراؤ تھیں شخملہ ان کے (۱۲۲) خودان کی تصانف تھیں۔ بیسب عمره کتابیں صدیث وتاریخ کی تھیں ہے۔

(۱۱) حافظ دار قطنی: بالوالحس علی بن عمر بن احمد بن مهدی البغدادی مشهور محدث بین ان کی کتاب السنن طبع ہوگئی ہے۔ از مصرے میں پیدا ہوئے اور ذک قعدہ جائے ہیں وفات

إ ملاحظه بوتا نيب <sup>م</sup> 10 1 ا

ع بعد کومولانا افعانی مظله نا رقط ازی النانی الا الا الا کو جو کمتوب راقم کے تام ارسال فرایا۔ اس میں موالاتا کوثری کی انتقال پر طال پر اظہارا فسوس کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ: '' حقیقت میں موالاتا کوثری کی وفات ہے ہم سب بیتیم ہوگے الی ہتیاں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ بیار ند ہوئے اور ان کی کتابیں دریا میں غرق نہ ہوجا تیں تو اتنا لکھتے کہ مطالعہ کرنے والے عاجز ہوتے اس بیاری ہی ہیں انہوں نے اتنا لکھانے۔ ہاں یاد آیا کہ اخیر کوجو اس بیان کی جو کہ فی رضوان کے قلم سے موال المالے کے کوصول ہوئی اس میں آپ کے ایک استفار کا جواب مرر بے اور دو ہر اسوال ویسائی رہ گیا ہے اسے میں بہال بعید نقل کرتا ہوں ' المنحطیب حیث سائنہ قبل من بعداد الی دوسر اسوال ویسائی رہ گیا ہے اسے میں بہال بعید نقل کرتا ہوں ' المنحسی و هذا الفہر س محفوظ بظاہریہ دمشق مسند ابی حقیقہ للدار قطبی ' و هذا الفہر س محفوظ بظاہریہ شماھی ن و مسند ابی حقیقہ کتب فہر س المحلوب فی شمال معمد کتب فہر س معفوظ بنان احادیث ابی حقیقہ عندالخطیب فی شمال میں میں المحلوب فی شمال ہوئی نظیب جب بغداد ہے دشق شقل ہوئے تو این ساتھ بہت کی کہ بین نظیب جب بغداد ہے دشق شقل ہوئے تو این ساتھ بہت کی کہ بین المحلیب نظیب میں میں سے الم فہر س المحدید للظاہریة ( یعنی نظیب جب بغداد ہے دشق شقل ہوئے تو این ساتھ بین میں میں کتابیں لائے بین کوئر سے دنئی بہرست دشق کے کتا نظاہر یہ میں محفوظ ہے نظیب خطیب خطیب المحدید کیا کہ بین کوئر سے دنئی بہرست دشق کے کتا نظاہر یہ میں محفوظ ہے کتاب خطیب خطیب خطیب خطیب کائی مائی مائی عائم نے فہرست بنائی بین ہرست دشق کے کتا نظاہر یہ میں محفوظ ہے کتاب خطیب خطیب کوئر سے دنئی میں محفوظ ہے کتاب خطیب کوئر سے دنئی کی کتاب کوئر سے دنئی کائی کائی کائی کائی کائی کائی کائی کوئر سے دنئی کی کتاب کوئر سے دنئی کتاب کوئر سے دنئی کوئر سے دنئی کوئر سے دنئی کوئر سے دنئی کرنے کتاب کوئر سے دنئی کوئر سے

معتدانام الم

پائی دار قطنی نے امام ابوحنیفہ کی جومندلکھی ہے اس کے متعلق ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ محدث خطیب بغدادی کے پاس اس کانسخ موجود تھا۔

(17) حافظ الوقعيم اصفهانى: احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق الممر انى الصونى برئ مشبور محدث اور مصنف بين سلاسي هيل بيدا بوئ صغيرى بي ميں سارى دنيا كے مشائخ حديث به روايت حديث في اجازت بل چى تقى حافظ ذہبى نے لکھا ہے كہ ﴿ تهيا له من لقى الكبار مالم يقع لحافظ ﴾ (بڑے برنے لوگول بے جس قدران كوملا قات ميسر بوئى كى حافظ حديث كوند بو كى ان كوبى نے ان كوند كر وان كفظول ميں شروع كيا ہے۔ ﴿ ابو نعيم المحافظ الكبير محدث المعصر ﴾ ابوقيم نے محم مسلم على وفات پائى حافظ ابوقيم كى مندالى حنيف كاكس حياء المعارف العماني نے حاصل كرنيا ہے اور مجلس كا داده اس كوليح كراكر شائع كرنے كا ب مولا نا ابوالوفاء افغانى منظله بنے كمتو براى مور خدار بجات النى الى على مركب برى تحقيق كى منداله مساحب كى كھى مگر بہت عمد ، كسى بوى تحقيق كى منابعات ذكر كے نفر دكو بتايا۔ رواة كے اوہام كوبھى بتايا كركتا ب كاصرف ايك بى نسخه بيں ہوت بيں كہ ہے اور وہ عمد ان خوبيس بروك تيں دروك از سبونا تخ اور اغلاط كتابت اس ميں بہت بيں كہ بس بياضات بھى ہيں۔ ''

(سا) حافظ ابن القيمر انى: ابوالفضل محد بن طاہر بن على القدى المعروف بابن القيمر انى الله من پيدا ہوئے اور ماہ رہنے الاول عن ہے ہے ہے میں وفات پائی۔ بہت بڑے حافظ حدیث گذرے ہیں ۔ طلب حدیث میں استے پھرے کہ دومر تبہ پیشاب سے خون آنے لگا۔ بہ بر به مابغیر سواری کے سفر کرنے کا نتیجہ تھا۔

مافظ ذہی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا پڑا مبسوط ترجم لکھا ہے جوان لفظوں میں شروع ہوتا ہے ﴿ محمد بن طاهر بن علی الحافظ العالم المکثر المجوال الله عافظ این شیرویہ کے تاریخ ہمدان میں ان کے بارے میں یالفاظ ہیں: ﴿ کان ثقة حافظ عالمًا بالصحیح والمسقیم حسن المعوفة بالو جال والمتون کثیر التصانیف ﴾ یعنی یتقد سے عافظ حدیث کی بڑی معرفت رکھتے ہے ۔ کشر صحیح وغیر صحیح وغیر صحیح کے عالم میت رجال ومتون صدیث کی بڑی معرفت رکھتے ہے ۔ کشر التصانیف سے انہوں نے اطراف احادیث الی صنیفہ کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ اس کتاب کا التصانیف سے انہوں نے اطراف احادیث الی صنیفہ کے نام سے ایک کتاب کھی ہے۔ اس کتاب کا

ذکران کی مشہور تھنیف الجمع ﴿ بین رجال الصحیحین ﴿ اِ کَ آخر میں جوان کا مفصل تذکره چھپاہے'اس میں موجود ہے۔' اطراف' پرجو کتابیں لکھی جاتی ہیں'ان میں متن حدیث کے ابتدائی کلڑی کومع سنڈ کے بیان کرتے ہیں۔اس لئے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں امام ابوحنیفہ کی مختلف مسانید سے ان کی حدیثوں کے اطراف کو لے کرجمع کردیا ہے۔

ان کی مسندامام حارثی اور حافظ ابن المقری کی مسندے زیادہ ضخیم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی تعجیل المنفعہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:۔

﴿وفی کتابه زیادات علی مافی کتابی الحارثی و ابن المقری پیر۔
ان کی کتاب میں حارثی اورابن المقری دونوں کی کتابوں سے زیادہ روایتیں ہیں۔
حافظ مس الدین ابوالمحاس محمد بن علی حینی المتوتی ۱۵ کے حد نے صحاح ستہ موطاء مند
شافعی منداحمد اور مندا بی حذیفہ کے رجال کے حالات میں ایک بردی مبسوط کتاب کھی ہے جس کا
نام ہے التذکر ء بر جال العشر ہ'اس سلسلہ میں حافظ حینی نے امام ابو حنیفہ کی تمام مسانید میں جس مندکا استخاب کیاوہ حافظ ابن خسروکی مسند ہے۔

الجوابرالمفيه اورجامع المهانيد مين ان كاتذ كرود يكهو-

مطبوعه وائرة المعارف حيدرآ بإدوكن به

(10) مسندالد نیا: قاضی ابو برحمر بن عبدلباتی بن محمد الانصاری الحلی البز ارالمعروف بقاض المرستان حافظ ذہبی نے تذکرہ الحقاظ میں شیخ الاسلام ابوالقاسم المعیل اصفہانی کے تذکرہ میں اللہ سے اللہ میں ان کا ذکر ان ہی لفظوں میں کیا ہے طبقات الحنا بلہ میں ان کا مفصل تذکرہ موجود ہے ۔ بیبر مشہور محدث میخ نر انوے سال (۹۳) کی عمر تک ان کے حواس مفصل تذکرہ موجود ہے ۔ بیبر مشہور محدث تی نر انوے سال (۹۳) کی عمر تک ان کے حواس میں ذراتغیر نہیں ہوا تھا 'سات سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا تھا۔ فرنایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی لہوولعب میں گزاری ہو۔ بہت سے علوم کے جامع تھے ۔ ان کا سال ولادت ۱۳۲۲ ہے ۔ اور چورانوے سال (۹۳) کی عمر میں رجب ۱۳۵۵ ہیں ان کی وفات ہوئی ہے ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیز ان میں حافظ ابن خسر و کے تذکرہ میں اس امر کے مانے سے انکار کیا ہے کہ قاضی صاحب موصوف نے امام ابو حنیفہ می کوئی مند تالیف کی مند کو بسند ذیل روایت کرتے ہیں ۔ ہے حالانکہ خودان کے نامور شاگر د حافظ میں الدین سخاوی ۔ قاضی صاحب موصوف سے ان کی مشد کو بسند ذیل روایت کرتے ہیں ۔

هن التدمرى عن الميدومي عن النجيب عن ابن الجوزى عن جامع المستند قساضى الموستان ألى الرحافظ عبدالقادر قرش في الجوابرالمضيد مين شرتن سياربن صاعد كتذكره مين حافظ سمعاني سيقل كيام كدند

"میں نے نفرے امام ابوطنیفہ کی کتاب الاحادیث کا ساع کیا 'جس کوعبداللہ بن محد انصاری نے جمع کیا ہے تھرتے ہیں اور انصاری نے جمع کیا ہے نفراس کتاب کی روایت اپنے دادا صاعد سے کرتے ہیں اور خودصاعد خود قاضی صاحب موضوف ہے ہے۔'

محدث خوارزمی نے بھی جامع المسانید میں اس کتاب کی متعدد سندیں اپنے ہے لے کر قاضی مرستال تک ذکر کی ہیں۔

ر (۱۲) حافظ ابن عساكر: مقة الدين ابوالقاسم بن الحسن بن بهة الله الدمشق الشافعي المشافع الشافعي المستقد الدين الوالقاسم بن الحسن بن بهة الله الدهشق الشافعي المهابية مشهور مصنف اور نامور محدث بين \_ 19 مع من بيدا بوئ اور الرجب الحصير عيل المناسبة المنطبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والم

مستدامام المم المردو الدو

وفات پائی۔ حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ان کا تذکرہ ان الفضول میں شروح کیا ہے ( ابن علم الله مام الحافظ الکبیر محدث الله مفخر الائمة حصاحب التصانیف والکتب ) تیرہ سوشیو ٹ ہے مصدیث کی تحصیل کی جن میں استی ۹۰ سے زیادہ محدث خوا تین بھی داخل ہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کا تذکرہ نہا یت بسط کے ساتھ کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے امام ابوحنیفہ کی جومسند تالیف کی ہے اس کا ذکر محدث کوری کا ورڈ اکر کرد کی نے کیا ہے ہے ا

(21) محدث عیسی الجعفری المغربی: برآ مرمحدثین متاخریّن میں ہے ہیں۔ مناطق میں رحلت فرمائی۔شاہ ولی اللہ صاحب ؓ نے انسان العین فی مشائخ الحرمین میں ان کا تذکرہ لکھا ہے فرماتے ہیں:۔

پیکے از علماء متقنین بود' دومے استادجمهور اهل حرمین است' ویکے ازادعیه حدیث ﴾

محدث عیسی باوجود یکه دورآخر کی پیداوار ہیں۔اوران کا زمانہ بہت ہی بعد کا ہے تا ہم جس شان کی انہوں نے امام ابوحنیفہ کی مسند تالیف کی اور جن شروط کا اس میں اہتمام کیاوہ خودشاہ صاحب موصوف ہی کی زبانی سننے کے لائق ہے 'فرماتے ہیں۔

"مندے برائے امام ابوصنیفہ تالیف کردہ درا آل جاعنعنہ متصد ذکر کر دہ درحدیث از انجابطلان دعم کسانے کہ گویندسلسلہ حدیث امردزمتصل نما ندہ واضح ترہے گردو۔ "بع انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک الیم مند تالیف کی ہے کہ جس میں اپنے سے لے کرامام موصوف تک حدیث کے اتصال سند کو بیان کیا ہے 'اور یہاں سے ان لوگوں کے دعویٰ کا باطل ہونا خوب ظاہر ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا سلسلہ آج کل متصل نہیں رہا ہے۔

یدان مشاہیرائمہ محدثین کا ذکرتھا' کہ جن میں سے ہرایک نے امام ابوحنیفہ کی احادیث کومستقل تصانیف میں اپنی اسانید کے ساتھ جمع کیا۔ بعد کوقاضی القصاۃ محدث ابوالموید محمد بن محمود خوارزمی اللتوفی 100 ھے نے جامع مسانید الا مام الاعظم میں امام ابوحنیفہ کی مسانید کے بندرہ نسخوں کو یک جاجمع کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جامع مسانید کے دیبا چہ میں لکھتے ہیں کہ ۔

ل ملاحظہ ہومقدمہ تبیین کذب المفتری فیمانسب الی الا مام الاشعری لا بن عسا کر ،ازمحدث کوثری و مقدمه و تاریخ وشق لا بن عسا کر از ڈاکٹر کر دعلی۔ سے انسان العین طبع و بلی ص ۲۔ سے حافظ عبدالقا در قرش نے الجور میں اور مولا تا عبدالحی لکھنوی فرنگی کل نے الفوائد البہہ میں ان کا تذکرہ لکھا ہے۔

"میں نے شام میں بعض جاہلوں کو رہے کہتے سنا کہ امام ابوضیفہ کی کوئی مسند نہیں اور وہ صرف معرود ہے چند حدیثوں کے روای ہیں اس پر مجھ کو حمیت نہ ہی کا جوش ہوا اور میں نے یہ چاہا کہ امام ممدوح کی ان پندرہ مسانید کو جنہیں نامور علماء محدثین نے مرتب کیا ہے کہا جمع کردوں۔ (یہ مسانید حسب ذیل ہیں ۔۔

''گوریمسند'احمد بن محمد بن خالد بن خلی کی طرف منسوب ہے۔ لیکن اس کے جامع محمد بن خالد وہبی ہیں جو براہ راست اس کوامام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ البذااس مسند کا اختساب ابو بکر کلامی کی طرف محض روایت کے لحاظ سے ہے' جمع وقد دین کے لحاظ سے مہیں۔''

خوارزی کی جامع مسانید کاؤگرشاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی بستان انکحد ثین میں کیا لے تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائے۔ جارامقالہ کتاب لآ ٹارامام ابوصنیفہ جو کتاب لآ ٹار بردات امام محر کے اردوتر جمدے سرتحداس کے مقدمہ کے طور پرشائع ہوا ہے۔

ہے فرماتے ہیں:۔

· · مسندا مام اعظمُ كمه بالفعل مشهوراست تاليف قاضي القصّاة ابوالمؤيد محمر بن محمود بن محمر الخوارزي است كه درسنه شش صدو مفتادو جهار آنرارائج سأخته مسانيدامام اعظم كه غلاء سابق برداخته بودنددری مندجم کرده برغم خود یج چیز را از مرویات امام اعظم مررک نه کرده وقبل از دے ہر چند مسانید بسیار برائے مرویات امام اعظم مساختہ بودند چنانچه خود درخطبدای مندنام آنها و مصنفین آنها و سندخود بآن مصنفین بیان نموده ، اما بيشتر رائج ومشهور دومسند بودُ وتاحال موجود ومتبدادل ست اول مسند حافظ الحديث عبدالله بن محمر بن يعقو ب الحارثي ' دوم مندحا فظ الوقت حسين بن محمر بن خسر ورحمة الله عليه چنانچهاجازت اي هرسهمند براتم الحروف نيز ازشيوخ خودرسيده \_ "مسندامام اعظم كه جو بالفصل مشهور بے قاضى القصاة ابوالمؤيدمحمد بن محمود بن محمد الخوارزي كى تاليف ہے جس كوانهول نے الله على ميں رواج ديا ہے۔ امام اعظم كى جن مندول کوا محلے علماء نے تالیف کیا تھا۔اس مند میں ان کوجمع کر دیا ہے اور اپنے خیال میں امام اعظم کی مرویات میں ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ان سے پہلے بھی اگر چہ بہت ی مسندیں امام اعظم کی مرویات کے سلسلہ میں کھی گئی ہیں چنانچہ خودخوارزی نے اس مند کے دیباچہ میں ان کے نام اور ان کے مصنفین کے نام اور ان کے مصنفین تک ا بنی سند کو بیان کیا ہے۔ لیکن ان میں زیادہ ترمشہوراور رائج دومندیں رہی ہیں جوتا حال موجود ومتدادل بين \_اول مندحافظ الحديث عبدالله بن محمد بن يعقوب الحارثي \_دوم مندحا فظالوقت حسين بن محمر بن خسر ورحمته الله عليه ُ چناننجه ان نتيوں مندوں کی اجازت راقم الحروف (لیعنی شاہ صاحب) کوبھی اینے اسا تذہ ہے '' کیکن میر میں کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ ' کی جملہ مرویات کو اس مند میں جمع کر دیا ہے کیونکہ امام ممدوح کی احادیث مروبیر کی تعداد چار ہزار ہے چنا نچہ امام حسن بن زیادلؤلؤی فرماتے

كمان ابسو جنيفة يروى اربعة الاف حديث الفين الحماد والفين لسائر

میسی نبیں' کیونکہ محدث خوارزمی کی وفات اس سے انیس سال (۱۹) قبل <u>۱۵۵ ھیں ہوچکی تھی۔</u>

المشيخة ل

امام ابوضیفہ جار ہزار حدیثیں روایت کیا کرتے تھے دو ہزار رحماد سے اور دو ہزار بقیہ شیوخ ہے۔

اورخوارزی کی جامع مسانید میں اس سے آدھی حدیثیں بھی موجودنہیں بلکہ جیسا کہ مولا ناابوالوفاءافغانی نے تناب الآثارامام ابو یوسف کے مقدمہ میں صراحت کی ہے:۔

بل لم يستوعب جميع اثار المسانيد التي قال انه جمعها كما تتبعة وقابلته على كتاب الاثار الاامام محمد و مسند الحارثي.

'' خوارزی نے ان مندوں کی سب حدیثوں کو بھی نہیں لیا جن کے جمع کرنے کے متعلق انہوں نے کہا تھا۔ جیسا کہ میں نے کتاب الآ ثارامام محمد اور مسند حارثی کا تتبع کرکے اوران سے مقابلہ کرکے پینہ چلایا ہے۔''

اورا پن مکتوب گرامی میں جوراقم کے نام ارکٹے الثانی ۲ کے وکھا ہے فرماتے ہیں:۔

''امام حن (بن زیاد) کی کتاب الآ فارکوتو ابن خسرو نے اپی سند میں پورامحفوظ کرنیا ہے۔ اور جامع المسانید نے بھی جمعہ بن خالدوہ بی کی کتاب الآ فارکوکلائی نے محفوظ کر لیا ہے اپی تخ تئے سے اور جامع المسانید میں خوارزی نے آئے دس مندوں کی تفاظت تو کی گرافسوں کہ کتاب الآ فارلا مام ابی پوسف اور مندا بی تعیم اصفہ انی اور مندا بن عدی اور مند حافظ بن ابی العوام کی حفاظت نہیں کی ۔ نہ معلوم اس کے کیا اسباب سے مندی اور مند مافق بن ابی العوام کی حفاظت نہیں کی ۔ نہ معلوم اس کے کیا اسباب سے سندیں تو سب کی ابتداء میں ذکر کیں مگر کتاب میں آ فارامام ابی پوسف کا تو کہیں بھی حوالہ بین باقی مسانید کا کہیں کہیں برائے نام حوالہ ہے اکثر جگہ متروک اس لئے جامع حوالہ بین باقی مسانید کا کہیں کہیں برائے نام حوالہ ہے اکثر جگہ متروک اس لئے جامع ناقص کتاب ہے باب المشائخ تو بالکل ناقص ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہیں۔ اگر مند ابی نعیم کو بالاستیعاب ذکر کرئے تو آج جمیں بردی ہولت اس کی تھیج میں ہوتی۔'

تا ہم خوارزمی کی جامع المسانید میں چونکہ امام ابو صنیفہ کی متعدد مسانید کی بیشتر روا بیتیں موجود بیں اس کئے متاخرین میں اس کتاب کو بردی شہرت نصیب ہوئی۔ حافظ زین الدین قاسم بین قطلو بغاضی الهتوفی و کرھ نے اس پر ایک نہایت صخیم شرح دو جلدوں میں لکھی۔علامہ سید مرتضی زبیدی نے عقو دالجوا برالمدیفہ میں حافظ قاسم کی اس شرح سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے جافظ جلال مانتہ موفق بن احریکی جارس ۱۹ طبع دائرۃ المعارف حیدر آباد کن۔

الدين سيوطي شافعي التوفي الهج ني بهي اس كي شرح لكهي هيجس كانام عدالتعليقة المنينه على مسار الى حنيفه متعدد محدثين نے جامع المسانيد كا اختصار بھى كيا ہے چنانچا مام شرف الدين اسانيل بن عیسی بن دولیة الانمانی المکی الهتوفی ۱۹۸ه کی کے اختصار کا نام ہے۔اختیارا فتاد المسانید فی اختصار اساء بعض رجال الاسانيداس كتاب كي ابتداء مين الوحنيفية كمنا قب بحسى بيان كي تير -امام ابوالبقاءاحمد بن ابی الضیاءمحمرالقرشی انمکی نے اس کا جومختصر۔۔۔ کلھائے اس کا نام المستند فی منتظم المسند ہے اس میں مکررات کواوران اسانید کوخدف کردیا ہے کہ جومصنف کتاب سے لے آرامام ابو حنیفه تک مذکورتھیں ۔ تیسرامخضر شیخ ابوعبداللہ محمد بن اسلعیل بن ابراہیم حنفی نے لکھا ہے کشف الظنو ن میں اس کے ایک اور اختصار کا بھی ذکر ہے کیکن اس کے مولف کا نام معلوم نہ ہو ۔ کا جامع المسانید میں سجاح ستہ ہے جوروا بیتیں زائد تھیں'ان کوعلامہ جا فظالدین محمد بن محمد کردری المعروف بالبز ازی التوفى ١٨٢ ه نے زوائد مندالي حنيفه كے نام سے الگ جمع كيا صاحب كشف الظنون نے محدث ابوحفص زين الدين عمر بن احمد الشجاع الحلبي الشافعي المتوفى ٢ ٣٣ هي ايك تصنيف لقط المرجان من مندانی حدیفته النعمان کابھی ذکر کیا ہے جو غالبًا مندخوارزی ہی کاالنقاط وفخص ہے' بعد کے دور میں علامه محدث سيدمرتضى زبيدى حنفي الهوفي ١٢٠٥ هـ خامع مسانيد ين امام اعظم كان احاديث احکام کا انتخاب کیا کہ جن کی روایت میں مصنفین صحاح ستہ بھی امام صاحب کے شریک ہیں' یہ بڑے کام کی کتاب ہے جو باریک ٹائی کی دوجلدوں میں مصر سے طبع ،وکرشائع ہو پیکی ہے۔اس مولف نے ہر باب میں پہلے امام اعظم کی روایت جس مسند میں وہ مروی ہے۔اس کے حوالہ ہے نقل کیا ہے پھرصحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں جن الفاظ کے ساتھ و دروایت آئی ہے ان ک<sup>ونقل</sup> كيا ہے اس كتاب كا نام سے عقود الجواہر المديقة في ادلية مذہب الا مام الى حديثة فيما وافق فيه الائمة الستة او بعضهم اس كى ترتيب ابواب فقه يرب يهل اعتقاديات كابيان ب- اور پهرعمليات كا-خوارزمي كي جامع المسانيد عرصه بهوا كه مطبع دائرَة المعارف حبير آباد وكن سنة دونخيم جلدوں میں طبع ہوکرشائع ہو چکی ہے۔اس میں امام ابو حنیفہ کے تقریبا پانچ سوشا گردوں کی وہ ر دایات درج ہیں جوانہوں نے براہ راست امام مدوح سے سی ہیں ۔ فی

افسوس ہے کہ جامع مسانید کے علاوہ امام ابوحنیفہ کی اور مسندیں جوا کا برمحد ثین نے مستقل طور پر مرتب کی تھیں اور جن کا ذکر سابق میں گذر چکا ہے ان میں سے اب یک کوئی کتاب

طبع نه ہوسکی مجلس احیاء المعارف العمانیة حیدر آباد دکن میں ان مسانید میں سے حسب ذیل حیار مندول کے عکوس موجود ہیں:۔

(۱)مندابن افی العوام (۲)مند حارثی (۳)مند افی تعیم اصفهانی (۴)مند ابن خسر و ٔ مجلس مذکور کا اراد و ان تمام مسانید کوطیع کرا کرشائع کرنے کا ہے دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ اس کام کوجلد سرانجام فر مائے۔

اس وقت جس کتاب کا ترجمہ''مندامام اعظم'' کے نام سے پیش کیا جارہا ہے۔ یہ ورحقیقت امام عبداللہ حارثی کی تالیف ہے جس کا اختصار علامہ حسکفی نے کیا ہے'اور ملا عابد سندی نے اس کی ابواب فقہید پرتر تیب کی اے۔

امام حارتی: مشابیرائدا دناف میں سے بین رشاء ولی الله صاحب نے اپ رساله الا متباه میں ان و اسی ب او جون میں شار کیا ہے اور اکھا ہے کہ بیا ہے زمانہ میں فقہاء حفیہ کام جح شخص الا متباه میں ان و جہ مجتد فی المذہب اور جہ مطلق منتسب کے درمیان ہے فقہ کی مخصیل آپ نے امام ابوحف کی بیر سے مخصیل آپ نے امام ابوحف کی بیر سے مخصیل آپ نے امام ابوحف کی بیر سے جوامام محمد کے مشابیر تلاند و میں سے بیں ۔ طلب حدیث میں امام حارثی نے خراسان عراق اور جاز کو پے سپر کیا تھا اور بہت سے شیوخ وقت سے اس فن کی مخصیل کی تھی ۔ حافظ سمعانی کتاب الانساب میں لکھتے ہیں۔ (د حل الی حواسان و المعراق و المحجاز و ادر کے المشیوخ کام حدیث میں ان کی وسعت نظر اور معرفت فن کا بڑے بڑے محدثین نے اعتراف کیا ہے حافظ ملی فرماتے ہیں۔ ۔ حافظ ملی فرماتے ہیں۔ ۔ حافظ میل فرماتے ہیں۔ ۔ حافظ ملی فرماتے ہیں۔ ۔

بعرف بالاستاذ له معرفة بهذاالشان (استاد مين أورائ فن كانبيس معرفت حاصل به) اورعا في على المبيس معرفت حاصل به اورعا في سمعانى لكھتے ہيں۔

ون رجاں كشبور امام حافظ شمس الدين ذہبی نے تذكرة الحفاظ ميں قاسم بن اصغ كر جمد ميں بضمن وفيات و اس كاذكران شاندارالفاظ ميں كيا ہے:۔

وفيهامات عالم ماوراء النهرو محدثه الامام العلامة ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري الملقب بالاستاذ

ملاحظة بومتدمه كتاب الآثارالامام اني يوسف ازمولانا ابوالوفا افغاني

جمع مسند ابي حنيفة الا مام وله اثنتان وثانون سنة.

اور اسی سال میں ما وراء النہر کے عالم اور محدث امام علامہ ابو محمد عبد الله بن محمد بن الحارث الحارث الحارث الحارث فی ابنجاری نے کہ جو' الاستاذ' کے لقب سے ملقب ہیں۔ اور جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی مند کو جمع کیا ہے' بیاسی سال کی عمر میں و فات پائی۔' حافظ ابن حجر عسقلا فی نے جیل المنفعہ میں ان کو حافظ حدیث تسلیم کیا ہے۔ بڑے برے حافظ ابن جی حافظ ابن مندہ حافظ ابن عقدہ اور حافظ ابو بکر جعالی فن حدیث میں ان کے شاگر دہتھے۔

حافظ حارثی کی مندکس شان کی ہے'اس کے متعلق محدث خوارز می جامع مسانید میں رقمطراز ہیں:۔

ومن طالع مسنده الذي جمعه للامام ابي حنيفة علم تبحره في علم الحديث و احاطته بمعرفة الطرق والمتون.

''اور جو مخص بھی ان کی اس مند کا مطالعہ کریگا کہ جس میں انہوں نے امام ابو صنیفہ کی مرویات کو جمع کیا ہے' وہ علم حدیث میں ان کے تبحر اور طرق اسا نید ومتون پر ان کی نظر کی ہمہ تیری کا قائل ہو جائے گا۔''

حافظا بن حجرعسقلانی نے تعجیل المنفعہ کے مقدمہ میں لکھائے کہ:۔

وقد اعتنى الحافظ ابو محمد الحارثي وكان بعد الثلاثما نة بحديث ابي حنيفة أفجمعه في جلدة ورتبه على شيوخ ابي حنيفة أ

'' حافظ الوقم حارثی نے جو مس مے بعد تھے امام الوحنیفہ کی احادیث سے اعتناء کیا اور ان کوایک جلد میں جمع کردیا۔ انہوں نے ان حدیثوں کی تر تیب امام الوحنیفہ ک شیوخ پررکھی ہے (یعنی امام صاحب کے ہرشن کی جملہ حدیثیں یکھا کردی جیں)''

امام حارثی کی مند کا اختصار حسب ذیل حضرات نے کیا ہے اس اختصار میں امام ابو خنیفہ سے بے کررسول اللہ علی ہے جو حدیث کی اسنادھی اس کو تو بعینہ ذکر لیا گیا ہے لیکن حارثی سے لے کرامام صاحب تک جو اسانی تھیں ان کوخدف کردیا ہے:۔

(۱) امام علامه قاضى صدرالدين موى بن ذكر يا الحصكفى ان كى ولادت مدهده يا

اهم هم من بوئی ہے۔ اور من وفات و 10 ہے مضہور محدث تھے۔ قاہرہ اور طلب میں حدیث کا درس ویا۔ حافظ دمیاطی کون حدیث میں ان سے تلمذ ہے۔ دمیاطی نے اپنی جم میں ان کا تذکرہ بھی کہما ہے حافظ دمیاطی کون حدیث میں ان کا تذکرہ بھی کہما ہے حافظ عبد القادر قرشی بھی بیک واسط ان کے شاگر د ہیں۔ ان کا اختصار مسند ابی حذیفہ کملے کے نام سے مطہور ہے۔ محدث ملاحلی قاری حنی آلمتوفی سمان اور نے میں اس کی شرح کمنوب کرامی مور خدید میں ان می شرح مسند الا مام "مولا نا ابوالوفاء آفغانی مد فیوضہ اپنے مکتوب کرامی مور خدید تا دی قعدہ ن کے میں راقم کو لکھتے ہیں گہ:۔

''مندا ما محصکفی 'مند حارثی ہی کا خلاصہ ہے ملین چونکہ انہوں نے التزام کیا ہے کہ امام مادیے جس حدیث کوانام صاحب سے روایت کیا ہے اس روایت کوضر وراپنی مند میں لائیں کے ۔اس کے ایس حدیثیں جن کی روایت حارثی نے نہ کی ہوان کو ابن خسر و سے لے لیا ہے اور وہ معدود ہے چند ہیں۔''

(۲) امام علامه صدرالدین ابوعبدالته محرین عباد الخلاطی الحقی التونی ۱۵۲ می بردے محدث منظم می شرح کمھی۔ حدیث میں جمال الدین حمیری کے شاگرد بین انہوں نے امام ابوحنیفه کی مسلم کی شرح کمھی ۔ حدیث میں جمال الدین حمیری کے شاگرد بین انہوں نے اس کو جامع کی مسند کا جو اختصار کیا ہے ۔ اس کا نام مقصد المسند ہے صاحب کشف الطنون نے اس کو جامع المسائید کا اختصار تایا ہے جو بظاہر سمجے نہیں ان کی وفات کے وقت خوارزی بقید حیات موجود سمجے اس لئے قیاس یہ جامع المسائید کا نبیس بلکہ مسند حارثی کا اختصار ہے۔ اس لئے قیاس یہ جامع المسائید کا نبیس بلکہ مسند حارثی کا اختصار ہے۔ (۳) قاضی القصار تا محمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن المسود القونوی الدمشقی المعروف بابن السراج المتوفی (۳)

را) المحافظ المران المورد المورون الدى المران المورد المورون الدى المروف بابن السران المورد بن المحافظ المحدد المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

ہے۔ کھا ہوا ہے۔

حافظ قاسم قطلو بغانے امام حارثی کی اصل مندکوابواب پر مرتب کردیا تھا۔ بعد کدور میں خاتمۃ الحفاظ ملاحمہ عابد سندھی المتونی ہے البواب فقہد پر مرتب کیا ہی کتاب آج کل مندامام اورای کے تبع میں جم شیوخ پر مرتب ہے۔ ابواب فقہد پر مرتب کیا ہی کتاب آج کل مندامام اعظم آکے نام سے مشہور ومتداول ہے۔ عرصہ ہوا کہ مولانا حبیب الرحمٰن بن مولانا احمد علی سیار نیوری محدث نے اس کتاب کا اردوتر جمہ کیا تھا۔ اور جابجااس میں مختفر تشریحی اضافے بھی سیار نیوری محدث نے اس کتاب کا اردوتر جمہ کیا تھا۔ اور جابجااس میں مختفر تشریحی اضافے بھی مفصل شرح کے زیور طبع ہے آراستہ ہوکر شائع ہوری ہے جو ہما ہے اردووال طبقہ کے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ بیشرح اور ترجمہ ہمارے مخدوم زادے مولانا سعد حسن خال بن استاذ مرحوم مولانا حید رحسن خال بن استاذ مرحوم مولانا حید رحسن خال بی استاذ مرحوم مولانا حید رحسن خال بی محدث نوئی مبتم وارالعلوم ندوۃ العلماء کے قلم کا مربون سنت ہے جو ایک مشہور علمی خانوادہ کے پشم و چراغ ہیں۔ ترجمہ کی خوبی اور شرح کی افادیت کے لئے مترجم کانام کا مشہور علمی خانوادہ کے پشم و چراغ ہیں۔ ترجمہ کی خوبی اور شرح کی افادیت کے لئے مترجم کانام کا فی ضانت ہے۔

لے راقم الحروف نے علم حدیث کی تخصیل مولانا ہی کی خدمت میں دوسال کے قریب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں روکر کی ہے۔ رحمۃ اللّٰد تعالیٰ۔ اسلام میں مسندا فی حنیفہ" کاعلمی مقام: محدث محد بن جعفر کتانی مائلی الرسالة المسطر فه لبیان مشہور کتب السندائمشر فد میں جو کتب حدیث کے حالات میں ان کی ایک بے شال تصنیف ہے صحاح ستہ مسند افی حنیفہ موطاء مالک مسند شافعی اور مسند احمد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد یوں رقمطرازیں:۔

فهذه كتب الائمة الاربعة و باضافتهاالى الستة الاولى تكمل الكتب العشرةالتي هي اصول الاسلام وعليها مدار الدين

(ص ١ اطبع بيروت المناسلاه)

یائمار بعدی کتابیں ہیں اوران کو پہلے کی چھ کتابوں کے ساتھ ملانے سے وہ دس کتابیں پوری ہوجاتی ہیں کہ جواسلام کی بنیادی کتابیں ہیں اور جن پردین کا دار و مدار ہے۔
اور حافظ ابو عبد اللہ محد بن علی بن حز ہسینی و مشقی 'الذکرہ برجال العشر ق کے مقدمہ میں (جوان دسوں کتابوں کے رجال کے حالات میں ایک مبسوط کتاب ہے اور جس سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے جیل المنفعہ بردوائدر جال الائمة الاربعة مرتب کی ہے جوائمہ اربعہ کی فدکورہ تصانیف کے رجال کے حالات میں ان کی مشہور تصنیف ہے ) فرماتے ہیں:۔

مسند الشافعي موضوع لادلته على ماصح عنده من مروياته وكذلك مسند ابي حنيفة .

مندامام شافعی ان ادلہ پرمشمل ہے کہ جوامام مدوح کی مرویات میں ان کے نز دیک صحیح ہیں ۔اوریبی حال مندامام ابوصنیفہ کا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ نے بھی قرق العینین فی تفضیل الشخین میں مندا بی حنیفہ کو حنیفہ کی ہے کہ:۔

مندالی حنیفهٔ و آثارا مام محمدٌ ببنائے فقد حنفیدا ست مع فقد خفی کی بناء مسندا بی حنیفه اور آثار امام محمدٌ پرے۔

حافظ مینی کی تقسری آبھی آپ کی نظر سے گذری جس میں انہوں نے اس امر کا صاف اعتراف کیا ہے کہ مندامام شافعی کی طرح امام ابوحنیفہ کی میند بھی امام مدوح کے ان ادلہ پر مشمل ہے جوامام کی مرویات میں ان کے نزدیک سیجے تھے۔ یہ سینی حنقی نہیں۔ شافعی ہیں 'اوران کا شارمعمولی محد ثین میں بلکہ حفاظ وفت وناقدین فن میں اسے۔ اب ایک دوسرے عارف وقت علامہ دھر شافعی المذہب امام کی رائے مسانید امام ابو حنیفہ" کی نسبت ملاحظ فر مائے 'جن کا نام نامی عبد الو ہاب شعرانی ہے۔ وہ اپنی مشہور کتاب المیز ان الکبری میں فر ماتے ہیں۔

وقد من الله تعالى على بمظالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة من نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ اخرهم الحافظ الدمياطى نسخة صحيحة عليها خطوط الحفاظ اخرهم الحافظ الدمياطى فرأية لا يروى حديثا الاعن خيارالتا بعين العدول الثقات الذين هم من خير الفرون بشها دة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالا سود وعلقمة وعطاء ومجاهد و مكحول و الحسن البصرى واضرا بهم رضى الله عنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخيار ليس فيهم كذاب ولا منهم بكذب وناهيك يااخى بعد الة من ارتضاهم الا مام ابو حنيفة رضى الله عنه لان يأخذ عنهم احكام دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقة على الامة المحمدية (ح الص ١٩٨٨ عمر ١٩٨٨)

" مجھ پراللہ تعالی نے بڑا احسان فر مایا کہ امام ابو صنیفہ گی تین مسند وں کا ان کے سیح سنوں سے مطالعہ کرنے کی تو فیل ملی ان سنوں پر حفاظ حدیث کے قلم کی تحریب سی تھیں ، جن میں آخری شخص حافظ دمیاطی ہیں۔ مطالعہ پر میں نے دیکھا۔ کہ امام ممدوح صرف ان تابعین کرام سے حدیثیں روایت کرتے ہیں 'کہ جو اپنے وقت کے برگزیدہ ترین عادل اور ثفہ حضرات سے اور جو حدیث نبوی علیہ کی تصریح کے مطابق خیرالقرون کے لوگ سے جھیے کہ اسود علقہ عطاء مجاہد مکول اور حسن بھری جیسے حضرات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین سوتمام وہ رواۃ جو امام ابو حنیفہ اور آنحضرت علیہ کے مابین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین سوتمام وہ رواۃ جو امام ابو حنیفہ اور آنحضرت علیہ کے مابین ہیں سب کے سب عادل ثفتہ نیک نام اور برگزیدہ ہیں 'ان میں کوئی شخص ایسانہیں کہ جو ہیں سب کے سب عادل ثفتہ نیک نام اور برگزیدہ ہیں 'ان میں کوئی شخص ایسانہیں کہ جو کہ اس کے دارت کے لئے کے دارت کے دارت کے دارت کے لئے کے دارت کی مواد کے دارت کو دیں کے دارت کے دارت

ا ان کی جلالت شان معلوم کرنی ہو تو حافظ ابن فہد اور حافظ سیوطی نے طبقات انحفاظ وہبی پر جو ذیل کھیے ہیں ان میں ان کا تذکرہ دیکھو۔ بیزیول دمشق سے جھپ کرشائع ہو چکے ہیں۔

ملہ میں سیکانی ہے کہ امام الوطنیف نے باوجود شدت درع واختیاط اور امت محمد بیکا خاص خیال رکھنے کے ان حضرات کوائی فرض کے لئے متخب فر مایا ہے کہ ان سے اپنے دین احکام کو حاصل کریں۔''

اس کے بعد آ مے چل کر پھر تھتے ہیں کہ:۔

کل حدیث وجد ناہ فی مساتید الا مام الثلاثة فهو صحیح (ج اس ۱۵۵)
"امام اعظم کی مینوں مندول میں ہم نے جو بھی حدیث پائی وہ بھی ہے۔"
یہ می داشتی ہے کہ اس بحث سے بہلے امام شعرانی پرتصری کر چکے ہیں کہ:۔

انسی لم اجب عن الا مام ابی حنیفة وغیره بالصدر و احسان الظن کما یفعل ذلک غیری و انما اجیب عنه بعد التنبع و الفحص (جاسم ۱۳۳)

"میں امام ابو عنیفہ وغیرہ کے متعلق محض وسعت صدر اور حسن طن کی بناء برکوئی جوابدی نہیں کروں گا جیسا کرمیرے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں بلکہ جو بھی جواب دول گا وہ تنبع اور تلاش کے بعددول گا۔"

امام شعرانی ہے اس بیان ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسانید امام ابو حنیفہ کے بارے میں انہول نے جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ پوری تحقیق اور جانج پڑتال کے بعد کیا ہے واللہ اعلم۔

بِسَمِ اللهِ الرَّحُنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الدَّحِنُ الرَّحِيْمِ اللهِ الدَّحِنُ الرَّحِيْمِ الرَّحِنْ الدَّحِنْ الرَّحِنْ المُ المُحْمِدُ الرَّمُ المُحْمِدُ المُحْمُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمُودُ المُحْمُودُ المُحْمِدُ المُحْمُ المُحْمُودُ المُحْمِدُ المُحْمِدُ المُحْمُ المُحْمُودُ المُحْمُودُ المُحْمُ المُحْمُودُ

آپ کا نام نعمان ہے۔ ابو حنیفہ کنیت ہے لورامام اعظم لقب ہے۔ والد کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطی ہے۔

آپ کے دادا زوطی ملک فارس کے رہنے دالے اور ندہباً پارس سے ۔اسلام جو بڑی سرعت کے ساتھ چھیلتا جارہا تھا۔ ملک فارس بہمی اثر انداز ہوا بہت سے خاندان اسلام کی برکتوں سے مستفیض ہوئے ۔زوطی جو بڑی گہری نظروں سے اسلام کا مطالعہ کرد ہے تھے' مسلمان ہو گھے'

اسلام لانے کے بعد خاندان کے پچھافراد نے آپ کوچین سے بیٹے نہیں دیا۔ آخر آپ ترک وطن کے خیال سے سے بیٹے میں اپنی بیوی اور نفذ سر مایہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ راستہ میں بہت سے اسلامی شہرول سے گذر ہے۔ اور اسلام اور خلفاء اسلام کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔

کوفہ بہنچ کراسلام کی عظمت وجلالت کا پورا نقشہ سامنے آ گیا۔ کیونکہ جنا ب علی خلیفہ تھے اور کوفہ کو دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔

زوطی نے فیصلہ کرلیا کہ ہم کو پہیں رہنا ہے۔ آخر مستقل سکونت اختیار کرلی گذراو قات کے لئے کیڑے کی تجارت کا سلنبلہ شروع کردیا۔

زوطی بھی بھی جناب علی کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اور خلوص عقیدت کے ساتھ آواب بجالاتے۔ ایک مرتبہ '' نوروز'' کے دن جو پارسیوں کی عید کا دن ہے۔ زوطی بچھ فالودہ نذر کے لئے جناب علی کی خدمت میں لے گئے۔ جناب علی نے بوجھا کیا ہے؟ کہنے گئے ''نوروز کا فالودہ ہے۔'' حضرت علی نے ارشاوفر مایا۔ ﴿نوروز نا کل یوم ﴾ ''بھارے یہاں ہرروز نوروز ہے۔''

وسی ہے کے اوائل میں زوطی کے یہاں ایک لڑکا بیدا ہوا جس کا نام باپ نے ثابت رکھا۔ اور پھر بچہ کو حصول برکت کے لئے جناب علی کی خدمت میں پیش کیا ۔حضرت علی نے دست شفقت اور دعائے خیر کے ساتحدر خصت کیا۔

ٹابت کا بچین اپنے باپ کی گود میں گزرا۔ گرعنفوان شباب میں سابیہ پدری سے محروم ہو گئے تجارت کا سلسلہ باپ سے ورثہ میں ملاتھا۔ زندگی آرام سے گذرتی رہی۔

کبشادی کی؟ اورکس خاندان میں کی؟ تاریخ اس سلسله میں خاموش ہے۔البتہ اتنا ضرور پینہ چاتا ہے کہ ۴۴ سال کی عمر میں خدانے ثابت کواکی فرزندعطا کیا۔والدین نے نعمان نام رکھا' آ کے چل کراس بچے نے ابوجنیفہ کی کنیت اختیار کی ۔اورامام اعظم کے لقب سے بکارا گیا۔ یہ مرکھے کا واقعہ ہے۔

یه وه زمانه تفاجب که عبدالملک بن مروان خلیفه تھا۔ اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا' آنخضرت علیالی کودینا سے تشریف لے گئے ہوئے اگر چہ کسال کے قریب ہو چکے تھے۔ گر پھر بھی ملک میں حسب ذمیل صحابہ کرامؓ حیات تھے:۔ حضرت انس بن ما لک خادم رسول الله علیه استه میں وفات پائی۔ حضرت سبل ابن سعد انصاری ۔ اوچ میں وفات پائی۔ حضرت ابو فیل عامر بن واثلہ ۔ واج میں وفات پائی۔

امام ابوحنیفہ ؒنے دوصحابیوں ہے ملاقات کی ۔اوران کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ایک حضرت انسؓ اور دوسرےابوطفیل عامر ؒ۔

اس موقعہ پریہ بتادینا ضروری ہے کہ امام صاحب کی کنیت جونام سے زیادہ مشہور ہے حقیقی کنیت نہیں ہے' بلکہ وصفی معنی کے اعتبار ہے ہے۔

امام ابوصنیفہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ جب بچھ ہوشیار ہوئے تو والد کے ساتھ دوکان پر جیٹے گئے۔ ابھی سولہ سال کی عمر تھی کہ والد کا انقال ہوگیا۔ اور امام ابوصنیفہ تمام کا روبار خود بی سنجالنے گئے طبیعت کے بہت ذبین اور محنتی تھے اس لئے بہت جلد کا روبار میں نمایاں ترقی کرئی۔ دوکان کے ساتھ ایک کپڑے کا گار خانہ بھی قائم کرلیا۔ اور زندگی بڑے آ رام سے گذر نے گئی۔

امام صاحب کی والدہ بہت ون تک زندہ رہیں۔ بہت عابدہ اور علما ، کی طرف سے بہت خوش عقیدہ تھیں۔ اس لئے اسلامی معلومات بھی بہت خوش عقیدہ تھیں۔ اس لئے اسلامی معلومات بھی بہت خوش عقیدہ تھیں۔ اس لئے اسلامی معلومات بھی بہت اچھی تھی ۔ امام صاحب کا فطری رجان بھی علم کی طرف تھا۔ گر ماں کی ند بب دوستی نے اس رجان کو اور بھی تیز کردیا۔

اورسفا کی برستورچلتی رہی۔ آخر ۱۹۹ میں جاج ہی مرکبا۔ اور ۹۱ میں ولیدنے ہی انقال کیا درسفا کی برستورچلتی رہی۔ آخر ۱۹۹ میں جاج بھی مرکبا۔ اور ۹۱ میں ولیدنے بھی انقال کیا ۔ اور ملک کی خوش متی سے ایک نیادور شروع ہوا۔ یعنی سلیمان ابن عبدالملک مسندخلافت پر مشمکن ہوا۔ سلیمان بہت علم دوست اور نیک ول ظیفہ تھا۔ تخت خلافت پر بیٹے ہی تمام ملک میں امن وامان کو بحال کرنے اور درس و تدریس کے سلسلہ کو برد صانے کی کوششیں شروع کردیں۔ اس کے وامان کو بحال کرنے اور درس و تدریس کے سلسلہ کو برد صانے کی کوششیں شروع کردیں۔ اس کے

ساتھ ہی سلیمان نے اسلامی ذنیا پر ایک اور بھی احسان کیا کہ عمر ابن عبد العزیز کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا 'سلیمان کی زندگی نے زیادہ وفانہیں کی ۔اور ۹۹ ہے میں عمر ابن عبد العزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی وصیت کرکے اس جہان سے رخصت ہوگیا۔

عمراین عبد العزیز نے مروانی حکومت کا رنگ بدل دیا ۔اور تمام ملک میں عدل وافعاف اور عمام ملک میں عدل وافعاف اور علم و ملک میں عدل وافعاف اور علم و ملک کی ایک نگی روح می مونک دی۔

لیک عرصہ سے حضرات علی " کو خطبول میں برا بھلا کہا جاتا تھا۔اسے حکماً بند کرادیا ۔خاندان بی امیہ کے بہت سے عیش بیتد شنر ادول کی جا گیریں ضبط کرلیں اور تمام ملک میں طالم حکام کومعزول کر کے ان کی جگہ دوسرے لوگول کومقرر کیا۔

امام صاحب جوابتدائی نرجی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کر چکے تھے۔استادی تلاش کرنے گئے تا کہ صدیث وفقہ کاعلم حاصل کیا جائے۔

اس زماند میں جناب جماد کوفد کے مشہور عالم اور استاد وقت تھے۔ بہت خوش حال تھے اور حدیث وفقہ سے بڑا کوفد کا سب سے بڑا اور حدیث وفقہ سے گہری دلیجی رکھتے تھے۔ گھریرایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ جو کوفد کا سب سے بڑا اور مشہور مدرسہ مجماعا تا تھا۔ حضرت جماد بڑی یا بندی اور دل جمعی سے مدرسہ میں بیٹھتے اور تشذلبان

علوم كودرس دية تنفي

آمام ابو حنیفہ کے شاگر دی کے لئے حضرت حماد ہیں کا انتخاب کیا۔ خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خوابش کا اظہار کیا۔ استاد نے اجازت دے دی۔ اور امام ابو حنیفہ درس میں بڑے انہاک اور پابندی سے بیٹھنے گئے۔ قابل استاد نے چند ہی دن کے بعد معلوم کرلیا کہ تمام حلقہ درس میں ابو حنیفہ کے حافظہ اور ذیانت کا کوئی محض نہیں ہے۔ لہذا تھم ہوا کہ ابو حنیفہ سب سے آھے بیٹھا کریں۔

المام الوطنيفة كالل دوبرس تك جناب حمادٌ كدرس مين شريك موسئ اور پوري توجهه سے فقه كي تعليم حاصل كي -

ال مخضرے زمانہ میں امام صاحب نے اپنی غیر معمولی ذہانت طبع کے باعث تمام حلقہ ورس میں ایک خاص مقام خاصل کرلیا۔ اور استاد کی توجہ کا مرکز بن مجے۔

خودایا مساحب فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ میر سے استاد جناب جماد کو دوماہ کے لئے بھرہ جائے کا اتفاق ہوا۔ اور مجھ کو ابنا جائیں بنا گئے۔ اس عرصہ میں طلباء کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے مسامل دریافت کئے جن میں پچھ ایسے بھی مسامل ہتے جن کے متعلق استاد ہے بھی پچھ نہیں سنا تھا مگر میں اپنے اجتہاد ہے بھواب دیتار ہا اور ساتھ ہی ایک یا دواشت بھی لکھتار ہا۔ دوماہ کے بعد جب استاد بھرہ ہے واپس آئے تو میں نے وہ کا غذان کے سامنے پیش کیا۔ کل ساتھ مسئلے تھے۔ ان بین سے بیس میں غلطیاں نکالیس۔ اور باقی کے متعلق فر آبار تمہار ہے جواب ٹھیک ہیں۔ تھے۔ ان بین سے بیس میں غلطیاں نکالیس۔ اور باقی کے متعلق فر آبار تمہار ہے جواب ٹھیک ہیں۔ کروں ۔ اور باقی استاد کا دب ماتھ تھا کہ میں علیدہ و درس و تدریس کا سلسلہ قائم کروں ۔ اور باقی تھا کہ میں علیدہ و درس و تدریس کا سلسلہ قائم کروں ۔ اور باقی تھا کہ جب تک استاد کا دب ماتھ تھا کہ وسرے اس واقعہ کے بعد بالکل ہی خیال بدل گیا اور عہد کر

امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعلیم کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا ' کیونکہ وہ جائے تھے کہ مسائل فقہ کی مجتبدانہ حقیق حدیث کی تکیل کے بغیر ناممکن ہے۔ جناب تماد ہ کا حلقہ درس فقہ میں تو ایام صّاحب کے لئے کافی تھا۔ مگر حدیث میں وہ سیراب بین ہوسکتے تھے۔ اس کئے ان گوکوفہ کے محدثین کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔

ميدوه زمانه تفاجب كه حديثين جمع نبين مولى تفين اوركوكي ايسا محدث نبيس تفا 'جس كو

دو جارسو سے زیادہ حدیثیں یاد ہول \_ یہی وجھی کدامام ابو حنیفہ تکو کو فید کے بہت ہے محدثین سے استفادہ کرنایزا۔

تمام مما لک اسلامیہ میں حدیث کا درس بڑئے زوروشور سے جاری تھا۔ کیونکہ نبی اکرم مناہدہ کے ہزاروں صحابہ ہر جگہ بننج چکے تھے۔اوران کی وجہ سے حدیث کا ایک عظیم الثان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ مگر کوفہ اور بصر ہ کوخاص اہمیت حاصل تھی۔

کوفد کے جن محدثین سے امام ابوحنیفہ نے علم حدیث حاصل کیا'ان میں امام تعلی سلمہ بن کہیل محارب بن وٹاڑ ابواسحاق سبعی ،عون بن عبدائلہ ،ساک بن حرب ،ابراہیم بن محمد ،عدی بن ثابت اورموسی بن ابی عائشہ کے نام بہت مشہور ہیں۔

ا مام ابوحنیفه کی علمی زندگی میں ا ما شعبی کو بہت اہمیت حاصل ہے' کیونکہ یہی و ہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے ایک ناصحانہ جملہ سے ابوحنیفہ کے دل میں علم کا شوق پیدا کر دیا تھا۔

امام شعبی کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے پانچ سوسحابیوں کو دیکھا تھا۔اوران سے حدیث نتھی۔امام شعبی بہت زمانہ تک کوفہ میں منصب قضاء پر مامورر ہے۔خلفاءاورتمام اراکین حکومت بے صداحترام کرتے تھے۔آپ نے ایس جری میں وفات یائی۔

کوفہ کے بعد امام ابو حنیفہ ہمرہ تشریف لے گئے اور جناب قیادہ اور حضرت شعبہ کے درس میں شامل ہوئے اور ان کے فیض صحبت سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ حضرت قیادہ ہمرہ کے مشہور محدث اور تابعی تھے۔ اور خادم رسول اللہ علیہ جناب انس ابن مالک کی شاگر دی کا فخر رکھتے تھے۔ جناب انس کے شاگر دوں میں حضرت قیادہ کو جوشہرت اور عظمت حاصل تھی اس کی ایک بڑی وجہ بہتی کہ حدیث کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ الفاظ ومعانی میں کوئی فرق نہیں ہونے یا تاتھا۔

جناب شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے۔ دو ہزار سے زائد حدیثیں زبانی یا دخمیں ' سفیان توری فن حدیث میں ان کوامیر المؤمنین کہا کرتے تھے۔امام شافعی بھی اپنے زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں ' شعبہ " 'نہ ہوتے تو حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ آپ نے لا واج میں انقال فرمایا۔

یه دونوں حضرات امام ابوحنیفیه کی ذبانت اورفہم وفراست کی اکثر تعریف کیا کرتے

تخے جناب شعبہ نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمادیا کہ 'میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملم اور ابو حنیفہ دو چیزین ہیں ہیں۔''

بھرہ کے محدثین میں ان دونوں حضرات کے علاوہ امام ابو حنیفہ ؓ کے استادوں میں عبدالکریم بن امیہ ؓ ورعاصم بن سلیمانؓ کے نام بھی پائے جاتے ہیں۔

کوفہ اور بھرہ سے فارغ ہوکرا مام ابوصنیفہ کی نظریں حرمین کی طرف اٹھنے لگیں جوعلوم نہ ہی کے اصلی مرکز تھے۔

تاریخوں سے بیہ پہنیں چاتا کہ آپ کس سند میں مکد معظمہ کیلئے روانہ ہوئے مگر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے وقت عمر ۲۲۴ برس کے لگ بھگ تھی۔

امام ابوطنیفہ جب مکہ معظمہ پنچ تو درس وندریس کا بہت زورتھا۔ بہت سے اسا تذہ جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور صحابہ کرام کی صحبت سے مستفیض ہو چکے تھے 'اپی اپی درسگا ہوں میں مشغول درس تھے گران سب میں حضرت عطاء بن ابی ربائے کا حلقہ درس بہت و سیج اور شہورتھا' جناب عطاء کو بیعظمت اور شہرت حاصل ہونے کی وجہ بیتھی کہ وہ بہت سے صحابہ گی خدمت میں رہ چکے تھے' اور ان کے فیض صحبت نے انہیں درجہ اجتہا و پر فائز کر دیا تھا۔ خود جناب خدمت میں رہ جکے میں دوسوال سے حضرات سے ملا ہوں جن کورسول اکرم علیا ہے کہ میں دوسوالیے حضرات سے ملا ہوں جن کورسول اکرم علیا ہے کہ میں دوسوالیے حضرات سے ملا ہوں جن کورسول اکرم علیا ہے کہ میں دوسوالیے حضرات سے ملا ہوں جن کورسول اکرم علیا ہے۔

عبدالله ابن عبال "عبدالله ابن عمر" عبدالله ابن نبير" اسامه بن زيد " جابر بن عبدالله " وابر بن عبدالله " وابر بن عبدالله " وردوام " ابودردام " اور حفرت ابو مريرة \_

امام صاحب نے مکہ کی تمام درسگاہوں کو دیکھا' گران کا دل کسی طرف نہیں کھنچا۔ وہ سید ہے جتاب عطاق کی درس کاہ میں پنچ اور درس میں بیٹنے کی اجازت جاہی جناب عطاق نے نام پوچھا۔ اور پھر عقیدہ پوچھا۔ فر مانے گئے'' بزرگوں کو برانہیں کہتا ہوں گنہگا رکو کا فرنہیں سمجھتا ہوں 'ادر قضاء وقدر کا قائل ہوں۔'' جناب عطائے نے بڑے فور سے جواب کوسنا' اور پھر فر مایا''اچھا درس میں شامل ہو کتے ہو۔''

چندروز میں امام صاحب کی ذہانت اور قابلیت کے جو ہر کھلنے لگے۔اور استاد کی نظر میں انکاوقار بڑھنے لگا۔ جناب عطاء نے 10 اچھ میں انقال فر مایا۔امام صاحب ؒ اس عرصہ میں جب مبھی مکہ جاتے'ان سے ضرور ملا قات کرتے۔

امام ابوطنیفہ نے حضرت عطائہ کے علاوہ مکہ میں اور بھی حضرات سے حدیث کی سند حاصل کی ان میں حضرت عکرمہ "کو حضرت عبداللہ بن حاصل کی ان میں حضرت عکرمہ "کانام بہت نمایاں ہے۔ جناب عکرمہ "کو حضرت عبداللہ بن عبال جناب علی "حضرت ابو ہریں "عبداللہ ابن عمر" جناب جابر"اور حضرت ابوقادہ کی شاگر دی کا شرف حاصل تھا۔

کہ معظمہ سے فارغ ہوکرامام ابوطنیفہ کہ یہ طیبہ گئے اور جناب رسالت مآب علیہ کے اور جناب رسالت مآب علیہ کے بعد وہاں کے علماء سے ملاقات کی سب سے کہا آپ جناب امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت امام باقر نے نام سنا تو فرمایا ''دکیاتم وہی ابوطنیفہ ہو' جو ہمارے داداکی حدیثوں سے اپنے قیاس کی بناء پر خالفت کرتے ہو؟ جواب دیا 'حضرت میرے متعلق ہے بات غلطمشہور کی مئی اگر اجازت ہوتو کھی عرض کروں ۔ فرمایا کہو۔

امام ابوحنیفہ یے عرض کیاعورت مرد کے مقابلہ میں کمزور ہے۔اگر میں قیاس سے کام لیتا تو کہتا' کہ وراشت میںعورت کو زیادہ ملناج ہے۔گر میں ایسانہیں کہتا ہوں' بلکہ یہی فتوی دیتا ہوں کہ مردکود گناملناج ہے۔

ای طرح نماز روزہ سے افضل ہے۔ اگر قیاس لگاتا تو کہتا کہ حاکصہ عورت پر نماز کی تضاء واجب ہے حالانکہ میں روزہ کی قضاء کا فتویٰ دیتا ہوں۔

جناب امام باقر" اس تقریر سے بہت خوش ہوئے اور اٹھ کرامام ابوحنیفہ" کی پیشانی کو چوم لیا۔

امام ابوصنیفہ بہت عرصہ تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اور برابرامام باقر "کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے فقہ اور حدیث کے متعلق بہت کی ایسی با تیں آپ کوان کی صحبت سے حاصل ہوئیں جواب تک معلوم بیں تھیں۔ جناب امام باقر " نے کرذی الحجہ سااج میں انتقال فر مایا۔ حضرت امام باقر "کی وفات کے بعدان کے صاجز ادرے حضرت امام جعفر صادق " سے محمی امام ابو حنیفہ "کو گہری عقیدت تھی۔ اکثر ان کی مجالس میں اکتساب علم کی نیت سے حاضری دیتے اہل بیت کے متعلق امام صاحب کا خیال تھا کہ حدیث وفقہ بلکہ تمام نہ ہی علوم اہل بیت کے دیتے اہل بیت کے متعلق امام صاحب کا خیال تھا کہ حدیث وفقہ بلکہ تمام نہ ہی علوم اہل بیت کے دیتے اہل بیت کے متعلق امام صاحب کا خیال تھا کہ حدیث وفقہ بلکہ تمام نہ ہی علوم اہل بیت کے

كرس فكي بن

### ﴿ صَاحِبُ الْبَيْتِ اَذُرَى بِمَافِيُهَا ﴾

امام ابوصنیفہ جب بھی کوفہ ہے خرمین تشریف لے جاتے تو مہینوں وہاں قیام فرمائے ۔ ائمہ اہل بیت اور مقامی علماء سے علاوہ جج کے زمانہ میں تمام اسلامی دنیا ہے آئے ہوئے بڑے بڑے اہل میں جمع ہوتے امام صاحب کوان ہے بھی مستقید ہونے کا موقعہ ملتا ۔ اگر چہاب امام صاحب کو تحصیل علم کی گوئی حاجت باتی نہیں تھی ۔ گرشوق علم کا یہ عالم تھا کہ اخیر رائدگی تک حصول علم کے خیال کودل سے نہیں نکالا۔

امام صاحب نے قرمہ وار بوں کا احساس کرتے ہوئے کھے اصرار کے ساتھ یہ درخواست قبول کرلی آور بردے استقلال سے درس دینے گئے تھوڑے ہی دنوں میں آمام ابوطنیفہ کی قابلیت نے تمام اسلامی و نیا کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ دور دور سے طلباء ان کی درسگاہ میں آنے گئے اور شاگر دی کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔

محرم الماج میں تیسراعبای خلیفہ منصورا پے ایک حریف ابراہیم کوشکست دے کر جب بغداد پہنچاتو کچھلوگوں نے منصور کو بتایا میں ام ابو حنیفہ ابراہیم کے طرفدار ہیں۔منصور آپے ہے باہر ہوگیااور امام صاحب " کو پیٹام بھیجا کہ فور آبغداد آئیس۔

امام صاحب "صفر المسامع مين بغداد آئے اور منصور كوربار مين بينج رمنصور كاخيال من كارام صاحب وقتل كرديا جائے رم كررئ في في جو بہت مقرب دربارى تھا منصور كواس اقدام سے روكار آخر منصور في امام صاحب "سے كہا كہ ميں نے آپ كواس لئے بلايا ہے كہ عہدہ قضا وقت اسلام ابو حنيفة في خومنصور كى سفا كيوں سے بے حد نالاں تقے عہدہ قضا وقبول كرنے سے انكار كرديا۔

منصور نے شم کھائی کہتم کواپیا کرنا ہی پڑے گا۔ مؤ رضین نے لکھاہے کہ جب منصور کی

طرف سے زیادہ جبر کیا گیا' تو امام صاحب'' نے قبول کرلیا۔ دارالقضاء میں جیٹے اور پہلے دن ایک قرض کامقدمہ پیش ہوا۔ ثبوت کے گواہ موجو ذبیں تھاس لئے مدعاعلیہ سے شم کھانے کو کہا گیا مدعا علیہ تیار ہو گیا اور ابھی صرف لفظ واللہ زبان سے نکالاتھا کہ امام ابو حنیفہ '' نے گھبرا کر روک دیا اور جیب سے رو پیدنکال کر مدعی کو دیئے اور فر مایا۔ یہ اپنا قرض لواور ایک مسلمان سے شم مت کھلوا ؤ۔ اس واقعہ نے امام صاحب' کو بہت متاثر کیا' عدالت سے اٹھے اور سید ھے منصور کے پاس آئے' اور کہا جھے سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ منصور کو یہ بات بہت نا گوار ہوئی اور اس نے اس وقت آئے کو قید خانہ بھوادیا۔

قید خانہ میں امام ابو صنیفہ "کچھ دن تو خاموش رہے گر درس و تدریس کے شاکل کب تک اس طرح زندگی گذارتے "آخرا یک دن آپ نے منصور سے درخواست کی کہ مجھے سلسلہ درس جاری رکھنے کی اجازت دی جائے منصور نے اس درخواست کو قبول کرلیا اور اب نظر بندی کے ساتھ ساتھ سلسلہ درس و تدریس ہی جاری رہنے لگا۔

امام ابوحنیفہ "کی نظر بندی کا سلسلہ اسلے ہے وہ اچے تک چلتار با۔ منصور نے امام صاحب" کے ادب واحتر ام کوتو بہت ملحوظ رکھا' مگر قید خانہ سے با ہزئیں ہونے دیا۔

بغداد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے مختلف علوم وفنون کامرکز بن گیا تھا۔ برطرف سے طالبان علم وفن یہاں آئے اوراکساب علم میں مشغول رہتے تھے۔امام ابوحنیفہ پہلے بی بہت یجھ شہرت حاصل کر چکے تھے۔نظر بندی نے ان کی مقبولیت اورائر کواورزیادہ کر دیا۔امام محرکہ نے جوفقہ حتی کے دست وبازو ہیں قید خانہ ہی ہیں امام صاحب سے تعلیم حاصل کی تھی۔

وفات: عام طور پر مؤرخین نے لکھا ہے کہ منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو خطرات پیدا ہو چکے تھے وہ بدستور ہاتی تھے۔وہ جانتا تھا کہا گرکسی وقت ان کور ہائی ملی توبیہ ضرور ہاغیوں کی حمایت کریں گے۔ بیدا کی خلش تھی کہ جس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جار ہاتھا۔آ خرشگ آ کرر جب وہ اچے میں منصور نے امام صاحب " کوز ہر دلوادیا۔

امام صاحب ؓ نے زہر کے اثر کومحسوں کیااور شاگر دوں کو وصیت کی کہ جھے خیز ران کے مقبرہ میں دفن کیا جائے بھر سجدہ میں گئے اور اس حالت میں انتقال فر ما گئے۔تاری خانقال ۱۵؍ رجب دھاجے۔

امام صاحب کے انقال کی خبر بہت جلد تمام شہر میں پھیل گئی۔ اور مسلمان تجہیز وتکفین میں شریک ہونے کے لئے جمع ہونے گئے۔قاضی شہر حسن بن عمارہ نے خسل دیا۔ اور کفن پہنایا۔ ظہر سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بچاس ہزار سے زائد مسلمان شریک تھے۔ آنے والوں کا سلسلہ برابر جاری تھا۔اس لئے جھمر تبہ نماز پڑھی گئی اور عصر کے وقت وفن کیا گیا۔

کتے ہیں کہ فن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ قبر پرنماز ادا کرتے رہے۔

کافی دنوں تک آپ کا مزار کھلا پڑار ہا۔اور کشرت سے لوگ فاتح خوانی کے لئے جاتے رہے وہ میں سلطان سلجو تی نے جس کوامام صاحب" سے بڑی عقیدت تھی آپ کی قبر پر قبہ تعمیر کرایا۔اوراس کے قریب ایک شاندار عمارت مدرسہ کے لئے بنوائی اورایک مسافر خانہ بھی بنایا جس میں قیام کرنے والوں کو کھانا بھی دیا جاتا تھا۔ آج بھی بغداد میں دوسرے متبرک مقامات کے ساتھ امام صاحب کے مقبرہ کو بھی بہت عقیدت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔

اولاد: امام ابوحنیفهٔ کی اولاد میں صرف ایک صاجز ادے تھے جن کا نام انہوں نے اپنے استاد کے نام پر حماد رکھا تھا۔ جناب حماد نے تمام علوم اپنے والدے حاصل کئے تھے بہت بڑے عالم کرنام اور پر بیز گار تھے۔ تمام زندگی علمی مشاغل کے ساتھ تجارت کرنے میں گزار دی بھی کسی کی فوکری نہیں گی۔ اور نہ کسی شاہی در بارے تعلق پیدا کیا۔ آپ نے ذی قعدہ الم ایو میں انتقال فرمایا اور کوفہ میں وفن ہوئے۔

# اخلاق وعادات

بزرگوں کے حالات زندگی لکھنے کا سب سے بڑا مقصدیہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور زہبی خوبیوں کو نمایاں طور پر ظاہر کیا جائے گاتا کہ قوم اسلاف کے نقش قدم پر چل کراپنی زندگی کو تیج راہ عمل پر گامزن کر سکے۔

امام صاحب کی ندبی اوراخلاتی زندگی کی تصویرد کھنے ہے معلوم ہوتا ہے ہے کہ ان کی ذات میں وہ تمام محاسن بدرجہ اتم موجود تھے جوا یک اعلی کردار کے انسان میں ہونے چاہئیں۔
دات میں وہ تمام محاسن بدرجہ اتم موجود تھے جوا یک اعلی کردار کے انسان میں ہونے چاہئیں۔
درنظر سطور میں امام صاحب کے اخلاق وعادات کا آید اجمالی نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جارہ ہے جسے پڑھ کر آپ ان کی پاکیزہ زندگی سے جسے طور پرواقف ہو تکیں گے۔
عباوت امام ابو حلیقہ "بہت بڑے عابداور پر بیزگار تھے جتنی دیرفرش نمازیا نوافل پڑھتے رہے۔

سے طبیعت پر رفت طاری رہتی تھی۔ اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ بہی تلاوت قرآن سنتے وفت یا خود تلاوت کرتے وفت آنسونگل آتے اور دیر تک روتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ نماز میں شریک تھے۔ امام نے جب اس آیت کو تلاوت کیا ﴿ وَ لَا تَسْخَسَبَنَ اللّٰکَ عَمَالِ مِنْ الطّالِمُونَ ٥ ﴿ یعنی خدا کوظالمول کے کردار سے عاقل نہیں سمجھنا جائے۔ 'امام الوصنیفہ" پرالی رفت طاری ہوئی کہ حالت نماز میں تمام بدن کا نینے آگا۔

ایک مرتبہ کوفہ میں عشاء کی نماز میں امام سجد نے ﴿ اذا ذِلْتِ لَلْتَ ﴿ کَ سُورِتَ بَرُسِی وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

امام صاحب کی عادت تھی کہ فجر کی نمازے فارخ ہوکر یکھدیر وظیفہ پڑھتے کھر مسائل پوچھنے والوں کو جواب دیتے ۔ظہر کے بعد گھر تشریف لے جاتے 'کھانے سے فارغ ہوکر تھوڑی دیر آرام فرماتے عصر کے بعد سے مغرب تک لوگوں سے ملاقات کرت اور تہیں آئے جانے کا کام ہوتا تو تشریف لے جاتے ہر روز کامعمول تھا کہ مغرب سے عشاء تک درس کا سلسلہ جاری رکھتے معناء کے بعدا کر مسجد میں سوجاتے اور جب بیدار ہوتے توضیح تک تبجد اور دوسرے ور دو ظائف میں معروف رہے۔

تجارت اور سخاوت: امام صاحب کو تجارت باپ دا دا اسے ور ثدیمیں ملی تھی۔ اور پھر خود بھی اس میدان میں بڑی وا تفیت اور تجربدر کھتے تھے۔ کوفہ میں بہت بڑا کبڑ ابنانے کا کارخانہ تھا جس میں سینکٹروں آ دمی کام کرتے تھے۔ لاکھوں رو پیدیکاروزانہ لین دین بواکر تا تھا۔ اکثر شہروں میں ایجنٹ مقرر تھے جو سوداگر دوں کو مال پہنچا یا کرتے تھے۔ استے بڑے کاروبار میں و کیھنے کی چیز یہ کہ اس بات کا بے صدخیال رہتا تھا کہ ایک بیسہ بھی ناجا کر طریقہ برند آنے پائے۔ تمام کام کرنے والوں کو اس بات کی سخت مدایت تھی کہ کپڑے کے وہ تھان جن میں جھوعیب ہو علیحدہ رکھؤ اور خریدار کو ان عیوب سے مطلع کردیا کرو۔

ایک مرتبہ ایک ملازم حفص ابن عبد الرحمٰن نے کیڑے کے بچھ تھان خریدار کے ہاتھ فروخت کیئے مگرخریدارکوان کے عیب سے مطلع کرنا بھول گئے۔امام صاحب میں کو جب اس واقعہ ی خبر ہوئی تو بہت افسوں کیا 'اور تمام تھانوں کی قیت خیرات کر دی۔

ای طرح کسی دوسرے کا مال خرید نے میں بھی آپ اس بات کا بہت کی ظار کھتے تھے کہ بیجے والے کو نقصان نہ بہنچ ۔ ایک مرتبددوکان پر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک عورت آئی اور ایک ریشم کا تھان دے کر کہا کہ اس کو فروخت کرنا ہے۔ آپ نے قیمت پوچھی تو کہنے گی سورو پے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ جو قیمت تم بتاتی ہووہ بہت کم ہے۔ عورت نے کہا تو پھر آپ ہی سمجھ کردے دیجے ۔ فرمانے گے تھان پانچ سورو پے کا ہے۔ اور یہ کہہ کر پانچ سورو پے اس کود یدئے ۔ عورت تعجب کرتی اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔

دولت کی اس درجہ فراوانی کے ساتھ خدانے دل بھی آپ کو بہت فیاض عطا کیا تھا۔ تجارت اور اکتساب دولت ہے آپ کی غرض زندگی کوعیش وعشرت سے گذار نا اور سر مایہ کوجمع کرکے ناجائز طور پرخرج کرنانہیں تھی بلکہ آپ جاہتے تھے کہ پیسے کوعوام کے فائدہ اور ضرورت مندلوگوں کی حاجت برآ ری برخرج کیا جائے۔

چنانچہ بہت سے غریب اور نادارطلباء کے وظائف مقرر تھے جوان کو ماہ بماہ ادا کے جاتے تھے تا کہ وہ اطمینان سے علم کی تکمیل کرسکیں۔ بہت سے علماء اور محدثین کے لئے اپنی تجارت میں ان کے نام کا ایک حصہ مخصوص کردیا تھا۔ اور اختیام سال پر جونفع ہوتا۔ وہ ان کی خدمت میں راز دارانہ طریقہ بریم بیجادیا جاتا تھا۔

جب کوئی نئی یا انجھی چیز بازار میں آتی تو اتنی زیادہ خریدتے کہ اپنے گھروالوں کے علاوہ طلباء علماء اور غریب دوست احباب کے گھر پر جھیجتے جب کوئی ملنے آتا اور ظاہری حالات کے لحاظ سے ضرورت مندمعلوم ہوتا تو چلتے وقت کچھاس کی نذر کرتے۔

تمام ملنے والوں سے فرمایا کرتے ۔اگر بھی کوئی حاجت ہوئتو وہ بلا تکلف بیان کردیا کریں۔قاضی ابو پوسف ؓ امام صاحب ؓ ہی کی کفالت کی بدولت علم کے استے بلند مرتبہ پر پہونچ گئے :۔

ایک مرتبہ کس بیار کودیکھنے جارہے تھے 'راستہ میں ایک شخص نے جوامام صاحب کا مقروض تھا دورہے آپ کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو جلدی سے راستہ بدل کر جانے لگا۔ آپ نے فوراً آواز دی اور قریب بینج کر فرمایا'' بھائی تم نے مجھے دیکھ کرراستہ کیوں بدل دیا تھا؟''اس نے جواب

اردو ا

دیا''آپکادس بزارکامقروض ہوں'ابھی تک اداانہیں کرسکا'اس لئے شرم محسوس ہوتی ہے سامنے آتے ہوئے۔''امام صاحبؒ پراس کی اس غیرت کا بہت اثر ہوا۔اور فرمایا'' جاؤیس نے سب معاف کردیا۔

ایک مرتبہ پچھاوگ ملنے آئے ان میں ایک شخص ظاہری صورت سے غریب معلوم ہوتا تھا۔ جب سب جانے گئے تو آپ نے اس آ دمی سے فر مایا۔ ذرائھ ہر جاؤ۔ پھر ایک ہزار کی تھیل دسینے گئے اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دولتمند ہوں۔ مجھے اس کی حاجت نہیں ہوئے امام صاحبؓ نے فرمایا'' تو پھرتم نے صورت ایسی کیوں بنائی ہے جود وسروں کو تمہارے غریب ہونے کا شیہ ہوتا ہے۔''

والده كى اطاعت اور خدمت: امام صاحب كواپنى والده كا بهت خيال ربتا تق د چنا نچدان كى تمام ضروريات زندگى خودا پنج باتھ سے خريد كرك لاتے اور پيش كرت اگر چدان كى خدام موجود تھے گرا پهر بھى بھى غافل نہيں رہ تے تھے اور برابر خدمت كى خدمت كے لئے خدام موجود تھے گرا پهر بھى بھى غافل نہيں رہ تے تھے اور برابر خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كرت "نعمان حاضر ہے۔" جب بھى باہر جانے كا اتفاق ہوتا تو والده سے اجازت ليتے اور بغير حكم بھى نہ جاتے والده كو بھى اپنے بلندمر تبد بيٹے سے بے انتہا محت تھى كر ميں اجازت ليتے اور بغير حكم بھى نہ جاتے والده كو بھى اپنے بلندمر تبد بيٹے سے بے انتہا محت تھى كر معلوم كروكيوں دير لكى ہے؟۔

امام صاحب" کی والدہ کو کوفہ کے مشہور عالم عمروا بن ذرقہ " سے خاص عقیدت تھی 'جب کوئی مسئلہ بوچھا ہوتا تو فر مانتیں ۔ نعمان ! ذراعمرو بن ذرقہ " سے یہ بوچھ آؤ۔ امام صاحب فورا جاتے اور مسئلہ بوچھتے عمرو" کہتے بھلا میں آ ب کے سامنے کیاز بان کھول سکتا ہوں ۔ امام صاحب ' جواب دیتے ۔ والدہ کا یہی تھم ہے۔ بھی خود بھی جاتی تھیں ۔ اور مسئلہ بوچھ کر آتی تھیں۔

ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مسلہ بوجھا۔ امام صاحب "نے جواب دیا تو سینے گئیں۔ ۔ تمہاری بات کچھ بھے میں نہیں آئی ۔ چلو ذرقہ سے تقیدیق کروں گی۔ امام ابو صنیفہ کے کر گئے۔ اور مسئلہ بیان کیا۔ ذرقہ "نے وہی جواب دیا جوامام صاحب ؓ دے چکے تھے۔ والدہ کوتسکین ہوگئی۔

ابن مبیر ہنے جب امام صاحب '' کو بلا کرمیر منشی مقرر کرنا چاہا۔ اور پھرا نکار کرنے کے جرم میں درے لگوائے اس وقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں۔ ان کونہایت صدمہ ہوا۔ امام

صاحب "فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندال خیال نہ تھا۔البتہ بیدرنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کوصد مہ پنچتا ہے۔

امام صاحب '' مے شاگر درشید قاضی ابو یوسف ؒ سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو حنیفہ '' کے بچھاوصاف بیان کرو قائنی صاحب ؒ نے امام صاحبؒ کے اخلاق وعادات پر ایک مخضر گرجامع تقریر کی جوحسب ذیل ہے:۔

''امام ابو حنیفہ "بہت باا خلاق اور پر ہیزگار بزرگ تھے۔اوقات درس کے علاوہ زیادہ وقت خاموش رہتے تھے۔اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے غور وفکر میں معروف ہیں۔اگرکوئی مسلہ بوچھا جاتا تو اس کا جواب دے دیتے در نہ خاموش رہتے۔نہایت سخی اور فیاض تھے۔ بھی کسی کے آگے کوئی حاجت نہیں لے گئے۔اہل دنیا ہے حتی الامکان بیچتے تھے اور دنیاوی جاہ وعزت کو حقیر سجھتے تھے' بھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے۔اگر ذکر آتا تو بھلائی سے یادکرتے تھے۔ بہت بڑے عالم اور مال کی طرح علم کے خرج کرنے میں فیاض تھے۔'

لوگوں کے ساتھ عام طور پراچھاسلوک کرتے 'ان کی خرابیوں پر بھی نظر نہ ڈالتے۔ بنکہ اپنی طرف سے بھلائی کرنے کی ہرمکن کوشش فر ماتے ۔ کسی کی پر ایٹانی کوئییں دیجھلائی کرنے کی ہرمکن کوشش فر ماتے ۔ کسی کی پر ایٹانی کوئییں دکھ سکتے تھے۔ جماری یا کسی دوسرے کی مصیبت کود کھے کر بے چین ہوجاتے تھے۔

ایک مرتبہ مجد مین تشریف رکھتے تھے سی نے آکر کہا'' فلال شخص مکان کی حجت پر سے گر پڑا ہے'اہام صاحب" پراس جملہ نے اتنا اثر کیا کہ منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھراس وقت اس کے گھر تشریف لے گئے اور اظہار بمدردی فر مایا۔ جب تک بیا چھا ہوا'روز انہ سے کواس کے دیشنے کے گئے تشریف لے جاتے ۔ خود اپنی ذات پر کوئی مصیبت آجاتی' تو بڑے استقلال سے برداشت کرتے اور کبھی کوئی جملہ زبان سے ایسانہیں نکالتے جس سے ذرہ برابر ہے چینی کا اظہار بوتا ہو۔ اس طرح کسی دوسرے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی جاتی' تو اسے بھی معاف کرتے اور کبھی کوئی جذبہ انتقام دل میں بیدانہ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا' حضرت! اوگ آپ کی شان میں بہت کچھ گتا خیاں کرتے ہیں۔ گرآپ کی زبان سے میں نے بھی کسی کے لئے کوئی برائی نہیں سی فرمایا ﴿ ذلک

فضل الله يوتيه من يشآء،

حضرت سفیان توری سے سی نے کہا۔ہم نے بھی امام ابو حنیفہ کو کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا سفیان توری نے جواب دیا۔امام ابو حنیفہ "ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال صالحہ کو کسی کی غیبت کر کے بریاد کرلیں۔

#### ناصحانه اقوال

- (۱) جس وفت اذان کی آواز آئے فورانماز کے لئے تیار ہوجاؤ۔
  - (٢) روز ه اور تلاوت قر آن کي عادت ژالو ـ
  - (m) مجمعی مجمعی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو۔
    - (4) لہوولعب سے پر ہیز کیا کرو۔
  - (۵) پڑوی کی کوئی برائی دیجھوتو پر دہ پوشی کرو۔
    - (۲) تقوی اورامانت کوفراموش مت کرو\_
- (۷) جس خدمت کے انجام دینے کی قابلیت نہ ہواہے ہر گز قبول نہ کرو۔
- (۸) اگرکوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہوئو اس کی غلطی کا علانیہ اظہار کر د'تا کہ عوام کواس کی تقلید کی جرات نہ ہو سکیخصیل علم کوسب پر مقدم رکھو۔
- (۹) جوآ دمی کوئی بات پوچھے تو صرف سوال کا جواب دے دو۔ اپی طرف سے آپھواضا فہ مت کرو
  - (۱۰) شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرؤ کہ دیکھنے والے ان کوتمہاری اولا دخیال کریں ہے۔
    - (۱۱) جوبات کهوخوب سوچ سمجھ کر کہواور وہی کہوجس کا کافی ثبوت دے سکو۔
      - (۱۲) جو کام کرواظمینان اوروقار کے ساتھ کرو۔
  - (۱۳) جس شخص کوملم نے بھی برائیوں سے نہیں روکا 'اس سے زیادہ زیاں کارکوئی نہیں ہے۔
    - (۱۴) اگرعلاء خداکے دوست نہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔
    - (10) جو محض علم كود نيائے لئے سيكھتا ہے علم اس كے دل ميں نبيس تقبر تا۔
    - (۱۲) جوفض علم کافراق نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے علمی گفتگومت کرو۔
- (١٤) علم سکھانے میں سعی وسفارش کا کامنہیں بلکہ علماء کا فرض ہے کہ انہیں جو پچھ آتا ہے

ووسروں کو سکھا کیں علم کے دربار میں خاص وعام کی کوئی تفریق نہیں۔ (۱۸) اگرروٹی کا ایک مکڑااور معمولی کپڑاامن وعافیت سے ملتار ہے تو اس عیش ہے بہتر ہے

جس کے بعد ندامت اٹھانی پڑے۔

فقد منی کی مذوین: امام ابوصنیفه "نے اپنے استاد جناب جماد کی زندگی میں ہی درجہ اجتہاد اصل کرلیا تھا۔اور قرآن وحدیث سے مسائل نکالنے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی مگر آپ اس بات کو پہند نہیں کرتے ہے کہ استاد کی حیات میں اپنے اجتہادی مسائل کوفروغ دیں۔اوراچی علیحہ ہوئی درس گاہ قائم کریں۔

استاد کے انقال کے بعد جب اہل کوفہ نے آپ کواستاد کی مسند پر بٹھایا۔اور پھر درس و
تدریس کا سلسلہ زورشور سے شروع ہوا۔اس وقت آپ کو بید خیال بیدا ہوا کہ مسلمانوں کی روز مرہ
زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل قرآن وحدیث سے نکال کر جمع کئے جا کیں۔تا کہ ہروقت کسی
مسئلہ کوقرآن وحدیث میں تلاش کرنے پر جودشواریاں پیش آئی ہیں دور ہوجا کیں۔

بیکام آسان بیس تھا'اس کے لئے بڑے علم اور سمجھ والے آدمی کی ضرورت تھی۔امام ابو حنیفہ میں قدرت نے وہ تمام خوبیاں جمع کردی تھیں جوالیے اہم کام کی سکیل کے لئے ضروری تھیں۔

مسائل فقه کاوجود امام صاحب کے ذمانہ سے پہلے بھی پایاجا تا تھا اور صحابہ کرام میں کچھ ایسے حضرات موجود تھے جو قرآن وحدیث سے مسائل کا استنباط کرنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے جیسے حضرت علی شخاب عمر شعبد اللہ ابن عبداللہ بن مسعود بان حضرات میں اگر چوفقیہ تو سب ہی تھے محر جناب علی شکا ملکہ استخراج مسائل اتنابر حما ہوا تھا 'کہ باتی تینوں حضرات کو بھی اس کا اعتراف تھا۔

چنانچ حفرت عمر فرماتے تھے کہ خداایسانہ کرے کہ کوئی مشکل مسئلہ آجائے اور جناب علی معرف موجود نہ ہول اس طرح عبداللہ بن عباس کا فتوئی اللہ علی موجود نہ ہول اس طرح عبداللہ بن عباس کا قول تھا کہ جب ہم کو حضرت علی کا فتوئی اللہ عبد اللہ بن عباس کی حاجت باتی نہیں رہتی ہے۔

امام ابوصنیفہ کے زمانہ تک بہت ہے مسائل قرآن وحدیث ہے استنباط کئے جاچکے سے استنباط کئے جاچکے سے استنباط کا شرف انہیں صحابہ کرام " کو سے اور ہر جگہ مسلمان ان پر ممل کررہے تھے۔ان مسائل کے استنباط کا شرف انہیں صحابہ کرام " کو

حاصل تھا'جن کے نام اوپر بیان کئے جاچکے ہیں لیکن تمام مسائل زبانی طور پر چل رہے تھے' ترتیب وتحریر کا کوئی سلسلہ ابھی تک قائم نہیں ہوا تھا۔ امام صاحب ' ن اس ضرورت کوشدت سے محسوس کیااور فقہی مسائل کے استنباط اور ان کی ترتیب وتحریر پراپنی پوری توجہ مبذول کردی۔

بیکام ملک وقوم کے لئے جتنا ضروری تھا'اس سے کہیں زیادہ مشکل بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ تنہاامام صاحب ''کی ذات جن کو درس و تدریس کے علاوہ اپنی تجارت کی طرف بھی توجہ کرنا پڑتی تھی اسٹے بڑے کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ دوسرے آپ بیجی نہیں جا ہتے تھے کہ صرف اپنی ذاتی رائے اور معلومات پر بھروسہ کر کے اس کام کو انجام دے لیا جائے۔

اس لئے امام ابوجنیفہ "نے اپنے شاگر دوں پر نظر ڈالی۔ اور چندخاص خاص لوگوں کا انتخاب کیا جن میں قاضی ابو یوسف" داؤد طائی " امام محمد اور امام زفر " بہت متاز ہیں۔ یتھی وہ مجلس جومسائل کے استنباط اور فقہ کی تدوین کے لئے امام صاحب " نے مرتب فرمائی۔ اس مجلس نے الاجے سے اپنا کام شروع کیا۔ اور امام صاحب " کی وفات واجے تک جاری رکھا۔

امام ابو حنیفه "کی آخری عمر قید خانه میں گذری۔ وہاں بھی بیکام جاری تھا۔ غرض بیاکہ م وہیش تمیں سال کی مدت میں می عظیم الشان کا م انجام کو پہنچا۔ اور مسائل فقد کا ایک ایسا مجموعہ تیار کرلیا عمیا جس میں باب الطہارت ہے لے کر باب المیر اث تک کے تمام مسائل موجود تھے۔ فقہ خفی کا رواج: امام صاحب "کے زمانہ حیات ہی میں فقہ خفی کو تمام مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ کیونکہ جو مسائل نکلتے جاتے تھے۔ ان کی اشاعت بھی ساتھ ہی ساتھ ملک میں ہوتی رہتی تھی ۔ لہذا مکہ اور مدینہ کے علاوہ تمام اسلامی ممالک میں امام ابو حنیفہ تے اجتہادی مسائل کا عام روائ ہوگیا۔

امام صاحب " كے زمانہ حیات میں فقد حنی كا مجموعہ تیار ہو چكا تھا۔اس میں مسائل عبادات كے علاوہ ديوانی ، فوجداری ، تعزيرات ككان ، مالكذاری ، شبادت ، معاہدہ ، وراثت ، وصیت اور بہت ہے قوانین موجود ہے۔ بعض موزمین نے لکھا ہے كہ اس مجموعہ كے مسائل كی تعداد بارہ لا كھ سے زیادہ تھی ۔ ہارون رشید كی وسیع حكومت جوسندھ ہے ایشیائے كو چک تک پھیلی ہوئی تھی ، انہیں اصول پر قائم تھی ۔ اور اس زمانہ كے تمام مقد مات انہیں مسائل كوسامنے ركھ كرفيصل كے حاتے ہے۔

عرب میں اورخصوصا مکہ اور مدینہ میں امام ابو صنیفہ " کے فقہی مسائل بہت کم رواج پاسکے اس کی وجہ بیتی کہ امام مالک امام شافعی امام صنبل" اور دوسرے مجتبدین وائمہ وہاں موجود سخے گر پھر بھی تمام ممالک اسلامیہ میں امام ابو صنیفہ کے فقہ کو جوترتی حاصل ہوئی وہ دوسرے ائمہ کو حاصل نہیں ہو تکی۔ اس کی بڑی وجہ بیتی کہ فقہ حفی ضروریات انسانی کے لئے بہت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا۔ چنا نچہ چند خاص خاص شاگر دول نے فقہ حفی کو اتنا مضبوط اور مقبول بنادیا کہ موزوں واقع ہوا تھا۔ چنا نچہ چند خاص خاص شاگر دول سے فقہ حفی کو اتنا مضبوط اور مقبول بنادیا کہ مارون رشید سے لے کرآ خرز مانہ تک اکثر سلاطین و بادشاہ حفی مسلک کے حامی تھے۔

تمام دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ، اس کروڑ سے زیادہ پائی جاتی ہے یہ ، اس کروڑ مسلمان بہت سے فرقوں اور جماعتوں میں بے ہوئے ہیں۔

صرف حنی مسلمانوں کی تعداد ۱۳ اکروڑ کے قریب ہے جو پاکستان ہندوستان افغانستان 'چین روسی ترکستان کر کئی شام وعراق وغیرہ ممالک میں آباد ہیں۔

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ ۞﴾ مستدحفرت امام اعظم مع شرح ضروري

#### (١) باب الاعمال بالنيات

اَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ يَحَىٰ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُرَاهِيْمِ التَّيُمِى عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ وَقَامِ اللَّهِ عَنُ عَمَرٌ بُنِ الْمُعَطَّابَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى عَنُ عُمَرٌ بُنِ الْمُعَطَّابَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَمَالُولِى فَمَنُ كَانَتُ هِجُوتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُوتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا وَامُواَةٍ يَنُكِحُهَا فَهِجُوتُهُ إِلَى مَاهَاجَوَ إِلَيْهِ.

باب: اعمال كادارومدارنيتوں يرے

امام اعظم ابوصنیفہ "راوی ہیں یجی ہے اور یجی محمد بن ابراہیم ہے اور وہ علقمہ بن وقاص سے اور وہ علقمہ بن وقاص سے اور مید مفرت عمر سے مفرت عمر کہتے ہیں کہ فر مایا رسول الله علی ہے کہ اعمال کا تمامتر مدار میتوں پر ہے۔ اور مرحض کے حصہ میں وہی آتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ مثلاً جس نے اللہ اور

اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہوئی ( لیٹنی باعث اجروثواب ہوئی) اور جس نے اس لئے ہجرت کی کہ دنیا اس کو ملے یا وہ کسی عورت سے نکاح کر سکے تو اس کی ہجرت کا ثمرہ بس وہی ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ( لیٹنی اجروثو اب سے وہ قطعی محروم اور تہید ست ہوگا)۔

اس حدیث کا بنیادی مقصد ہر کام میں نبیت واخلاس کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ ہرممل بغیرنیت خالص بے جان جسم ہے۔اور قالب بےروح۔ چنانچہ امام شافعی سے روایت ہے کہ اس حدیث کودین میں ستر جگہ دخل ہے بعنی ہر جگہ اس کی کارفر مائی ہے۔اور اس کاظہور اور نیت ہی کی اہمیت کے باعث بیصد بیث پورے دین میں گویا اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث نصف علم ہے۔ کیونکہ ہرعمل دینی خواہ کس قدر بھی باہر کت ہو۔نیت کے فتور سے درجہ قبولیت سے گرجا تا ہے مثلاً ہجرت کو لے لیجئے کہ نیت کے بدل جانے سے ایک خالص دینوی فعل کی شکل میں تبدیل ہوجا تاہے اور اجروثواب سے اس کو دور کا تعلق بھی نہیں رہتا ۔ یا مثلاً درس وتدريس كے شغل برنظر ڈالئے كەاڭروەنشرواشاعت دين كى خاطر ہے تو كيا كہنے نورٌ على نور۔ادر اگرطلب شہرت وجاہ وثروت پیش نظر ہے تو اجروثو اب سے قطعی محرومی ہے بلکہ وبال جان اور سراسر خلجان ای بیان کو پیش نظر رکه کراگر آپ حدیث ندکور کی تر تیب کو دیکھیں تو آپ کو عجیب پرلطف استدلالى ترتىب نظرة ئے گى - كيونكدسب سے يہلے (الاعمال بالنيات) سے اجمالا سمجمايا كه اعمال میں ہرجگہ نیت کی کا رفر مائی ہے اور ہر عمل کاحسن وقتے ای پرموقوف ہے۔ پھر لکل امری ما تویٰ ہے اس کی مزیدتشری فرمائی که برخص کواس کے کام کانہیں بلکداس کی نیت کا پھل ملے گا پھر ججرت جو دین میں نہایت ہی بابر کت اور باشرف عمل ہے اس کی مثال پیش فر ما کر ظاہر فر مایا کہ وہ بھی نیت کے خالص ندر بنے سے دینی کام سے نکل کر ایک دینوی کام میں اس کا شار ہوگا۔اس کے بعد د نیاوی امور میں بھی ایک خاص مہاجر کے قصہ کو پیش نظر رکھ کرجس نے محض ام قیس نامی مہاجر عورت سے نکاح کرنے کی خاطر اپناوطن چھوڑا تھا۔ بات کی مزید وضاحت فر مائی ۔اورلوگوں کو عبرت دلائی کہنیت کے کھوٹ سے بچؤاوراس طرح اپنے اعمال کو ہر باد نہ کروٴ

محدثین کی عادت ہے کہ اپنی تصانف کا آغاز زیادہ تراس حدیث ہے کرتے ہیں۔اس سے ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ حدیث کے ہر طالب کو جا ہے کہ اس علم کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لئے کر لے ورنداس کی ساری کدوکا وش اللہ کے نزدیک ذرہ کے برابر قدرو قیمت نہیں رکھے گی۔ بلکہ اس کوسز اوار عمّاب وسرزنش بنائے گی کہ اس نے ایسے مقدس علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریع کھ ہرایا۔ اور دنیا کو دین پرتر جے دی۔ کتاب الایمان و الاسلام و القدر و اشفاعة.

(٢) باب. شرائع الاسلام وذم القدرية

ابو حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْى بُنِ يَعُمُرِ قَالَ بَيْنَا مَعَ صَاحِب لِي بِمَدِيْنَةِ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ بَصُرُنَا بِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي هَلُ لَكَ أَنُ تَأْتِيَهِ فَنَسُأَ لَهُ عَنِ الْقَدُرِ قَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ دَعْنِي حَتَّى اَكُونَ أَنَا اللَّذِي اَسُأَلُهُ فَإِنَّى أَعُرَفُ بِهِ مِنْكَ قَالَ فَانْتَهَينَا إِلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقُلُتُ يَا اَبَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ إِنَّا نَتَقَلَّبُ فِي هَاذِهِ الْآرُضِ فَرُبَّمَا قَدِمُنَا الْبَلُدَةَ جِهِا قَنُومٌ يَقُولُونَ لَا قَدُرَ فَبِمَا نَرُدُ عَلَيْهِمْ قَالَ ٱبْلِغُهُمْ مِنَّى ٱنَّى مِنْهُمْ بَرِئٌ وَلَوُ أَنَّى وَجَدُتُ اَعُوانًا لَجَاهَدُتُهُم ثُمَّ انْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مُعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ اَصْحَابِهِ إِذْ اَقْبَلَ شَابٌ جَمِيلًا أَبْيَطُ حَسَنُ اللَّمَّةِ طَيَّبُ الرِّيُحِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيُضٌ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَدُنَ مَعَهُ فَقَالَ اَدُنُوا يَا رَسُولَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَدُنُ فَدَنَا ذُنُوَةً أَوْ دَنُوَتَيُن ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَدُنُوا يَا رَسُولَ اللُّهِ فَقَالَ أَدُنْهُ فَدَنَا حَتَّى الْصَقَ رُكُبَتَهُ بِرُكُبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ فَقَالَ انحُبرُنِي عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِه وَكُتبه وَرُسُلِهُ وَلِقَاتِهِ وَالْيَوُمِ الْأَحِرِ وَالْقَدُرِ حَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ فَقَالَ صَدَفْتَ قَالَ فَعَجِبْنَامِنُ تَصُدِيقِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُوله صَدَقْتَ كَانَّة يَعُلَمُ قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنْ شَرَائِع الْإِسْلام مَا هِي قَالَ إِقَامُ الصَّلواة وَإِيْتَسَاءُ النَّوكُسُوةِ وَحُدُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيُّلا وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَ ٱلْإِغْتِسَالُ مِنَ الْجَمَابَةِ قَالَ صَدَقَتَ فَعَجبُنَا لِقَوْلِهِ صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبرُنِي عَنِ ٱلْإِحْسَانِ مَاهُوَ قَالَ ٱلْإِحْسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَانَّكَ تَراهُ فَإِنْ لَّمُ تَكُنَّ

تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلَتُ ذَٰلِكَ فَانَا مُحْسِنٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ صَدَقَتَ

. قَالَ فَاخِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ مَتَى هِى قَالَ مَا الْمَسُؤُلُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ

السَّائِلِ وَلَكِنُ لَهَا شَرَائِطُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْتُ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْارْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبَ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّا ذَا تَكْسِبَ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَّا ذَا تَكُسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مَا ذَا تَكُسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسُ مَا ذِا تَكْسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسُ مَا ذِا تَكُسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسُ مَا ذِا تَكُسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسُ مَا ذِا تَكُسِبَ عَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسُ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِى اثَوْرِهِ وَسَكَّمَ مَا نَوْجُ فَوْلُ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِى اثَرِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِى اثَوْرِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِى اثَرِهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا جَبُرئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَاكُمُ يُعَلِّمُ مَعَالِمَ دِيُنِكُمُ وَاللَّهِ مَا اتَاكُمُ يُعَلِّمُ مَعَالِمَ دِيُنِكُمُ وَاللَّهِ مَا اتَاكُمُ يُعَلِّمُ مَعَالِمَ دِيُنِكُمُ وَاللَّهِ مَا اتَابُى بِصُورَةٍ إِلَّا وَانَا اعْرِفُهُ فِيهَا إِلَّا هَا السَّلَامُ وَيَهِ السَّهُ وَاللَّهِ السَّاعِ وَالِي الْمُورَةِ الْكُورَةِ .

بیکتاب ایمان اسلام قدراً ورشفاعت کے بیان پر مشتمل ہے ارکان اسلام کا بیان اور قدر بیکی ندمت

کی بن یعر امام ابو صنیف " کے استاذ الاستاذ کہتے ہیں کہ ہیں اپنے ہمراہی کے ساتھ ایک مرتبہ دید طیبہ میں قیام پذیر تھا کہ اچا تک عبداللہ بن عرنظر پڑے میں نے ساتھی ہے کہا کہ کیا آپ چا ہے جیں کہ ہم ان کے پاس جا کرقد رکا مسلم اس کریں۔انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے سوال کرنے دو کیونکہ میں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یکی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے عرض کیا۔اسے ابوعبدالرحمٰن (حضرت عبد اللہ کی کنیت ہے) ہم اس ملک میں چلتے پھرتے ہیں چنانچہ بسااوقات ایے شہر میں ہمی ہمارا گذر ہوتا ہے جس کے باشندے قدر کے قائل نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کوہم کیا جواب دیں آپ نے فرمایا ان کومیری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ میں ان سے بیزار ہوں اور بری۔اوراگر میں پچھ مددگار پالوں تو ان سے جہاد کروں۔ پھرآپ نے صدیث بیان کرنی شروئ کی فرمایا کہ ہم صحابہ دی اتعماد میں رسول اللہ علی ہوں اللہ علی کے تصور میں حاضر تھے کہنا گاہ ایک جوان خوشر و گورا چنا عمدہ کا کمیلین خوشہو میں مہلک ہوا سفید پوٹس سامنے سے آتا ہواد کھائی دیا قریب آکراس نے اسلام علیک یارسول اللہ اسلام علیکم اے الم مجلس کہا۔راوی کا بیان سے کہرسول اللہ علی کہا کہ کہا ہی کی علی عارسول اللہ اسلام علیم اے الم مجلس کہا۔راوی کا بیان سے کہرسول اللہ علیہ کہا کہ کہا ہی کہا کہ کہا ہیں کے سلام کا جواب دیا اور ہم نے بھی پھراس نے (وقار وعظمت کالحاظ کر کھتے ہوئے) کہا کہ کہا ہیں

قریب آستابوں؟ مارسول الله عظیفهٔ آب نے فرمایا قریب آجاؤ ٔ تو وہ ایک دوقدم اور نز دیک ہوا پھر کھڑے ہوکروقار وعظمت کا ظہار کرتے ہوئے دوبارہ بوجھا کیا۔اور قریب حاضر ہوجاؤں یا رسول الله علي آپ نے فرمایا ہاں اور قریب آجاؤ چنانچہ وہ قریب ہو کر بیٹھ گیا' اوراینے گھنے آنخضرت علي كالمنول سے ملالئے۔ پھرآنخضرت علي وفاطب كركے بولا ذراايمان كى حقیقت بتائے گا، آپ علی نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ یر ایمان لاے اس کے فرشتوں پر' اس کی کتابوں پر' اس کے رسولوں پر اور اس پر کہ بروز قیامت اس کا دیدار ہوگا اور قیامت کے دن پر ۔اوراس پر کہ جو تقدیر بھلی ہے یابری وہ اللہ بی کی طرف سے ہاس نے کہا آب نے بچ فر مایا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہاس کا صدة قُت كہدكررسول الله عليہ كا تقديق کرنا ہماری بخت جیرانی کا باعث ہوا کیونکہ اس سے پتہ چلا کہوہ پہلے سے جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ شرائع اسلام بتائية كدوه كيابين؟ آپ نے فرمايا نماز پر هنا 'زكو ة وينابيت الله كا حج اداكرنا \_اگر قدرت ہورمضان کے روزے رکھنا۔اور عسل جنابت کرنا۔ بین کراس نے پھرکہا کہ بچے کہا آپ نے ہم حاضرین کواس کے قول عمد قت پر پھر تعجب ہوا پھر بولا مجھے احسان کی حقیقت مجھا ہے۔ کہ وہ کس سے عبارت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان اس کا نام ہے کہ توعمل کو اس کیفیت سے سرانجام دے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھر ہاہے۔اگر بچھ کو بیدرجہ نصیب نہ ہوتو کم از کم بیہ ہو کہ وہ بچھ کو و كيدر باب- اس في كها اكر ميس في اليها كيا توكيا مين محن مول آب في مايابال ب شك كي لگانج فرمایا آپ نے پھراس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کا پند دیجئے کدوہ کب آئے گی۔آپ نے فرمایا جس سےتم سوال کرتے ہووہ اس بارہ میں سائل سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ گویا اس کے ناوا قفیت میں ہم تم برابر بیں ) البتہ اس کی چند علامتیں ہیں۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کواللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی عورت کے رحم میں کیا ہے بچہ ہے یا بی کل انسان کیا کرے گا۔اور یہ کہ انسان س جگہ مرے گا۔البت اللہ ہی ان کو جائے وال ت اوران سے باخبر اس نے کہا تھے کہا ہے آپ نے اور بد کبکر جاری نظروں کے سامنے سے واپان چلدیانی علی علی نے ارشادفر مایا۔ ذرابلاناس آدمی کو ہم اس کے پیچے دوڑے۔ مگرہم نے اس کا کوئی نشان نہ یایا۔اور نہ مجھے کہ وہ کرهر غائب ہو گیا۔ بیہی بات ہم نے نبی النظام سے مبدی آپ علی کے نفر مایاس کہ ریہ جبریل علیہ السلام تھے کہتم کوتمہارے امور دینی سکھلانے آئے تھے

ق اسطلاح شرع کی روسایمان واسلام ایک بی چیز کے دونام ہیں۔ ایک بی معنی کو بھی ان کو بہجان گیا۔

ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور بھی اسلام سے ۔ کیونکہ ہر دو ایک دوسرے سے تعمین مربوط ہیں ۔ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں ۔ البتہ بعض وقت شریعت میں ایمان واسلام بدون ایمان کے درست نہیں اور ایمان بغیر اسلام کے کامل نہیں ۔ البتہ بعض وقت شریعت میں ایمان واسلام میں فرق بھی کرتے ہیں کیونکہ ایمان باطنی عقیدہ کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام فلا ہری می ایمان انقیاد باطنی کو بتاتا ہے تو اسالم انقیاد ظاہری کو ۔ صدیت زیر بیان ہیں ایمان واسلام جداجد احداد معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ جس طرح اس آیت قرآنی میں ﴿ قَسالَت اللّٰ عَسَر اللّٰ اللّٰ عَسَر اللّٰ اللّٰ

یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا اجمال ہے یا تمام شریعت اس کے تفصیل اس لئے اس حدیث کو ام السمّہ بھی کہتے ہیں اور ام الاحادیث یا ام الجوامع بھی گویا یہ حدیث جملہ احادیث کی جڑ ہے اور بقیہ تمام احادیث اس کی شاخیں اور اس کی مزید تفصیل بعض علاء حدیث جملہ احادیث کی جڑ ہے اور بقیہ تمام احادیث اس کی جامعیت کی یوں ترجمانی کی ہے کہ دین کی بنیاد تین چیزوں پر ہے ۔فقہ جوظا ہری اعمال کا نام ہے۔کلام جو باطنی امور واعتقادات سے عبارت ہے۔اور تصوف جواخلاص واحسان کا دوسرانام ہے۔

آ تخضرت علی و بلندجس میں میں میں میں میں عضرت علی و بلندجس میں میں میارت گذار کو ذات باری کا ایسا حضور ہوتا ہے۔ کو یا بیاس کو د کھے رہا ہے اس کو مشاہرہ کہتے ہیں وسرا کم ترواد نی اس میں بیضور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندہ کود کھے رہا ہے۔ اس کا نام مراقبہے۔

آبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادَ عَنُ إِبْرَاهِيُمْ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ جِبُرَئِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةٍ شَابٌ عَلَيْهِ فِي اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فِي اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ فَقَالَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اَدُنُو فَقَالَ اُدُنُهُ اللهُ عَلَيْكَ السَّلامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَدُنُو فَقَالَ اُدُنُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اَدُنُو فَقَالَ الدُنُهُ اللهِ عَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُلِهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ

قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَمَا شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءُ الزَّكُوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَعُسُلُ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَدُرِى ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإحُسَانُ قَالَ اَنْ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَدُرِى ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإحُسَانُ قَالَ اَنْ اللهِ صَدَقْتَ كَانَّهُ يَدُرِى ثُمَّ قَالَ فَمَا الْإحُسَانُ قَالَ اَنْ تَعُمَلَ لِللهِ كَانُكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ تَعُمَى لِللّهِ كَانُكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْمَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْمَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِمَ هِيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَسُلْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالمَا عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ جبریل "نبی علیہ کے پاس ایک جوان "سفید یوش انسان کی شکل میں آئے اور کہا السلام علیک یارسول اللہ آپ علی نے فرمایا وعلیک اسلام ۔ پھراس نے کہا یارسول اللہ علیہ کیا قریب جاضر ہوسکتا ہوں' آپ منالله في فرمايا قريب آجاؤ - پھراس مخص نے کہا کہ ايمان کيا چيز ہے؟ آپ عليہ نے فرمایا ایمان لانا اللہ براس کے فرشتوں بر'اس کی کتابوں پر'اس کے رسولوں پر آور تقدرير بملی ہویابری۔اس نے کہا سے فرمایا آپ نے ہم نے اس کے اس لفظ پر تعجب کیا ۔ کیونکہاس سے پیتہ چلتا تھا کہوہ پہلے سے جانتا ہے پھراس نے کہایارسول اللہ علیہ ا شرائع اسلام کون کون سے ہیں؟۔آپ علیہ نے فرمایانماز برصنا ورکو و دینا رمضان كروز \_ ركهنا اور عسل جنابت كرنا كها يج فرمايا آب في \_ (حضرت عبدالله فرمات ہیں) ہم اس کے اس لفظ پر پھر متعجب ہوئے اس لئے کہ لفظ صاف پیتہ دیتا تھا کہ وہ تجائل عارفان كررما ب- بهراس نے كہا بتائے احسان كيا ہے؟ آپ علي نے فرمايا كدوه بيكة واس كيفيت حضوري عظمل كرے \_ كويا كه تو الله تعالى كود مكير ما ہے آگر بي درجدنصیب ند ہوتو م از کم میضور ہوکہ وہ جھ کود مکھر ہاہے۔ یہ ن کراس نے کہا کہ بچ فرمایا آب نے پر کہا ہتائے تیامت کب آئے گی۔ اس پر آب عظی نے فرمایا۔ اس بارے میں جس سے یو چھاجار ہاہے وہ ( مینی میں ) سائل سے زیادہ واتفیت نہیں رکھتا ۔ (بیر کہد کر) وہ واپس ہو گیا اس حضرت علیہ نے حاضرین مجلس سے فر مایا۔ ذرااس

شخص کو بلاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود فر متے میں کہ ہم اس کی تلاش میں نکلے۔ سیکن اس کا کم سین نظام میں اسکا کے سیکن اس کا کہیں نشان نہ پایا۔ اور اس بات کی آ کر آپ علی کونبر دی کہ وہ تو ملائمیں آپ مالینہ نے اس کی میں کہیں نشا نے آئے تھے۔ علیہ نے فرمایا کہ یہ جبر مل علیہ اسلام تھے۔ جوتم کواحکام وین سیمانے آئے تھے۔

ف: بیصدین الفاظ وضمون میں اگلی حدیث کی تکرار ہے۔ ابت شرائع اسلام کے سامہ میں اس میں جج کاؤکر نہیں شاید بیر دوایت فرضیت جج سے پہلے کی ہو۔ بیحدیث جوحدیث جریل کہائی ہے ہے جا حیاح میں کم وہیش الفاظ سے متعدومقامات میں مروی ہے کہیں کچھالفاظ ہیں اور کہیں کچھالن ہر دواحادیث میں شہادتین کاؤکر نہیں۔ ابن ملجہ کی روایت میں سب سے پہلے شہادتین کاؤکر نباور پانچویں چیز جج ہے۔ ان ہر دواحادیث میں شہل جنابت کا اضافہ ہے۔ بیا ختلاف الفاظ یا تو تعدد واقعہ برمنی ہے یا بھریہ صورت ہے کہ رواق کہیں کہیں اختصار واجمال سے کام لیتے ہیں۔

اس حدیث میں احسان کی حقیقت واضح فرماکرریا کاری کی تن کنی فرمائی ہے اور کھاوے اور نام نمود کی جزکاٹ دی ہے۔ کیونکہ یہ ہی سب چیزیں اعمال دین ہے۔ کے شت مبسکہ بیاریاں ثابت ہوتی ہیں۔ ذات باری سے خوف وخشیت نفس میں خشوع وخضون دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت وجلال کا صحح تخیل پیدا کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اور عمد دترین تر میب اگرانسان سحے معنی میں محسن ہوتو غیراللہ کی کیا حقیقت کددل میں سائے اس کی کیا تا ہے دال میں اگرانسان سے معنی میں محسن ہوتو غیراللہ کی کیا حقیقت کددل میں سائے اس کی کیا تا ہے دال میں جگرانسان سے معنی میں موتو غیراللہ کی کیا حقیقت کددل میں سائے اس کی کیا تا ہے دال میں جگرانسان سے علام کی تعارف کے ساتھ اطلاع کی قیدلگا کر یوں ارشاد فرمایا ہو وَ مَسا المسروُ الله لِنَّ عَبْدُ لُو الله مُنْحُلِطِینُنَ لَهُ اللّٰهُ مُنْحُلِطِینُنَ لَهُ اللّٰهُ مُنْحُلِمِینُنَ لَهُ اللّٰهُ مُنْحُلِمِینُنَ لَهُ اللّٰهُ مِنْحُلُم اللّٰ کی والیس کی مزید تصریح ہے کہ آپ فرمات ہیں جریل کی شاخت نفر ماسکے۔ چنا نچ سے کہ این حبان میں اس کی مزید تصریح ہے کہ آپ فرمات ہیں جریل کی شاخت نفر ماسکے۔ چنا نچ سے کہ میں حضرت جریل کی والیس تک ان کونہ بہیاں سکا۔
﴿ وَ مَا عَرَفُتُ حَتْمَ وَ أَلَى ﴾ کہ میں حضرت جریل کی والیس تک ان کونہ بہیاں سکا۔

آبُو حَنِيُفَةَ عَنْ عَطَاءِ أَنَّ رِجَالًا مِنُ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلَمَ خَدَّثُوهُ أَنَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةً كَانَتُ لَهُ رَاعِيَّةٌ تَتَعَاهَدُ عَنِهَ وَانَهُ امرَهُ تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدُ عَنِهَ وَانَهُ امرَهُ تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدُ عَنِهُ وَانَهُ امرَهُ تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدُ عَنِهُ وَانَهُ الرَّاعِيَّةُ وَاشْتَعَلَتِ الرَّاعِيةُ بَغُضَ الْعَمَ فَتَعَاهَدُ اللَّهِ وَ فَقَدُ الشَّاةَ فَآخُبَرَتُهُ الرَّاعِيَّةُ بِآمُوهَا فَلَطَمَها ثُمَّ نَدِمَ عَلَى فَجَاءُ عَبُدُ اللَّهِ وَ فَقَدُ الشَّاةَ فَآخُبَرَتُهُ الرَّاعِيَّةُ بِآمُوهَا فَلَطَمَها ثُمَّ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ النَّبَى صَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ النَّبَى صَلَى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَٰلِكَ وَقَالَ ضَرَبُتَ وَجُهُ مُؤْمَنةٍ فَقَالَ سَوُدَاء لَا عِلْمَ لَهَا فَارُسَلَ الله النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسالَهَا أَيْنَ الله فَقَالَتُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنُ آنَا قَالَتُ رَسُولُ اللهِ قَالِ انَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَآعَتِقُهَا فَآعَتِقُهَا.

#### توخيدورسالت كابيان

چنداصیاب کے واسط سے حضرت عطا روایت کرتے ہیں کہ بیداللہ بن رواحہ کے پاس
یاایک عورت تھی جوان کی بکریاں چرایا کرتی تھی اوران کی دیکھ بھال کیا کرتی ۔ انہوں
نے اس کی نگرانی میں ایک اور بحری دی جس کی وہ غور پر واخت کرتی ۔ یہاں تک کہ وہ خوب فربہ ہوگئی۔ایک روز وہ عورت کسی اور بکری کے دھیان میں تھی کہ اچا تک بھیئر یا آیا
اوراس بکری کواچک لے گیا اور چر بھاڑ ڈالا۔ جب عبداللہ آئے نے توانہوں نے اس کونہ پیا ہے عورت نے پورا واقعہ کہ سنایا۔ حضرت عبداللہ آئے غصہ میں آ کراس کے ایک تھیئر رسید کیا۔ پھراس پر بشیمان ہوئے۔ اوراس کا ذکر رسول اللہ علیات سے کیا۔ بی علیات نے اس فعل کو بہت ابھیت دی اور فر مایا کہ تم نے ایک بے قصور مؤمن عورت کو بیا۔
خضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ وہ ایک صبی عورت ہے اس کو ایمان سے کیا مروکار۔ آپ نے آدی بھیج کراس کو بلایا۔ اوراس سے پوچھا خدا کہاں ہے۔ اس نے کیا جواب دیا آئی میں کو بلایا۔ اوراس سے پوچھا خدا کہاں ہے۔ اس نے مروکار۔ آپ نے آدی بھیج کراس کو بلایا۔ اوراس سے پوچھا خدا کہاں ہے۔ اس نے فرمایا یہ تو مومنہ سے بہن اس کوآزاد کردو۔ لبذا حضرت عبداللہ شے نے اس کوآزاد کیا۔

ف: انسانوں کے درمیان مختلف حقوق قائم ہیں۔ جن کی پاسداری ورعایت لازم ہے۔ مثلاً ایک عام حق جس کو ہم حق انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر خصوصی مثلاً حق مذہبی 'حق قرابت وغیرہ ۔ یہ حدیث ان میں سے دوحقوق کی رعایت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے اس بلند درجہ اخلاق کو بھی ظاہر کرتی ہے جس پر بیلوگ فائز تھے۔ چنانچہ خادمہ عورت کے جھٹر مار نے حضرت عبداللہ کو پشیمانی ہوئی۔ صرف اس خیال سے کہ وہ حق انسانیت کا پاس نہ کر سکے۔ ایک بے قصور انسان کو مزادی اور تکلیف بہنچائی۔ کیونکہ بیغفلت جو بکری کے تلف ہوجانے کا سبب بنی وہ اس کے قصد وارادہ سے نہ وہ قصور وار خسرتی اور سزاوار مرزئش ہوتی۔ اس وجہ سے آپ نے افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر میمل ایک حد تک اس بلند درجہ اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہ سے کو افسوس ظاہر فرمایا۔ پھر میمل ایک حد تک اس بلند درجہ اخلاق کے بھی خلاف تھا۔ جو صحابہ سے کو

نصیب تھا کہ ﴿ وَالْکَ اظِمِیْنَ الْغَیْظُ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ کے ماتحت انہوں نے اپنے جذبات پر پوراپورا اقتدار حاصل کرلیا تھا۔ غصبہ کو پی جانا 'لوگوں کی لغزشوں سے درگذر کرنا ان کا خاص مشغلہ تھا اور ان کی خاص صفت بن چک تھی۔ پھر نبی علیہ نے جواس فعل کوزیادہ اہمیت دی وہ اس اہم اور مقدس رشتہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس کوہم رشتہ ایمانی یارشتہ اسلامی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی رعایت اور اس کا پاس بھی نہایت ضروری ہے دوسری حدیث میں یوں ارشاد ہے ﴿ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ ﴾ کہ سلمان مجیم معنی میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ ہی مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان اور جس کے ہاتھ ہی مسلمان محفوظ رہیں۔

آبُو حَنِيُ فَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًاعِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِا صَحَابِهِ اِنْهَضُوا بِنَا نَعُودَ جَارَ نَا اللّهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَسَالَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

حضرت بریدہ بن الحصیب کہتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ علی کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ آپ علی کہ جا اس کے طرف رخ کر کے فرمایا کہ چلوائھو ہم اپنے پڑوی یہودی کی بیار پری کریں۔ کہتے ہیں کہ جب آ ن حضرت علی ہوئے اس کے بات ہوئے ہیں۔ پاس کہنچ تو اس کو خالت اس سے بوچی پاس کہنچ تو اس کو خالت اس سے بوچی ۔ پھر فرمایا کہ اقرار کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس

یبودی نے اپنا ہے کی طرف نظرا تھا کرد کھا۔ گروہ کھے نہ بولا نبی علی اللہ کا رسول ہوں۔ یبودی نے چر ایا افرار کر کہ سوائے فدا کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یبودی نے چر باپ کی طرف نظرا تھائی تو اس کا باپ بولا اقر ارکر لے ۔ تو اس جوان نے کہا کہ اقر ارکرتا ہوں میں کہ سوائے فدا کے کوئی معبود نہیں اور محمہ اللہ کے رسول بیں ۔ اس پر رسول اللہ علی شنا فی خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمہ اللہ نے رسول بین اسان کو نار دوز نے ہے بچایا ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہا کہ دوز آپ تھا تھے نے اپنا اس کے باس پنچ تو اس کو حالت نزع میں پایا۔ آپ علی تھا تھے نے اس حضر نہا کہ کہا تو اس کے باس پنچ تو اس کو حالت نزع میں پایا۔ آپ علی تھا تھے نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اقر ارکرتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ اس پر اس یبودی نے نظرا تھا کر اپنے باپ کی افرار کرتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ اس پر اس یبودی نے نظرا تھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ روالی نے کہا کہ آپ علی تھی نے اس کلام کو پھر دہرایا۔ اس روایت میں طرف دیکھا۔ روای نے کہا کہ آپ علی تھی نے اس کلام کو پھر دہرایا۔ اس روایت میں تین بار تکرار ہے باتی حدیث برستوں ہے۔ یہاں تک کہمریض نے کہا میں اقر ارکتا ہوں کہ ایک اللہ میں دیر بی سے بیا تا ہوں کہ ایک دیران کو کہا کہ میں نے کہا میں افرار کتا ہوں کہ ایک اللہ میں دیر بیا ہوں اللہ علی تھی نے در مایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک انسان کو میری وجہ سے دوز نے کی آئی ہے ہوایا۔

ف: اس حدیث سے پید چلا کہ پڑوی کی عیادت کرنی چاہیے۔خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرجب اوردهرم سے ہوئیہودی ہویا نفرانی مجوی ہویا کوئی اور فد بہب والا فیصوصا جب کہ کوئی تبلیغی پہلو مدنظر ہوتو اس وقت سستی ہرگز نہ ہونی چاہئے۔جیسا کہ آل حضرت علی ہے نام فرمایا۔امام محد نے آثار میں اس کی تخریج کی ہے۔اوراس امرکی نفری جمی فرمائی ہے کہ کفار کی بھار پری میں کوئی حرج نہیں۔

میدهدیث پروی کے حقوق کی وضاحت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ جن پروں اسلام کے حدود تک محدود تی محدوث تین اسلام اسکا محسل میہ ہو مشلا وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری کے روابط نہوں۔ اس کو صرف پروی کا حق حاصل ہے موشلا وہ مشرک جس سے کوئی رشتہ داری ہے روابط نہوں۔ اس کو صرف پروی کا حق حاصل ہے ۔ یہ کویا حقوق میں سب سے کم ورجہ کا پروی ہے۔ نہ تی اسلام اس کو نصیب نہ جی قر ابت دو سراوہ

جس کو دوخق حاصل ہوں ۔ مثلاً وہ جومسلمان بھی ہوا در پڑ دسی بھی اس کو دوحقوق حاصل ہیں 'حق اسلام بھی اور حق قرابت بھی ۔ بیمتوسط درجہ کا پڑ دسی ہے کہ دوحقوق رکھتا ہے تیسرا وہ جومسلمان بھی ہوئقرابت دار بھی اور بڑوسی بھی ۔ بیہ بلند درجہ کا پڑ دسی ہے کہ تین حقوق رکھتا ہے کہ حق اسلام بھی رکھتا ہے اور حق قرابت بھی اور پھر حق بڑوسی بھی ۔

اس حدیث ہے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ بچہ جب کفر کی حقیقت سمجھ سکے اور بحالت کفر مرجائے تو سز اوار عذاب ہوگا۔اوراگروہ اسلام لے آئے تو اس کا سلام سمجھ مانا جائے گا۔اگرابیانہ ہوتا تو آپ اس کے سامنے اسلام کیوں پیش فرمائے۔

### (٣) بأب الوقف في ذراري المشركين

اَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بُنِ هُرُمْزِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهُوِّ دَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ قِيْلَ فَمَنْ مَاتَ صَغِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ اعَامِلِيْنَ.

## مشرکین کی اولا د کے بارے میں کوئی فیصلہ دینے سے تو قف کرنا

حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے بھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنالتے ہیں یا نصرانی ۔ آپ علیہ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ اگر بچین میں بی مرکئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بی خوب جانتا ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کیا کرتے۔

ف: فطرة سے مراد وہ طبع سلیم اور صلاحیت پند طبیعت ہے۔ جو ہر بچہ مال کے پیٹ سے
لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں اچھائی برائی ہر دو کی قابلیت ہوتی ہے۔ اگر یہ گفروشرک کے ناخوشگوار
اثرات سے پاک رہے اور مخالف ایمانی صحبت سے اس کا دامن گندہ نہ ہو ہوتو اس میں ایمان ک
قبولیت کی پوری صلاحیت رہتی ہے اور وہ بچے حد بلوغ پر پہنچ کر ایمان کی صراط متنقیم پرخود بخو دلگ
پڑتا ہے۔ بدشمتی سے اگر اس کو یہود کی نصرانی یا مجودی ماں باپ ال گئے تو وہ اپنے اثرات سے اس
کی سلامت روی کو مجروی سے بدل کر اس کی سادہ طبیعت کا رخ پلٹ دیتے ہیں اس نظریہ کی
طرف حدیث زیر بیان اشارہ کرتی ہے۔

حدیث کا دوسرا حصہ ایک شید بداختا فی مسئلہ کی طرف مشیر ہے کہ کفار کے کمس نیج از روئے شرع کا فرشار ہوتے ہیں یا موس جنتی ہیں یا دوز فی بعض کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ مشیت پر موتوف ہے بیہ بی نے اس کی نبیت امام شافعی " کی طرف کی ہے کہ اولا دکفار کے بارہ میں وہ اس خیال کے بیرو ہیں۔ امام مالک سے کوئی امر صریح منصوص نہیں۔ البتہ ان کے اصحاب نے تصریح کی ہے کہ اطفال اسلمین جنت میں ہیں اور اطفال مشرکین کا معاملہ مشیت پر موتوف ہے۔ قاضی عیاض " نے کہا ہے کہ امام احد " اس کے قائل ہیں کہ اولا دمشرکین دوز خ میں ہیں۔ امام البوضيفہ توقف کے قائل ہیں کہ اولا دمشرکین دوز خ میں ہیں۔ امام البوضيفہ توقف کے قائل ہیں کہ اولا دمشرکین دوز خ میں ہیں۔ امام البوضيفہ توقف کے قائل ہیں کہ اولا دمشرکین دوز خ میں ہیں جانے " اللہ بی جانی خیال کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ جنہیں جانے " اللہ بی جانی خیال کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ جنہیں کرتے اور جنتی ہنتے یا برائیاں کرتے اور دوز تی مصریح ہے کہ وہ آئندہ ن معاملہ اللہ کے ملم پر ہوتوقعی فیصلہ کی کر عنب آئیں دی ۔

رد) باب اصل الأسلام الشهادة

أَبُوحَيْفَهُ عَنَ الى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرُتُ أَنْ أَقَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اِللَّهِ اللَّهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنَّى دِمَاءَ هُمْ وَامُوالَهُمْ اِلَّابِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

اسلام کی بنیارتو حید کی شہادت ہے

 کرنے کی ہے۔ گویایہ اس کلمہ کے اقر ارمیں داخل ہے۔ ﴿ الا بحقها ﴾ ہے وہ مواقع مراد ہیں جن میں بسلسلة تعزیرات وحدود اسلام لانے پر بھی ان کی جا نمیں کی جا کیں گیا اور مال بھی مثلاً کسی کو مارڈ الا تو قصاص لیا جائے گا' کوئی زنا کا مرتکب ہوا تو وہ رجم کیا جائے گا کسی کا مال خصب کرلیا اس سے مال لیا جائے گا ای طرح زکو ہ وغیرہ میں ان کا مال لیا جائے گا۔ آخر میں فر مایا ﴿ وحسابہ علی الله ﴾ یعنی دلی حالت کے جسس کا بارہم پر نہیں۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھلیا اور دل میں نفاق ریا کاری یا زند یقیت چھپائے رکھی تو اس کی باز پرس ہم سے نہیں۔ بلکہ اس کا حساب کتاب اور مواخذہ خدا کے بیر دہے۔ اس فرمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبکہ وش کیا ہے چنا نجے اس حدیث مواخذہ خدا کے بیش نظر لمحدوں اور زندیقوں کی تو بول کرلی جاتی ہے۔ ان کی دلی حالت سے کوئی سروکا رئیس کے بیش نظر لمحدوں اور زندیقوں کی تو بول کرلی جاتی ہے۔ ان کی دلی حالت سے کوئی سروکا رئیس کے حالت اس کے خال ہری حال پر تھم لگایا جاتا ہے۔

### (٢) باب عدم كفر اهل الكبائر

اَبُو حَنِيُ فَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيُرِ قَالَ قُلُتُ لِجَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَا كُنْتُمُ تَعُدُّوْنَ اللَّهِ مَا كُنْتُمُ تَعُدُّوْنَ اللَّهِ مَا كُنْتُمُ تَعُدُّوْنَ اللَّهِ مَلُ فِي هَاذِهِ اللَّهُ وَبَ هَا رَسُولَ اللَّهِ مَلُ فِي هَاذِهِ اللَّهُ نَا رَسُولَ اللَّهِ مَلُ فِي هَاذِهِ اللَّهُ تَعَالَى.

## گناه كبيره كامرتكب كافرنهين!

حفرت ابوزبیر " کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے بوچھا کہ کیاتم (کبیرہ)

گناہوں کو شرک شارنہیں کرتے تھے۔کہانہیں حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ میں نے

آنحضرت علی ہے دریافت کیا کہ کیااس است میں کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو کفر کی
صدتک بہنچنا ہو۔ آپ علی ہے نے فرمایانہیں سوائے اس صورت کے کہ کوئی اللہ کا کسی کو

شریک مانے'۔

ف: یہاں یہ چندا حادثیث کا سلسلہ اس امر کی وضاحت کے لئے لایا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ مثلاً خویز نری چوری شراب خوری کا ارتکاب کفرنہیں۔ یہ دراصل مذہب خوارج کی تر دید ہے جواس کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مؤمن کا فرجوجا تا ہے اور خلود نار کا مستحق مزید وضاحت کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب میے خیال پر بٹ جا تا ہے ایک طرف خوارج ہیں کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا کو یا ایمانی سرحد کو پار کرے کفر کی سرحد میں جا اتر نا ہے۔ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونا کو یا ایمانی سرحد کو پار کرے کفر کی سرحد میں جا اتر نا ہے۔ ان کے

پیش نظراس می احادیث ہیں کہ مثلا فر مایا آنخضرت علیات نے لایونسی الموانسی و هو مومن کی کرنا کاربحالت زنا کاری و من بیس رہتا۔ اور چور بحالت چوری مؤمن نہیں ہوتا۔ احادیث صححدزیر بیان اکی نظر سے اوجعل ہیں مرجیہ ان کے مدمقابل دوسری سرحد پر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ و من کو ضر نہیں پہنچا تا۔ ایمان کے بعد ب کھئے جنت میں چلا جائے گاان کے مطلح نظر اس میم کی احاد بیث ہیں کہ مثلاً فرمایا آں حضرت علیات نے ہو من قبال لا المه الا المله دخل المجند کی کہ جس نے کلم شہادت پڑھلیاوہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لوگ ان تمام آیات قرائید واحادیث نبویہ علیات سے شہادت پڑھلیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ لوگ ان تمام آیات قرائید واحادیث نبویہ علیات خیال چیش کوئی کرتے ہیں جن میں اہل معاصی کے لئے سز اوعذاب کی وعید ہے معتز الدا کی نزالا خیال پیش کرتے ہیں کہ ہومن گناہ کہرہ کام تکب نہ مومن ہی ہے نہ کافر کلمہ پڑھنے سے کفر سے نکلا اور پیش کرتے ہیں کہ ہومن گناہ کہرہ کام تک اور شرعیہ کے گناہ کہرہ سے جس کی تر دید کے لئے اولہ شرعیہ کے برزخ مانے ہیں اور ایک درمیانی منزل یہ وہ انواحان ظریہ ہے جس کی تر دید کے لئے اولہ شرعیہ کے علاوہ عقل سلیم ہی بس ہے۔

سے حدیث ان اوگول کی غلط بھی دور کرتی ہے جو حدیث ﴿ من توک المصلوة عمد افقد کفو ﴾ کہ جس نے قصد انماز چھوڑ دی وہ کا فرہوا کے ماتحت اس خفس کو کا فرمانے ہیں جو مقصد وارادہ نماز چھوڑ دے۔ کیونکہ ان احادیث سے کہ معانی کواپئی جگہ برقر اررکھنا مجبور کرتا ہے کہ بھا من توک المصلواة عمد الله جسی احادیث کی تاویل کی جائے کہ یہاں یہ مقصد نہیں کہ نماز کا تارک اصل ایمان سے نکل کرفیق کفر ہیں داخل ہوجاتا ہے بلکہ درحقیقت قرب کفرم او ہے کہ نماز کا تارک اصل ایمان سے نکل کرفیق کفر ہیں داخل ہوجاتا ہے بلکہ درحقیقت قرب کفرم او ہے کہ نماز کے ترک سے مسلمان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کی بیتر جمانی کیوں نہ کی جائے جب کونلس ایمان کی حقیقت اقرار شہاد تین سے زائد نہیں اور شارع اسلام اور صحابہ کرام کے جزو کے ہمانیت ایمانی یا وقوت ایمانی اس حدید کی اس حدید اللہ وان نے ہمانی کی اور تی جانے کہ اللہ اللہ وان میں دوز خ کا محمد ارسول اللہ حرم اللہ علیہ النار کی یااس تم کی اور تی اور اور کی مرفوع صدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلہ گو سے انس شعمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلہ گو سے انس شعمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلہ گو سے انس شعمون کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلہ گو سے انس سے کلہ گو سے کلہ گو سے کلہ گو سے کلہ گوری کی خور سے کا کور کی کی کا کور کی کل کی کلہ گور کیا گل کے کلہ گور کیکھوں کی مرفوع حدیث لائے ہیں کہ ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر قائم ہے کلہ گور سے کلہ گور کی کل کی کھور کی کا کھور کی کا کھور کی کی کل کے کلہ گور کی کھور کی کی کور کی کل کی کی کی کی کی کور کی کور کی کھور کی کی کھور کی کی کھور کی کور کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کے کل کے کلے کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کلے کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کلے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور

دست کش رہنا محض گناہ کی وجہ سے اس کو کفرنہ بنانااوراس کو خارج از اسلام نہ جاننا ۔طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے بعینہ اسی مضمون کی مرفوع حدیث لائے بیں کہ کلمہ گوستے بازر ہو ٗان کو کا فرنہ بناؤجس نے ان کو کا فرکھبرایا وہ خود کفر سے قریب ترہے۔

ابو حيفة عن عبد الكريم بن ابى المخارق عن طاؤس قال جاء رجل الى ابن عسر فسأله فقال يا ابا عبد الرحمن ارأيت الذين يكسرون اغلاقناو ينقبون بيو تنا ويغير ون على امتعتنا اكفر واقال لا قال ارأيت هؤ لاء الذين يتاولون علينا ويسفكون دماء نا اكفر واقال لاحتى يجعلوا مع الله شيئا قال وانا انظر الى اصبع ابن عمر وهو يحركها ويقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه جماعة فرفعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا اے ابا عبد لرحمٰن ذرا بتا ہے جولوگ جمارے تا لے تو رقع بیں وہ کافر ہمارے ملک واسباب کولوٹے ہیں وہ کافر ہمارے ملک واسباب کولوٹے ہیں وہ کافر ہموے یا نہیں 'آپ نے فر مایا نہیں ۔ پھر انہوں نے کہا ذرا بتا ہے جو تاولیں کر کے جمارے خون بہاتے ہیں کیاوہ کافر تھرے ؟ آپ نے فر مایا نہیں ۔ تاوقت کے وہ اللہ کے ساتھ کی شے کوشر یک بنا نمیں طاوس کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اللہ کو انگی ہلاتے ہوئے و کھی رہا تھا اوروہ کہتے جاتے کہ یہ بی ہے طریقہ رسول اللہ علی کے اس حدیث کوایک جماعت نے مرفو عاروایت کہا ہے۔

ف: یہ صدیث اگلی حدیث کی گویاتفصیل وتشری ہے یا تمثیل اس سے مطلقاً بلاتمثیل معلوم ہوا تھا کہ گناہ سے مؤمن کفر تک نہیں پہنچا۔اس حدیث میں گناہ کبیرہ کی چوری نقب زنی 'لوٹ ماراور خونریزی سے تشریح بھی ہے کہ یہ گناہ مومن کو کا فرنہیں بناتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

کتب صحاح میں اس مضمون کی بہت ہی احادیث ہیں کہ اہل قبلہ اور گناہ کبیرہ کے مرفوعاً مرتکب کافرنہیں ہوتے اور نہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے صحیحین میں حضرت معاذ سے مرفوعاً

روایت ہے کہ اللہ کاحق بندوں پریہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نکھبرائیں ۔اور بندوں کاحق اللہ پریہ ہے کہ وہ اس کوعذاب نہ دے جواس کے ساتھ کسی شے کوشر یک نہ کرے۔اور صحیحین میں حضرت معاذ ہی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جواقر ارکرے کہ کوئی معبو زہیں سوائے خدا کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں ۔اور دل سے اس کی تصدیق کرے اللہ اس پر آ گ کوحرام کردیتا ہے مسلم میں عثان ہے مرفوع روایت ہے کہ آ ل حضرت علیت نے فرمایا کہ جس کوموت اس حال میں ہو کہ وہ جانتا ہو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔غرض کم وہیش ان ہی الفاظ کی بہت سے مجھے احادیث موجود ہیں جن سب کا منشاء یہ ہے کہ صرف وحدانیت ورسالت کااقر ارخلود فی النار ہے بری کردیتا ہے۔اور جنت کوواجب کردیتا ہے جب بیہ حقیقت سامنے آگئی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ کافر کے کے خلود نارلازمی ہے۔ابر مامعاملہ ان احادیث کاجن سے پند چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے مومن ايمان سے نكل جاتا ہے جب ايمان سے تكانو كافر جوامثلًا حديث مذكوره ﴿ لايسزنسى النوانسى و هو د مؤمن ﴾ الخ اورجن كود كيوكرابل باطل نے تفوكر كھائى ہے اور گمراہى كاشكار ہوئے ہيں توبيہ جدیث اینے ظاہری معنی برمحمول نہیں بلکہ بیسب کچھ شیدید دھمکی ہے اور بخت تہدید مقصد بیان پیر ہے کہ مومن اس بخت سز اکوین کرلرز اٹھے اور اس کو بھی جرات نہ ہوسکے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے ایسے شنع افعال کا ارادہ بھی کرے۔ انسان کس قدر بھی بدہھی بداعمال ہواور بداطواریہ کوارانہیں کرتا کہ وہ ند ہب سے خارج ہو' ند ہب کی آ زمیں وہ سب کچھ کر گذر تا ہے یہ ہی وجہ سے کہ نہایت بد کر دارمسلمان اینے ندہب کے بیاؤ کے لئے وہ قربانیاں دیتے ہیں جن کو دیکھ کرعقل حیران ہوتی ہے۔ بیسب کھمیت مذہبی کے ماتحت ہے اور جذبہ تحفظ دین کے زیراثر۔ یا بیصورت ہے کہ يبال ايمان ك فس ايمان مرادنبيس بلكه كمال ايمان مراد بيعني ان كنابول كامرتكب كامل مومن نہیں رہتا۔ کیونکہ سزاوار عماب اور ستحق سرزنش کھہر تا ہے ایمان کا کمال دراصل اس ہے عبارت ہے یہ ومن کا دامن گنا ہول سے ایسایا ک ہوکہ نہ وہ قابل عماب ہوندسز اورسرزنش۔

### (٤) باب عدم خلود المومنين في النار

اَبُوُ حَنِيُ فَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرُ دَاءِ صَاحِبَ رَسُوُلِ اللّهِ صَـلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَيْنَا اَنَارَدِيُفُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آبَا الدَّرُدَاءِ مَنُ شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنَى رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْبَحْنَةُ قُلْتُ وَإِنْ رَبِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنَى سَاعَةً ثُمَّ سَارَسَاعَةً فَقَالَ مَنُ شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَى رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْبَحَنَّةُ فَلُتُ وَإِنْ رَلْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتُ عَنَى سَاعَةً ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ اللهِ وَجَبَتُ لَهُ البَحِنَّةُ فَلُتُ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتُ عَنَى سَاعَةً ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ اللهِ وَجَبَتُ لَهُ البَحِنَّةُ قَالَ قُلْتُ قَالَ مَن شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَآنَى رَسُولُ اللّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ مَن شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَأَنْى رَسُولُ اللّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ مَن شَهِدَ أَنُ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ مَن شَهِ وَإِنْ مَن شَهِدَ أَنُ لا إِلهُ إِلّا اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنّة قَالَ قُلْتُ وَإِنْ مَن وَإِنْ مَن وَإِنْ مَن وَإِنْ مَن وَإِنْ مَن وَإِنْ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَإِنْ مُن وَلِي اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

مسلمان ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے

حضرت عبدالله بن جبير سے روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ بيس نے ابوالدرداء صاحب ر سول الله علی کوید کہتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ علی کے ساتھ سواری پر سوار تھا آ یہ علی نے مجھے سے فرمایا اے ابوالدارداء جوشخص اقرار کرے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور میں اللہ کارسول ہوں تواس کے لئے جنت واجب ہوئی (حضرت ابوالدرداء) کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر چہزنا کرے اور چوری کرے - کہتے ہیں کہ آل حضرت علي ما يجرفر ما يا جوكوني وسي خاموش رہ اور يجھ راسته طے كيا چرفر مايا جوكوني كواہي دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہون اس کے لئے جنت واجب ہوئی ( کہتے ہیں ) میں نے چھر کہا اگر جدوہ زنا کرے اور چوری کرے آ ب منات میرسکوت فرمایا اور قدرے راستہ چلے بھرارشا دفرمایا جواقر ارکرے کہ وائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں اس کے لئے جنت واجب ہوئی نہ میں پھر بولا اگرچہوہ زنا کرے اور چوری کرے (اس مرتبہ) آپ علی نے فرمایا (بال) اگر چەدەزناكرےاورچورىكرےاوراگرچاأبوالدرداءكى ناك سردة اودمو عبدالندراوى اور شاگر دابودر داء) کہتے ہیں کہ مجھے کواس کامنظرالیا یا دہے ) گویا میں اس وقت د کھیر ہا ہوں کہ ابودرداء این شہادت کی انگل سے آئی ناک کے بینسہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ میر حدیث بھی خوارج ومعتزلہ کے مدہب کونہایت واضح الفاظ میں افو بے بنیاد اور بے اصل ثابت کرتی ہی ۔طبرانی اس حدیث کوحضرت ابودردائے سیمخضرآلائے ہیں ۔احمداورا ہن حبان ان ہی سے مختقراً ذکر کرتے ہیں۔احمداور شیخین حضرت ابی ذرائے بھی اس حدیث کولائے ہیں تین ہی مرتبہ تکرار کے ساتھ ترندی' نسائی ابن ماجہ نے بھی ابی ذرائے ہے اس حدیث کومرفوع ذکر کیا ہے ۔غرض بیحدیث باعتبار معنی متواتر ہے اور بہت طرق سے مروی ہے۔

نی علی کے اس فرمان کی بظاہر ترجمانی ہے ہے کہ وحدانیت ورسالت کا اقر ار کرنے والا اگر گناہوں سے یاک ہے تو ابتداء جنت اس کے لئے واجب ہوگی۔اور اگر وہ گنا ہگار ہے تو سزا بھکتنے کے بعد جنت میں جائے گاغرض شہاد تین کامقراگر چہ گنا ہگار ہوااور گناہ کبیرہ کامر تکب ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھرا گرنظر غائر ہے دیکھا جائے تو اس ارشاد نبوی عظیمی میں ان سب ہی کے لئے جنت کا داخلہ ابتداء واجب قرار دیا گیا ہے جواس کی منشاء کے تحت آتے ہیں كيونكه بيهان وحدانيت ورسالت كى اليي شهادت اورابيا اقر ارمراد ہے جوسميم قلب اورخلوص دل نے ہوکہ بیاقرار دل کی گہرائیوں تک پہنچ کرسارے بدن اور تمام اعمال پراٹر انداز ہو۔اللہ تعالیٰ كے عذاب كاخوف اس قدرول ميں بيٹھ جائے كه نافر مانى كى طرف قدم برد صانے كى جرأت باتى نه رےاورعدول مکی کاجذبہمرے سےمفقودہوجائے کلمہشہادتین سے جب بیاثر بیدا ہوگا تو گناہ کیسے سرز وہوگا؟ جب گناہوں کا صدرو نہ ہوگا تو پھر جنت میں داخلہ ابتداء ہی واجب ہوگا۔سزا بعُكَتْ كا احمال باتى ندر ب كا ـ اسى نظريه كى طرف نماز كے بارہ ميں بارى تعالى في آن ياك مِينَ ارشًا وقر ما يا هِإِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَن الْفَحُشَاءِ وَالْمُنكُر ﴾ كدوه تماز جوروت مين انقلابَ ا پیدا کرے وہ نماز جونس کی کایابلٹ وے وہ نماز جونہ صرف مندکو قبلہ کی طرف پھیردے بلکہ دل کا رخ مجى خداكى طرف كرد \_ وه تمازجو ﴿ قرة عينى في الصلوة ﴾ كرتر جمانى كر \_ وه نماز جو ان تعبد اله كانك ثراه كانقشما من الأراقي الي تمازيدار دكاتي ما تعبد اله بے حیائی اور نازیبابات کرنے کی انسان میں صلاحیت ہی باقی نہیں رکھتی ۔اس خیال کے ماتحت کہا جاتا ہے کہ اعمال ایمان کو برقر ارر کھنے کے ذمہ دار ہیں اور اس کی حقیقت کے آئینہ دار۔

أَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِى الْمُسْلِمِ الْحَوْلانِي قَالَ لَمَّا نَزُلَ مُعَاذُ حِمْصَ آتَاهُ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ مَاتَرِي فِي رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحْمِ وَبَرَّ وَصَدَقِ ﴿ الْحَدِيثُ وَ آدَّ الْاَمَانَةَ وَعَفَّ بَطَنَهُ وَفَرُ جَهُ وَعَمَلَ مَا اسْتَطَاعَ مَنْ خَيْرٍ غَيْرَ ﴿ الْحَدِيثُ وَ آدَّ الْاَمَانَةَ وَعَفَّ بَطَنَهُ وَفَرُ جَهُ وَعَمَلَ مَا اسْتَطَاعَ مَنْ خَيْرٍ غَيْرَ قَالَ فَسَمَا تَوىٰ فِى رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِى وَسَفِكَ الدِّمَاءَ وَاسْتَحَلَّ الْفُرُوْجَ وَالْاَمُوالَ غَيْرَ آنَـهُ شَهِدَ اَنُ لَّا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُخُلِصًا قَالَ مُعَاذٌ اَرُجُوا وَاَحَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتَى وَاللَّهِ إِنْ كَانَتُ هِرَسُولُهُ مُخُلِصًا قَالَ مُعَاذٌ اَرُجُوا وَاَحَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتَى وَاللَّهِ إِنْ كَانَتُ هِى النِّينَ الْخَبَطَتُ مَامَعَهَا مِنْ عَمَلٍ مَا تَصُرُ هَذِهِ مَا عَمِلَ سَعَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مُعَاذٌ مَا أَدْعَمُ اَنَّ رَجُلًا اَفْقَة بِالسُّنَةِ مِنْ هَذَا.

ابوسلم خولانی کہتے ہیں کہ جب حضرت معافہ مصنی میں تشریف لائے تواکی شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے خص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اقارب کے ساتھ صلد رحی کی۔ انسانوں کی طرف احسان کا ہاتھ بڑھایا بات کا سچار ہا۔

امانت اداکی بیٹ اور شرمگاہ کے معاملہ میں محتاط اور پاک دامن رہا۔ اور جس قدر قدرت پائی نیک کام کیئے۔ گر اللہ اور اس کے رسول عقیقہ کے باب میں شک میں بہتا رہا؟ حضرت معافہ نے فرایا کہ (وحدانیت اور رسالت کے بارہ میں ) اس کا بیشک و تر دو دو سے محتال اور کیا کہ ایسے آدی کے متعلق آپ کا کیا ہے جوگنا ہوں کام تکب ہوانا حق خوزیزی کی نونا کاری اور غصب کامال حلال جانا خیال ہے جوگنا ہوں کام تکب ہوانا حق خوزیزی کی نونا کاری اور غصب کامال حلال جانا البت اللہ کی وحدانیت اور رسول عقیقہ کی رسالت برخلوص سے قائم رہا۔ حضرت معافہ نون ایک میں امریجی رکھتا ہوں (کہوہ نجات پائے) اور خوف ذدہ بھی اس کے اعمال حدید سرز اعظم رہے ) اس براس جوان نے کہا آگر اس کے شک و تر دداس کے اعمال حدید کوسو خت کے اعمال حدید کوسو خت کی میں اس کے اعمال حدید اس کے خلوص دل کی شہورت کو نونسان نہیں پہنچا کیں گے (یہ کہدکر) وہ واپس پھرا۔ حضرت معافہ نونے فرمایا کے میں اس سے خواص دل کی شہورت کونال میں اس سے زیادہ سنت کو جانے والاکوئی نہیں۔

ف: اس حدیث میں مسئلہ زیم خور کی بھی وضاحت ہوئی اور اسی سلسلہ میں ایک اور ضروری امر کا بھی انکشاف ہوا مسئلہ کی صورت در اصل دوشقوں میں منقسم ہے ایک بید کہ وحدا نیت ورسالت کو سلیم نہ کرتے ہوئے اعمال حسنہ موجب تو اب واجر ہیں یانہیں دوسرے بید کہ وحدا نیت درسالت پر یقین رکھتے ہوئیا عمال سئیہ عقیدہ ایمانی پر اثر انداز ہوتے ہیں یانہیں 'شق ٹانی اس وقت زیر بحث ہے اورشق اول بھی شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس حدیث میں ہردوا مور پر بیک وقت روشنی ڈالی

ے مہلی صورت کا ذکر قرآن یاک میں کفار کے بارہ میں بہت آیا ہے کہ ان کے اعمال خیر بلا ایمان وتقيد يقيمحض بےاثر اور بے نتيجہ ہيں۔ارشاد فرمايا ﴿ حب طب اعمالهم ومال هم من ناصرين، ووسرى جكم ارشاد بوال حبطت اعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا ١٠٥٠ ال حدیث میں اس کی تشریح فرمائی که صله رحی دادودہش مصدق کلامی ۔امات داری جیسے اعمال حسنه ایمان نہ ہونے سے سوخت ہوجاتے ہیں کیونکہ تمام اعمال کی بنیادایمان ہے بیا عمال کو بااس ایمان کی شاخیں ہیں یا ڈالیاں جب جڑ ہی نہ ہو بعنی ایمان سرے سے غائب ہو یا جڑ تو ہو گر گلی سڑی کہ ايمان موهكر شك وشكوك يعيد خسته حال تواب شاخيس كيب سرينراور بارآ ورمول گي يعني اعمال ا بنااثر کیسے دکھائیں گے اور کس طرح موجب ثواب ہوں گے ؟ دوسری صورت کی بھی پوری بوری وضاحت ہے کہ اعمال سئید شہادت ایمانی کوضر رنہیں پہنچاتے بعنی اس کو بالکل بے اثر نہیں کرتے کیونکہ شہادت کاسب سے پہلا اثریہ ہے کہ وہ مومن کوخلود نار سے بری کردیتی ہے۔اس اثر کو بداعمالی نہیں مناسکتی ۔ یہ بی عقیدہ اہل حق کا ہے ۔ یہاں سے مرجیہ کا خیال ہر گز ابت نہیں ہوتا ۔ جبیا کہ بعض کو دہم ہوا ہے اور بعض نے تو یہاں تک انصاف کا خون کیا ہے کہ امام ابوصیفہ کی طرف بھی مرجیہ ہونے کی نسبت کردی ہے اور حضرت غوث یا ک سیدنا عبدالقادر " کا حوالہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے غنیۃ میں اس کا اظہار کیا ہے بیسر اسر بے اصل بات ہے۔ نہ غنیۃ میں اس قتم کا کوئی حوالہ ہےنہ بی امام عظم " کا یاک دامن اس برعقیدہ گی کے نایاک دہبہ سے آلودہ ہے اور ملوث۔

معزت مذیفہ " سے نقل میں کے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام اس طرح مث جائے گا جس طرح کیڑے کے نقوش مث جاتے ہیں۔صرف ایک بوڑھایا ایک پھونس بڑھیا جا جائے گی۔جو کہیں گے کہ ( پچھلے زمانہ میں ) ایک قوم تھی جو ﴿ لا السه الا السله ﴾ کہا

ف: السلسله میں بہت ی مشہور حدیثیں ہیں جواس مضمون کوادا کرتی ہیں چنا نچا حرمسلم ترندی نے حضرت انس سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی اللہ کہنے والا باقی ندرہے گا پھراحمدومسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ قیامت شریر ترین لوگوں کے زمانہ میں بر پاہوگی ۔ حاکم نے الی سعید سے روایت کی ہے کہ قیامت جب بر پاہوگی کہ کوئی جے بیت اللہ کا اداکر نے والا ندرہے گا۔

بیصدیٹ بھی اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہے جس کی تفصیل بچھلی احادیث میں آپکی ہے کہ تو حید کا اقرار اور رسالت کی تقدیق خلود نار سے بری کرنے کے لئے کافی ہیں۔ باقی اعمال کی سزاملے گی یا شفاعت سے معاف ہوں گے۔

اَبُوُ حَنِيُفَةَ وَالْمِسْعَرُ عَنُ يَزِيدٍ قَالَ كُنُتُ اَرِى رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَسَأَلُتُ بَعُضَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرَ نِيُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرَ نِيُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرَ نِيُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِخِلافِ مَا كُنْتُ اَقُولُ فَانْقَذَنِيُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.

یزید کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارج کی رائے رکھتا تھا۔ ( یعنی یہ کہ مُر تکب گناہ کبیرہ کافراور خلود نار کامستحق ہے) لہذا میں نے بعض اصحاب نبی علیہ ہے۔ (اس کے بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے مجھ کوخبردی کہ نبی علیہ کا فرمان اس کے خلاف ہے جو میں کہا کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کواس ( بدعقیدگی ) سے نجات بخشی۔

ف: اس مدیث سے بھی پتہ چلا کہ خوارج کا فد بہ خلاف سنت ہے اور نتائج کے اعتبارے بنیاد۔

آبُو حَنِيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلُقَمَةَ وَ عَطَاءِ بُنِ رَبَاحٍ فَسُأَلَهُ عَلُقَمَةُ فَقَالَ لَهُ يَا الدُوحَنِيْفَةَ قَالَ كُنُ اللهُ عَلَيْمَانَ وَ يَكُرَهُونَ اَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَانَ وَ يَكُرَهُونَ اَنُ

يَّقُولُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلُ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ وَمَا لَهُمْ لَا يَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّا إِذَا أَثْبَتْنَا لِلا تُفْسِنَا الْإِيْمَانَ جَعَلْنَا لِلا نُفْسِنَا الْعَنَّةَ قَالَ سُبِّحَانَ اللَّهِ هٰذَا مِنْ خُدَّعِ الشَّيْطَانِ وَ حِبَائِلِهِ وَحِيَلِهِ الْجَأْهُمُ إِلْى أَنُ دَفَعُوا أَعُظُمْ مِنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ . هُوَ الْإِسُلَامُ وَخَالَفُوا سُنَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهِهُم يُعُبِتُونَ الْإِيْمَانَ لِلاَنْفُسِهِمْ وَيَذَّكُرُونَ ذَلِكَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَكَا يَهُولُونَ إِنَّا مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ أَهُلَ سَمُوتِهِ وَأَهُلَ اَرُضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةً يَا اَبَامْحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَوْ عَذَّبَ الْمَلَالِكَةُ الَّذِيْنَ لَمْ يَحُصُوهُ طُرُفَةً عَيُن عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ هٰذَا عِنُدَنَا عَظِيُمٌ فَكَيْفَ نَعُرِفُ هٰذَا فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِيُ مِنْ هَهُنَا ضَلَّ أَهُلُ الْقَدُر فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولُ بِقَولِهِمْ فَأَنَّهُمْ أَعُدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى ٱلْيُسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلُو شَمَاءَ لَهَ الْكُمْ أَجُمَعِينَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةَ اِشُرَحُ يَا أَبَا مُحَمَّدُ هَـرْحُا يُلُهِبُ عَنْ قُلُوبِنَا هَذِهِ الشُّبْهَةَ فَقَالَ اَلَيْسَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَلَّ الْمَلْئِكَةَ عَلَى تِلْكَ الطاعَةِ وَالْهَمَهُمُ إِيَّاهَا وَعَزَّمَهُمُ عَلَيْهَا وَجَبَرهُمُ عَـلْى ذَلِكُ قَالَ نَعَمُ فَقَالَ وَهَاذِهِ نِعَمَّ أَنُعَمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلَو طَالَبَهُم بِشُكْرِ هَذِهِ النَّعَم مَا قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَرُوا وَكَانَ لَهُ أَنْ يُعِذِّبَهُمْ بِتَقْصِيرًا شَكُر وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ.

ابوصنیف قرمات میں کہ ہم علقمہ اور عطاء بن ابی رباح کے ساتھ بیٹے سے کہ علقمہ نے عطا سے بوجھا اے محد ہمارے شہروں میں (کوفہ وعراق میں) ایسے لوگ ہیں جوابی لئے ایمان بالیقین ثابت نہیں کرتے اور یہ کہنا برا جانے ہیں کہ ہم مومن ہیں (یعنی بالجزم والیقین) بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں انشاء القد تعالی عطاء نے کہا کہ ان کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ یقین سے ایسانہیں کہتے علقمہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے

اینے لئے ایمان ثابت کیا تو گویا ہم نے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا' عطاء نے کہا سجان اللہ یاتو شیطانی وسوسے اس کے دھو کے اور اس کے حیلے ہیں کہ اس نے ان کومجبور کیا کہ اللہ تعالی کے سب سے بڑے احسان کواحسان نہ مانیں جواسلام کی صورت بن کیا گیا'اور اس طرح رسول التعليقية كى سنت كى خلاف ورزى كريس ميس في اسحاب رسول الله مالله کودیکھا سے کہوہ اینے لئے ایمان (بلاشک وشبہ) ٹابت کیا کرتے تھے۔اورای کی روایت آل حضرت علی سے کرتے تھے۔ پھرعطاء نے کہا کہوہ یہ کہا کرتے کہ ہم مؤمن ہیں بینہ کہتے کہ ہم جنتی ہیں ( کیونکہ اس کافی الحال یقین نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اگرسارے آسان وزمین کے بسنے والوں کوعذاب دیتو و داس عذاب سے ظالم نہیں تمضیرے گائے تو علقمہ نے عطاء ہے چھر کہاا ہے ابامحمر اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عذاب دے ﴿ نبول الله الله الله المحمد الربهي الله كان فرماني نهيس كي تو كيا الساعذ الساللة تعالی لا المنهی کلیرے کا اعطاء نے کہانہیں کہتمہ بوٹے بیتو، مارے لئے بردی گہری اور وثیق بات ہے۔ ہم ا ں و یونگر مجھیں عصاء نے ان ہے کہااے نتیجے المعتز لیائنیں و بیکے بیں ہتم اس سے بچوالیانہ ہو۔ کیونکہ وہ اللہ ک بین اور اللہ کی بات کو جمثلا نے والے کیا اللہ این نبی سے نبیس کہتا ہے کہ کہد و بیجئے کہ اللہ کے ماس کھلی ولیل سے اگروہ جا ہتا تو سب کوراہ راستہ پر لگا تا عاقمہ نے کہااے ابامحمراس کی شرح سیجئے کہ ہمارے دل اس شبہ ہے یاک ہوجائیں تو اس پرعطانے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے فرشتوں کواس طاعت کی طرف رہنمائی نہیں کی ہے اور ان کوطاعت کے طریقے نہیں سکھائے نہیں اور ان کے داول میں اس کی عظمت بٹھا کران کواس پر جمائے نہیں رکھا علقمہ نے جواب دیا ے شک او عطاء نے کہا بیاللہ کی وہ تعتیں ہیں جن سے ان کوسر فراز فرمایا علقمہ نے کہا درست ہے عطاء نے کہاا گراہ تعالیٰ ان سے ان معتوں کے شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اس کی ادائیگی برقادرنہ ہوسکیس کے اور اس سے قاصر رہیں گے اور اس کوخت ہے کہ شکر کی ا دائیگی ہے کوتا ہی بران کوعذاب دے اوروہ ان کے حق میں ظالم نے شہرے۔

ف: بیحدیث بالخصوص و واہم امور کی طرف اشارہ کرتی ہے اور شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتاتی ہے ایک میں اس کا حل بتاتی ہے ایک بیک روسرا قدر کا مسئلہ۔ پہلے امر

میں مسلک ہے ہے کہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہروئے شرع یوں کہ بی ساتھ وصحابہ کرام سے اس کا شہوت نہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ انشاء اللہ کی قید لگائی ہو۔ پھرقر آن پاک میں جہال مؤمنین کی تعریف فرمائی ہے وہاں فرمایا ﴿ اولنک ہے ہم السمؤ منون حقّا ﴾ یا کافروں کی ندمت فرمائی تو فرمایا ﴿ اولنک ہم السمؤ منون حقّا ﴾ یا کافروں کی ندمت کومونین کے نام سے یا دفر مایا۔ اور جو کافر تھے ان کوکافر کہا اور چونکہ فی الحال وہ موس مانے جاتے ہیں اور اس کے تارم تب ہوتے ہیں جب میں اس لئے ان کے لئے احکام ایمانی مانے جاتے ہیں اور اس کے تارم تب ہوتے ہیں جب احکام بھی جاری ہوئے اور آٹار جی مرتب ہوئے تو اب ایمان کا وجود تھے تھی گیوں نہ مانا جائے۔

بلی اعتمال اس لئے کہ اغظ انشاء اللہ اگر شک کی وجہ سے بولا جائے کہ گویا ایمان میں شک ہوئے یا جو تھی مناسب نہیں ہوئے یا بہ خیال کفر نفسی یا خود پہندی سے بیخ کی خاطر یہ لفظ بولا گیا ہے تو بھی مناسب نہیں ہوئے یا بہ خیال کفر نفسی یا خود پہندی سے بریت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

جوان الله کہنا روار کھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو حضرت علقہ کے بیان ہیں گذری کہ ایمان پر بھین ظاہر کرنا خود کوجنتی ظہرانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کیلئے جنت کا وعدہ فرایا ہے اور چونکہ باری تعالیٰ ہیں خلاف وعدگی کا امکان نہیں اس لئے لامحالہ اس کوموئ کہنا خود کوجنتی کہنے کامتراوف ہے حالا نکہ و نیا ہیں ہوائے انہیا علیہ م السلام اور عشرہ مہشرہ کے کی کوشرعاً حق نہیں کہ خود کوجنتی کے جمعی اس پر بیمجی دلیل لاتے ہیں کہ فی الوقت ایمان پر ہے گرمعلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہواور سارا الدار خاتمہ پر ہے اس کا وہی صاف جواب ہے جوابھی گذرا کہ بحث اس وقت خاتمہ کیسا ہواور سارا لدار خاتمہ پر ہے اس کا وہی صاف جواب ہو ایکی دلیل کا جواب صدیث میں حضرت عطاء کی زبانی خود قال ہو تھی ہیں کہونکہ خود اس کے جہ لھی یقو لن انا مؤمنون کی کہوہ ہیکی دلیل کا جواب صدیث نہیں ہونے کا سارا لدار خاتمہ پر ہے۔ بلکہ اگر خاتمہ بھی اچھا ہوتو بھی جنت کا ملنا عمل پر موقوف نہیں بلکہ رحمت اللی پر موقوف ہے چان خود صرت عطاء نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی معصوم بندوں کو نہیں بلکہ رحمت اللی پر موقوف ہے چان خود صرت عطاء نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی معصوم بندوں کو نہیں کو غذاب دیے تو بھی اس کیلئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر اس قدر اس قدر کیا کہ خات کا مدائل کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر اس قدر کو نہیں کو غذاب دیے تو بہی اس کیلئے ظلم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر اس قدر کے کونکہ اللہ تعالی کے احسانات ہر بندہ پر اس قدر

ہیں کہوہ ان کے شکر سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔ یہیں قدر کا مسلہ چھٹر جاتا ہے جس کی وضاحت حضرت عطاء نے بہت خوب کی ہے کہ فرشتے گومعصوم ہیں اوران کی عصمت کو دیکھ کر بظاہران کو عذاب دیناظلم معلوم ہوتا ہے گر پھر بھی ان کی گرد نیں ایڈ کے احسانات سے جھکی پڑی ہیں ۔ یہ عصمت اس کے طفیل ہے ہے اس نے اطاعت کی تو فیق دی اس نے طریق عبادت سکھایا۔اس نے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی آج اگروہ شکر کا مطالبہ کرے تو فرشتے کب طافت رکھتے ہیں کہ اس کاشکرادا کریں بس ای قصور میں وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور اس میں وہ حق بجانب بھی ہے۔

(٨) باب وجوب الايمان بالقدر

ابو حنيفة عن ابي الزبير عن جابر ان سراقة قال يار سول الله حدثنا عن ديننا كانا ولد ناله انعمل بشئ قد جرت به المقادير وجفت به الاقلام ام في شيئ نستقبل فيه العمل قال بل في شيء قد جرت به المقادير وجفت به الاقلام قال ففيم العمل قال اعملو افكل ميسر لما خلق له -فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من م بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

تقدريرايمان لاناضروري ي

حضرت سراقہ نے رسول اللہ علیہ سے یو جھایا رسول اللہ! ہمارے دین کی حقیقت بیان فرمایئے جو ہمارا مقصد پیدایش ہے کیا ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جاچکا ہے اور جس کولکھ کرقلم سو کھ چکے ہیں 'یاوہ چیز ہے جن میں ہم عمل کریں گے۔ آپ ماللنہ نے فر مایا بلکہوہ چیز (عمل) ہے۔جو تقدیر میں لکھا جاچکا اور قلم لکھ کرسو کھ گئے۔ سراقہ کہنے لگے پھڑمل کس لئے ہے۔آپ نے فر مایاعمل تو کروپس برخص کے لئے وہ سل ہوگا جس کے لئے وہ بیدا ہوا ہے ( پھر آپ نے بدآیت پڑھی ) ہی البتہ جس نے مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور بھلی بات (ملت آسلام) کی تصدیق کی تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے سامان دیدیں گے اورجس نے بخل کیا ہے پروائی برتی اور بھلی بات کی تکذیب کی تواس کے لئے تکلیف کاسامان آسان کردیں گے۔

اس حدیث کوتقریبان ہی الفاظ سے احمر مسلم ابن حبان طبرانی ابن مردویہ نے

سراقہ ہےروایت کیا ہے۔فرمان نبوی علی کے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے سارے کمل ای اندازہ ازلی کے مطابق ہیں جولگ چکا ہے اور جس کوہم تقدیر سے جبیر کرتے ہیں لیکن اس تقدیر کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض بے اختیار اور مجبور ہوجائے اور کسب ممل کی قدرت اس سے جبین جائے ۔اگر ایسا ہوتا تو حقیقت میں عمل بے کار ہوتا۔ گرواقعہ ایسا نہیں تقدیر کا جو پچھا ندازہ ہے وہ ستقبل کی محض ایک حکایت ہے اور آئیدواقعات کی پیش گوئی۔انسان کی قدرت عمل پراس کا پچھا شہیں اس کی کسب عمل کی طاقت بحالہ خود باتی اس کی کسب عمل کی طاقت بحالہ خود باتی اس کی قدرت کی بناء پروہ ماجوریا معذب ہے۔البتہ تخلیق فعل اللہ تعالیٰ کے قضہ وقدرت میں ہے۔

### (٩) باب الحث على العمل

حماد عن ابى حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس الا وقد كتب الله عزوجل مد خلها ومخر جها وما هى لا قية قيل ففيم العمل يا رسول الله قبال اعملو افكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل النار قال لعمل اهل النار قال الانصارى الان حق العمل.

عمل کی ترغیب

حضرت سعدرسول الله علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نے دایا کوئی انسان ایسان ایسان بیس جس کا آغاز وانجام اور جو کچھ دنیاو آخرت میں اس کو پیش آنے والا ہائیڈ عزوجل نے ندکھ دیا ہو۔ایک انساری ہولے یارسول الله علیہ تو پھر ممل کس لئے ہے؟ آپ علی نے ندکھ دیا ہو۔ایک انسان کو جوفس جس کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس پروہی ممل آسان ہوتے ہیں ہی جوالی جنت سے ہاس کواعمال اہل جنت آسان ہوں گے اور جوائل نار سے ہاس کووہی ممل ہمل ہوں گے تو انساری نے کہا اب ممل کرنے کی وجروش ہوگئی۔

ف: قدر کامئله اس سلسله حدیث می نهایت خوش اسلوبی سد ثابت کیا ہے عقل انسانی اس باره میں نهایت غلط ره نمائی کرتی ہے اور ترک عمل کامشوره ویتی ہے اس بناء پر کیمل ثواب کی امید

یر کیا جاتا ہےاور تواب اگر لکھا جا چکا ہے تو وہ مل کرر ہے گا۔اگر نہیں تو چونکہ تقدیر غلط نہیں ہو سکتی کوئی طافت حصول الواب كاسببنيس بن سكتى -اس كاحل يون فرمايا كه بيشك معامله ايها بي عمر ترک عمل کوئی معنی نہیں رکھتاعملی طاقت کواس لئے بحال حجبوڑا گیا ہے کے عمل جاری رہے۔اب جو كرے گاوہ قدر كے موافق بى ہوگا۔ جنتيوں كے لئے نيكى كام آسان ہوں گے اور وہ اپنے عمل صالح سے بسہولت جنت کا راستہ بموار کرتے چلے جائیں گے۔ دوز خیوں کے لئے بدی کے کام آ سان ہوں گے اور وہمل بدیے دوزخ کا راستہ تیار کرتے جائیں گے۔قدر ہے عمل کیوں بند ہو اورغمل ہے قدر کیوں غلط ہون اور دیگراعمال مین ہم ایسا کرتے بھی نہیں ۔ سوچنے کہ رزق اگر لکھا۔ جاچکا ہے اور ملنا ہے ل کررہے گا'ا گرنبیں ملنا ہے تی جنن کیجئے نبیں ملے گا۔ پھرہم کیوں نبیج سے شام تک خون پیپندایک کردیتے ہیں اور ایڑی ہے چوٹی تک کا زور لگاتے ہیں کہ رزق مل جائے بیاں ہاری عقل اعمال دین کا فلسفہ کیوں نہیں کام میں لاتی کہ رزق کمانے کی جدوجبد بند کردے اور مجروسه كركے بينھ رے۔ يامثلاً بارى وغيره بيس برذى موش جانتا ہے كدا كرموت آئينجى ساتونل نہیں سکتی علاج معالج عبث ہے اگر نہیں آئی ہے تو کوئی طاقت مارنہیں سکتی۔ پھر دواا دارومحض بے کار ہےاور بے فائدہ مگرسب جانتے ہیں کہاس علم کے باوجودعلاج معالجہم ہے نہیں جیعوثا۔ ہم اپنی كوشش ميں كوئى كوتا بى نہيں كرتے تو بھرعقل كوكيا ہو گيا ہد وينى معاملات ميں اپنى غلط منطق جلاتى ہے اور عمل سے روکتی ہے اور ہم اس کے پیچھے چلنے کے لئے بڑی آسانی سے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ أبو حنفية عن عبد العزيز عن مصعب بن سعد ابي وقاص عن ابيه قال قال رمسول الله صلى الله عليه وسلم مامن نفس الا وقد كتب الله مد خلها ومخرجها وماهي لا قية فقال رجل من الانصار ففيم العمل اذايا رسول الله فقال اعملو فكل ميسر لما حلق له اما اهل الشقا وة فيسر والعيميل اهل الشقاوة و اما اهل السعادة فيسر والعمل اهل السعادة فقال الانتصاري الان حق العمل وفي رواية اعملوا فكل ميسر من كان من اهل الجنة يسر لعمل اهل الجنة ومن كان من اهل الناريسر لعمل اهلها فقال الانصاري الان حق العمل.

سعد بن ابی وقاص " کہتے ہیں کہ فر مایار سول اللہ علیہ ہے کہ بر مخص کا آغاز انجام اور

جو کھاس کو چیں آنے والا ہے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے۔ ایک انصاری ہو لے تو پھریا رسول اللہ ممل کس لئے ہے؟ آپ علی نے فرمایا ممل تو کرو ہرایک کے لئے وہ بی آسان ہیں آسان ہیں کے لئے وہ بیدا ہوا ہے۔ بد بختوں کے لئے بدختی کے کام آسان ہیں اور نیک بختوں کے لئے نیک بختی کے کام آسان ہیں وجو صاف ہوگئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ مل کرو ہرایک کے لئے آسانی ہے جو جسماف ہوگئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ مل کرو ہرایک کے لئے آسانی ہے جو جشتی ہواس کے لئے جنتوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور جو دو زخی ہوآس کے لئے دوز خیوں کے کام آسان ہیں اور خیوں گئی۔

بیعدیث بھی قدر کے مسئلہ کوحل کرتی ہے۔

### (١٠) باب ذم القدرية

ابو حنيفة عن الهيثم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبىء قوم يقولون لا قد رثم يخرجون منه الى الزند قة فاذا لقيتمو هم فلا تسلموا عليهم وان مرضوا فلا تعود وهم وان ماتوا فلا تشيعو هم فانهم شيعة الدجال ومحوس هذه الامة حق على الله أن يلحقهم بهم في النار.

منكرين تقذير كي ندمت

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ قرمایار سول اللہ علیہ نے ایک قوم ایس آئے گی جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھروہ بے دین ہوجا کیں گے تو اگرتم ایسوں سے ملوتو ان کوسلام نہ کروا گروہ بیار ہوں تو ان کی بیار پری کے لئے نہ جاؤ۔ اگر وہ مرجا کیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو کیونکہ وہ د جال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس سے مالہی میں ٹابت سے کہان کوانہیں کے ساتھ دوز خ میں ملاد ہے گا۔

ف: اس حدیث میں قدریوں کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ اور ترک موالات کا گویا سبق ہے کہ ان سے سارے تعلقات وروابط تو زدیئے جائیں۔ ان کو مجوس امت اس لئے فرمایا کہ مجوس دو خدا مانتے بیں ایک بیز دال بھلائی کا خداد وسرا ابر من برائی کا خدا ہیاں سے بھی چند قدم آگے بیں کہ بیہ برانسان کواس کے افعال کا خالق جانتے ہیں گویا انہوں نے لا تعداد خدا مانے ۔ لہذا ان کا

حشرونشرانہیں کے ساتھ ہوگا۔قرآنی آیات اس خیال کی صاف تر دید کرتی ہیں مثلاً فرمایا ﴿ والله خلق کم وما تعملون ﴾ که اللہ نے تم کوبھی بیدا کیاا ورتمہارے ملوں کوبھی۔

ابو حنفية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئ قوم يقولون لا قدر ثم يخرجون منه الى الزندقة فاذا لقيتموهم فلا تسلمواعليهم وان مرضوا فلا تعودو هم وان ماتوا فلا تشهد واجنائز هم فانهم شيعة الدجال ومجوس هذه الامة وحقا على الله تعالى ان يلحقهم بهم في النار.

حعزت ابن عمر سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ سے کہ ایک قوم ایس آئے گ جو کہے گی کہ قدر کوئی چیز نہیں پھروہ ہے دین ہوجا نہیں گے لبندا جبتم ان سے ملاقات کروتو ان کوسلام نہ کروا گروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤاورا گرمر جا نہیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرؤ کیونکہ وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اس امت کے مجوس۔ اللہ تعالی ضروران کوان کے ساتھ دوز خ میں ملادے گا۔

ف : بیحدیث پیلی حدیث کے مضمون کودو ہراتی ہے اور بیتھم زجروتو بیخ اور دھمکی کے طور پر ہے کو یا ان کو اسلامی برادری سے خارج کیا جاتا ہے کہ ان کوعبرت ہواور بیا پنی اس بدعقیدگی اور بے راہ روی سے باز آئیں۔

ابو حنيفة عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله القدرية وقال ما من نبى جعثه الله تعالى قبلى الاحذرامته منهم ولعنهم.

حمرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ علی نے کہ لعنت کی اللہ تعالی نے قدر یوں پراور آپ علی نے فر مایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے مبعوث نبیس ہوئے جنہوں نے اپنی امت کوان (قدر یوں) سے نہ ڈرایا ہواوران پر لعنت نہ مبیس ہو۔

ف: قدریوں کی مذمت میں ان ہی الفاظ یا ان کے مثل الفاظ ہے بہت مشہور حدیثیں مروی میں کتب مدیث ان سے پر ہیں۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله القدرية وما من نبى ولا رسول الالعنهم ونهى امته عن الكلام معهم.

بریدہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیا کہ تعنت کی اللہ تعالی نے قدر یوں پر اورکوئی نی یا رسول ( پھیلے زمانہ میں ایسے نہیں آئے ) جنہوں نے ان پر لعنت نہ کی ہواورا بی امت کوان سے کلام کرنے سے نہ روکا ہو۔

میصدیث الکی صدیث کے مضمون کا عادہ کرتی ہے کہ منکرین تقدیرے بچو۔

ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الامة وهم شيعة الدجال

عبدالله بن عراسه روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علقہ نے کہ قدریہ (جوقدر کوئیس مانے)اس امت کے مجوس میں اور وہ دجال کے ساتھی ہیں۔

ن: اس میں قدر یوں کو جوس کے ساتھ تشہید دی ہے اور ان کو د جال کا ساتھی تشہرایا ہے

ابو حنيفة عن يزيد بن صهيب عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال يخرج الله من النار من اهل الايمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال يزيد فقلت ان الله تعالى يقول وما هم بخار جين منها قال جابر اقرأ ما قبلها ان الذين كفر وانما هى فى الكفار وفى رواية يخرج قوم من اهل الايمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال يزيد قلت ان الله تعالى يقولو وما هم بخارجين منها فقال جابر اقرأ ماقبلها ان الذين كفروا ذلك الكفار . وفى رواية عن يزيد قال سألت جابرا عن الشفاعة فقال يعذب الله تعالى قوما من اهل الايمان بذنوبهم ثم يخر جهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت فاين قول الله عزوجل فذكر الحديث الى اخره.

شفاعت كابيان

جابربن عبداللد سے روایت ہے کہ بی عظیم نے فرمایا کو اللہ تعالی محمد علیہ کے جس کے طفیل مؤمنین (گنامگاروں) کو دوز خے نکالے گا (ان کے شاگر د) یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی تو یون فرما تا ہے ﴿ وحما هم بعدار جین منها ﴿ کہ دو (اہل دوزخ) وہاں سے نکلنے والے نہیں ۔ حضرت جابر " نے فرمایا ذرا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿ ان المذین کفو وا ﴾ کہ بیتو (عدم خروج) کفار کے تق میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اہل ایمان سے ایک تو مجمد علیہ کی شفاعت کے باعث دوزخ سے نکلے والے کی ۔ یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی تو یول فرما تا ہے کہ وہ اس سے نکلے والے مہیں حضرت جابر " نے کہا اس سے پہلے کا حصہ تو پڑھو ﴿ ان المذین کفو وا ﴾ یہ کی کافرتو ہیں (جن کی طرف اشارہ ہے ) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بزید سے اس طرح آ یا ہیں (جن کی طرف اشارہ ہے ) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بزید سے اس طرح آ یا کہ کہ ایمان میں سے آیک قوم کو اللہ تعالی ان کو دوزخ سے تکا ایمان میں سے آیک قوم کو اللہ تعالی ان کو دوزخ سے تکا ایمان میں سے آیک قوم کو اللہ تعالی ان کو دوزخ سے تکا لے گا (بزید) کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایمانہ تعالی کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا ' پھر اللہ تعالی کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا ' پھر آ خرتک حدیث ذکری۔

ف: یہاں سے بیان شفاعت کا آغاز ہے۔ واضح رہے کہاں کتابی جوحدیثیں تقذیر پر ایمان ابت کرتی ہیں اور اس کے وجود شرعی کو حقق بناتی ہیں جوقد ریوں کی برائی ظاہر کرتی ہیں اور اس کے فلط عقائد کی فدمت کرتی ہیں ہو جود اور حقیقت پر ان کے فلط عقائد کی فدمت کرتی ہیں ہا جوصاف اور کھلے الفاظ میں شفاعت کے وجود اور حقیقت پر وال ہیں بیسب کی سب امام اعظم "کے مقدس دامن کو اعتز ال کے بدنما داغ سے پاک ابت کرتی ہیں ۔ امام صاحب کی ایمی روایت و کم سے بعد اگر کوئی افتر اء پر داز اب بھی امام صاحب کی طرف اعتز ال کی نسبت کرے تو بید انسان کا خون کرنا ہوگا اور حقیقت پر پردہ ڈالنا ، جو کسی تقلند کے لئے زیانہیں اور کسی ذی ہوش کے لئے روانہیں بلکہ وہ لائن ملامت قراریا ہے گا۔

اس مسئلہ شفاعت میں اہل جق اور معتزلہ میں اختلاف ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ صغائر گناہ تو بہ سے یا بلا تو بہ معاف ہوجاتے ہیں اور کہائر بلا تو بہ معاف نہیں ہوتے اور شفاعت محض رفع ورجات کے لئے ہے۔ نہ معافی گناہ کبیرہ کے لئے ۔ اہل جق کے نزد یک شفاعت سے گناہ کبیرہ معاف ہوجاتے ہیں معتزلہ اپنے فرہب کے ثبوت میں عقلی دلیل بیدلاتے ہیں کہ بیا گناہ گار

کوگناہ برجری کرنا ہے اوراس کوجرم برآ مادہ کرنا۔ کیاس کومزاسے بچاؤ کا ایک راستمل گیا۔اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی معافی بشفاعت و بلاشفاعت جائز ہے واجب نہیں کہ گناہ گارکو بھروسہ كرنے كى مخانش ہو۔ يہمى كتے بين كداكر بدكوبدى كى ياداش ند ملے تو بدا يك قتم كى وعده خلافى بجي با ورغاط بياني بحي كركها توبول ﴿ من يعمل سوء يجزبه يا جزاء سنية سنية مثلها یا من اساء فعلیها که لیکن شفاعت کے ذریعہ جب معاف کرے برے کوبرائی کابدلہ بدکوبری کی سزا اور مجرم کوجرم کی یا داش ندمی تو بیرصاف غلط بیانی نبیس تو کیا ہے بیکھلی وعدہ خلافی نبیس تو کیا ہے؟۔اس کا جواب بیہ ہے کہ وعدہ معلائی میں خلاف کرنا عیب ہے اور اس کا نام وعدہ خلافی ہے، مگر عفوجرم بامعانی سراوعده خلافی مرگزنہیں ندید برائی میں شار ہے۔ بیتو درحقیقت ایک صاحب حق کا اييخت سے دستبردار مونا ہے جس طرح كوئى قرض خوا واسين حق سے دستبردار موجائے اور قرضدار کومعاف کردے بیعیب نہیں بلکہ خوبی ہے معتزلہ اینے ندہب کے ثبوت میں قرآن کی بیرآیات سامغ ركية بي كمثلًا فرمايا ﴿ لا تقبل منها شفاعت يا ماللظالمين من حميم ولا شفيح يطاع يا فما تنفعهم شفاعة الشافعين يا مامن شفيع الامن بعد اذنه ﴾ ال کاجواب سے ہے کہ بیآ بات کفار کے حق میں ہیں اس لئے انہیں کے ساتھ مخصوص رہیں گی اور ماری بحث گناہ گارمؤمنین میں ہاور تحصیص کیول ندکی جائے جب کد بغیر شفاعت مونین کے يمنا بول كي معانى قرآن يه عنابت بيتوشفاعت بمعانى كيول ند بوكفر مايا ﴿ ويعف وعن كثير ﴾ ياار شاد موا ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ جوكناه صغيره وكبيره سبكوعام ب اور پھر جب كراجاديث مشهوره بھى شفاعت كي شوت ميں موجود بين تواب تواس ميں مزيد كلام کی مخبائش بی نہیں رہتی ۔اور پچیلی آیت تو خودان کے خیال کی تردید کررہی ہاوران کے شک کاجواب اس میں ہے کہاذن کے بغیرسی کوشفاعت کاحق نہیں مگرنبی علیفیہ کوتواذن حاصل ہے اور تيامت من جمي اذن حاصل موكا ـ

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن ربعي بن خراش عن حديبية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله تعالى قوما من المسوحدين من النار بعد ماامتحشواو صار وافحما فيد خلهم الله تعالى المجنة فيستغيثون الى الله تعالى مما تسميهم اهل الجنة

الجهنميين فيذ هب الله تعالى عنهم ذلك.

حعرت حذیفہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ فیڈ نے کہ اللہ تعالی دوز خ سے مؤنین کی ایک جماعت کو نکا لے گا جب کہ وہ جل کر کوئلہ ہوجا کیں گے اور ان کو جنت مونین کی ایک جماعت کو نکا جب کہ وہ جل کر کوئلہ ہوجا کیں گے اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر وہ اللہ سے فریا دکریں گے ۔ کیونکہ جنتی ان کو جہنمی کے نام سے بینام دور کر دے گا۔

ف: بیمدین امام صاحب کی ذات اقدی کومردبه بونے کالزام سے صاف بری کرتی ہواور معصوم مخبراتی ہے کیونکہ مرحبة واس کے قائل ہیں کہ ایمان کے بعد کوئی گناہ مومن کو ضرر نہیں کہ بی تا۔ وہ بے محکے اور بغیر روک ٹوک جنت میں جائے گا۔ اور بیمدیث اس خیال کی نئے کئی کرتی ہے۔ اس سے بیٹا بت موتا ہے کہ گناہ گارمؤمنین دوزخ میں جا کیں گے۔ پھر اللہ کے تھم سے نکالے جا کیں گے کیا اتی مجمع وصاف احادیث امام صاحب سے مطنے پر بھی کوئی آئی تھول پر پئی باندھ لے گا دور ہے کیا اتی مجمع وصاف احادیث امام صاحب مرحبہ تھے یا اس برعقیدگی کی طرف ان کار جمان تھا۔ ﴿ وَمَعْ وَمَا فَلْکُ مَا کُولُ کَار جمان تھا۔ ﴿ وَمَا فَلْکُ مَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَار جمان تھا۔ ﴿ وَمَا فَلْکُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُھُولُ کُولُ کُلُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ

ابوحنيفة عن عطية عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قول تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود اقال المقام المحمود الشفاعة يعذب الله تعالى قوما من اهل الايمان بذنو بهم ثم يخرج بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بهم نهر يقال له الحيوان فيغتسلون فيه ثم يد خلون المجنة فيسمون فى الجنة المجهنمين ثم يطلبون الى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم وفى رواية قال ينخرج الله تعالى قوما من اهل الايمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهر يقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون به كما ينبت الثعار ير ثم يخرجون منه ويد خلون الجنة فيسمون فيها الجهنميين ثم يطلبون الله تعالى ان يذهب عنهم وزاد فى اخره وعتقاء الله تعالى . وروى ابو حنيفة هذا الحديث عن ابى روبة

شداد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد.

حضرت الى معيد خدرى الدتعالى كاس قول (عسسى ان يسعنك ربك مقامساً معصود) (كدينجائے گاتم كوتهارے پنديده مقام ير) كے ذيل ميں نبي عليہ سے روایت کرتے ہیں کہ مقام محود سے مراد شفاعت ہے اللہ تعالی اہل ایمان کی ایک جماعت کوان کے گنا ہوں کے باعث عذاب دے گا پھرمحمہ علیہ کی شفاعت کے فیل ان کونکا لے گا پھروہ حیوان نامی نہر (یعنی ابدی زندگی کی نہر) پر لائی جائیں سے اوراس میں وہ عسل کریں گئے پھر جئت میں لے جائے جا کیں محے تو جنت میں ان کا نام جہنمی يرمائ كالبذاوه الله تعالى سے اس سلسله ميں التجاكريں مے بلآخر الله تعالى ان سے ال نام كومنادے كا۔ايك روايت ميں يول ہے كماللہ تعالى دوزخ ميں داخل ہونے والے الل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کو ممالی کی شفاعت سے دوز خ سے نکال کے گااور میری مقام محمود ہے چروہ اس نہر پر لائے جائیں گے جس کوحیوان کہا جاتا ہے ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں کے تووہ (تروتازہ) کر یوں کی طرح اس میں (فورا) اُ گُاآ کیں مے (یعنی جلدان کی شکل اوران کارنگ تبدیل ہوجائے گا) پھراس سے نکل مرجنت میں چلے جائیں کے اور وہاں ان کا نام جہنمی را جائے گا۔ پھروہ اللہ تعالیٰ سے . ودخواست كريس مح كده ال سان كاينام منادسه فرينام انكامث جاسك كاراور الناروايت كي خريس وعتقاء الله فازياده كيا العنى وهاس نام سيموس مول مے کہ اللہ کے آزاد کے ہوئے ہیں امام ابوطنیفہ "فے اس صدیث کوائی روبہ شدادین م عبدالرحمٰن سے بھی روایت کیاہے اوروہ الی سعیدے روایت کرتے ہیں۔

ف: شفاعت کے بارہ میں جوہم معنی احادیث میں وارد ہیں وہ تو اترکی حد تک بہتے چکی ہیں ان ہی الی سعید سے امام سلم "ایک لمی حدیث لائے ہیں جوای کے ہم معنی ہے۔ بزازالی ہریہ " سے مند ثقات حدیث مرفوع روایت کرتے ہیں طبرانی اوسط میں مغیرہ سے مرفوع روایت لائے ہیں اور اوسط میں انس شمالی اس کے ساتھ میں اور اوسط میں انس شمالی کنز مرفون میں شفاعت نبی سیالی کی آٹھ انسام بیان کرتے ہیں۔ ایک جوہ جوشفاعت عظمی کنز مرفون میں شفاعت نبی سیالی کی آٹھ انسام بیان کرتے ہیں۔ ایک جوہ جوشمام انبیاء میں آپ علی ہی کساتھ

مخصوص ہے اور وہ اس وقت کی جائے گی کہ ساری مخلوق کے مقدمات فیصل ہوتے ہوں گے۔دوسری وہ شفاعت جواس امت کا حساب جلد لینے کے لئے کی جائے گی ۔ چنانچہ ابن الی الدنیانا ایک لمی مرفوع مدیث ان الفاظ سے قل کی ہے ﴿ بارب عجل حسابهم ﴾ کا ہ میرے رب ان کا حساب جلد لیجئے ۔تو وہ بلائے جائیں گے۔تیسری وہ شفاعت جوان لوگوں کے بارہ میں کی جائے گی جن کودوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ پھروہ اس شفاعت سے نجات یا کیں کے' ابن ابی الدنیانے اس کی بھی ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے بدیں الفاظ کہا آپ علیہ نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت کو دوزخ کا حکم ملے گا۔تو وہ کہنے لگیں گے۔اے محمر مثلاثیہ سفارش سیجئے ۔ میں فرشتوں سے کہوں گا ۔ذراان کورو کے رکھؤ پھر میں چلا جاؤ گا۔اوراللہ تعالی سے حاضری کی درخواست کروں گاتو مجھ کو سجدہ کی اجازت ملے گی پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ جا دُاوران كونكال لا وَ\_ جِوْهِي ووشفاعت جوآب عَلِيْنَةُ اپنے جِياحضرت ابي طالب كے حق ميں فرمائیں گے کدان کاعذاب گھٹ جائے۔ یانجویں وہ شفاعت جوآ پ علی چنداتوام کے بارہ میں فرمائیں گے کہوہ بلاحساب جنت میں جائیں ۔قاضی عیاض نے اس کا ذکر کیا ہے چھٹی وہ شفاعت جوآب علی ان سب کے جنت میں داخل ہونے کے بارہ میں کریں مے جن کو جنت کا تحکم مل چکاہے۔ساتویں وہ شفاعت جوآپ علیہ جنتیوں کے بارہ میں فرمائیں گے کہان کے درجات بلندہوں اوران کے اعمال سے زائدان کواعز ازنصیب ہومعتز لہ اسی شفاعت کو مانتے ہیں ۔آ ٹھویں وہ شفاعت جوآ ب مرتلبین گناہ کبیرہ کے حق میں فرمائیں سے جو دوزخ میں بھیجے جانکے میں اور وہ آب علی کے شفاعت ہے دوز خے سے نکالے جائیں گے۔

حماد عن ابى حنيفة عن عطية العوفى قال سمعت اباسعيد الخدرى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأعسى ان يبعثك ربك مقاما محمود قال يخرج الله تعالى قوما من النار من اهل الايمان والقبلة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فذلك هو المقام المحمود فيؤتى بهم نهر ايقال له الحيوان فيلقون فيه فينبتون كما ينبت الثعارير ثم يخرجون فيد خلون الجنة فيسمون الجهنميين ثم يطلبون الى الله تعالى ان يذهب عنهم ذلك الاسم فيذ هب عنهم.

حضرت الی سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیات کویہ آیت پڑھتے ہوئے شا محمود اللہ علیات کے مقاما محمود اللہ عمر کہا کر محمد علیات کی شفاعت کے طفیل اللہ تعالی اہل ایمان اور اہل قبلہ کی ایک جماعت کودوز خ سے فکالے گادر بہی مقام محمود ہے پھروہ ایک نہر حیوان تامی پرلائے جا کیں گے اور اس میں ڈالے جا کیں گے تو وہ (تر وتازہ) گڑ یوں یا کھروں کی طرح (فوراً) اُگ آ کیں گے پھرنکل کر جنت میں چلے جا کیں گے روہ اللہ کی جناب میں التماس کریں گے جا کیں گے وہ النہ کی جناب میں التماس کریں گے کہ وہ النہ کی جناب میں التماس کریں گے کہ وہ اللہ تعالی ان کا بینام ان سے ختم کرد ہے گا۔

ام محمد "اس صدیث کو آثار میں لائے ہیں ۔احم مسلم ابن ماج بھی اس کے مثل روایت کو ایس ۔ بیج میں اس کے مثل روایت کو ایس ۔ بیج میں ہوئے آئے گا اور اس کا شوت پیش کرتی ہے کہ عقیدہ کا فسادا گر انسان کو کو کر کے مقیدہ کا فسادا گر انسان کو کو کر کے مقیدہ کی فسادا گر انسان کو کو کر کی مدتک نہ پنچ اے تو آخر سے میں اس کا فسی بہت بڑھ چکا ہو۔ اس کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے ۔اگر چہ اس کا فسی بہت بڑھ چکا ہو۔ اس کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے فیلہ اقر ب الی الصواب ہے کہ آگر ان کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے فیلہ اقر ب الی الصواب ہے کہ آگر ان کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے فیلہ اقر ب الی الصواب ہے کہ آگر ان کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے فیلہ اقر ب الی الصواب ہے کہ آگر ان کے عقا کہ حد کفر تک نہ پنچیں تو یہ فرقے خلود نی النار کے خلا

مستحق نبیں آخر میں دوزخ سے نجات یا تمیں گے۔

حساد عن ابى حنيفة عن عبد الملك عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قبال يدخل قوم من اهل الايمان يوم القيمة النار بذنوبهم فيقول لهم المشركون ما اغنى عنكم ايمانكم و نحن وانتم في دارواحدة نعذب فيغضب الله عزوجل لهم فيامرون ان لايبقى في النبار احد يقول لااله الا الله فيخرجون وقد احتر قوا حتى صاروا كالحميمة السوداء الاوجوههم فانه لايزرق اعينهم ولا تسود وجو ههم فيؤتي بهم نهرا على باب الجنة فيغسلون فيه فيذهب كل فتنة واذى ثم يدخلون الجنة فيقول لهم الملك طبتم فاد خلو ها خالد ين فيسمون الجهنميين في الجنة . قال ثم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال ثم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال ثم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال ثم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال ثم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال تم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال تم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال تم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيسمون البهنميين في الجنة . قال تم يد عون فيذهب عنهم ذلك فيفيد كن مسلمين في البد تعالى عزو جل رسما يو ذالذين كفروالو كانوا

مسلمين.

حضرت عبدالله بن عباس اروايت كرتے بيں كرة ب علي فرمايا كرقيامت كے روز ابل ایمان کی ایک جماعت اینے گناہوں کے سبب دوزخ میں داخل ہوگی توان سے مشرک کہیں سے کہتم کوتمہارے ایمان نے نفع نہیں پہنچایا اس لیے کہ ہم تم ایک ہی گھر (دوزخ) میں یڑے عذاب بھکت رہے ہیں ۔اس پر الله تعالیٰ کے غیظ وغضب سيس جوش آئے گااور عم صاور فرمائے گا كدوزخ بين ايك بھى ﴿ لا السه الا السله ﴾ كہنے والا ندر ہے۔ چروہ اس حالت ميں نكالے جائيں محے كہوہ جل كرسياہ كو كلے كى طرح ہو چکے ہوں محصرف ان کا چېره محفوظ ہوگا۔ کیونکہ نہان کی آ تکھیں نیلی ہوں گ ندان کے چبرے کالے پھروہ اس نہر پر لائے جائیں گے جو دروازہ جنت پر ہوگی وہ اس میں عسل کریں مے تواس سے اُن کی طبیعت کی کبیدگی اور جسمانی سوزش کا فور ہو جائی گی مجر جنت میں پہنیادئے جائیں گے۔توان سے رضوان جنت کے گا کہتم یاک ہوئے اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گر جنت میں انکانام جہنمی پڑجائے گانبی علیہ نے فرمایا که پھروہ جناب باری میں دعا کریں گے توان کابینام مٹ جائے گا۔ پھروہ اس نام ہے بھی نہیں ایکارے جائیں گے جب بیر ( گنا ہگار ) دوزخ ہے نکلیں گے تو کا فرکہیں مے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے \_ یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ربمايو دلذين كفروا لوكانوا مسلمين ﴾ كهبااوقات كافر (آرزوست) كهيل کے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔

ف: اس آیت قرآنی کے ذیل میں ابن المبارک۔ ابن جریبیق نے انس اور مغر اللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی دوزخ میں خطا کار مسلمانوں اور مشرکوں کو جمع کرے گاتو مشرک کہیں گے کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس نے تم کونع نہیں بخشا۔ اس پر اللہ تعالی کی مشرک کہیں گے کہ جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے اس نے تم کونع نہیں بخشا۔ اس پر اللہ تعالی کر حمت کو جوش آئے گا اور ان خطا کاروں کو دوزخ سے نکالے گا۔ سعید بن منصور اور بیکی نے اپنی سنن میں ابن عباس سے یوں نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی شفاعت اور اپنے فضل وکرم سے عاصی مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ یبال تک کہ بیفر مائے گا کہ جو بھی مسلمان ہووہ جنت میں داخل کرتا رہے گا۔ یبال تک کہ بیفر مائے گا کہ جو بھی مسلمان ہووہ جنت میں داخل ہوجائے۔ اس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے ہو رہما یہ ود اللہ ذین

کفروالو کانو المسلمین کی طبرانی اوسط میں سند سی سے جہت سے اوگوں کو دوزخ میں الائے ہیں (کفر مایا آپ علیہ نے) کہ میری امت میں سے جہت سے اوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا جب تک اللہ تعالی جائے گا۔ پھر پوری مدیث بیان کی اوراس میں کافروں کا یہ قول بھی ہے پھر مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اور پھر بیآ یت آپ علیہ نے پر ھی ورب سے بیار میں ہور ایک اور طبرانی نے آئی سعید سے مرفوعاً اس قصہ کوروایت کیا ہے۔ اس میں شفاعت آنبیاء ملائکہ اور مؤمنین کا بھی ذکر ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود "قال جاء رجله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل يبقى أحد من الموحدين في النار قال نعم رجل في قعر جهنم ينادى بالنحنان السمنان حتى يسمع صوته جبرئيل عليه السلام فيتعجب من ذلك الصوت فقال العجب العجب ثم لم يصبر حتى يصير بين يدى عبرش البرحيمن ماجد افيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبر ئيل فير فع راسه فيقول مارأيت من الحجائب والله اعلم بما راه فيقول يارب سمعت صوتا من قعر جهنم ينادى بالحنان المنان فتعجبت من ذلك البصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبر ثيل اذهب الى مالك قل له اخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبر ئيل عليه السلام الى باب من ابواب جهنم فيضربه فيخرج اليه مالك فيقول جبر ئيل علينه السلام أن الله تبارك وتعالى يقول احرج العبد الذي ينادى بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجدوان مالكا اعرف باهل النار من الام باولا دها فيخرج فيقول لجبرئيل ان جهنم زفرت زفرة لا اعرف المحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبرئيل عليه السلام حتى يصير بين يدى عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع راسك ياجبرئيل لم لم تجيء بعبدي فيقول يارب ان مالكا يقول أن جهنم قد زفرت زفرة لا اعرف الحجرمن الحديد ولا

الحديد من الرجال فيقول الله عزوجل قل لمالك ان عبدى في قىعركذا وكذافي ستركذا اوكذا وفي زواية كذاوكذافيد خل جبر ئيل فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحامنكوسا مشدوداناصيته الى قد ميه ويد ١٥ الى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب ثم يجذبه جـذبة اخـري حتى تنقطع منه السلا سل والا غلال .ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء الحياة ويد فعه الى جبرئيل فيأخذ بنا صيته ويمده مدأ فما مربه جنرئيل على ملاء من الملائكة الاوهم يقولون اف لهذا العبدحتى يسصير بين يمدى عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك ياجبرئيل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي الم اخلقك بخلق حسن الم ارسل النك رسولا الم يقرأ عليك كتابي الم يامرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلم فعلت كذا وكذا فيقول العبديارب ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم اقطع رجائي منك يارب دعوتك بالحنان المنان واخرجتني بفضلك فارحمني برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوايا ملاتكتى بانى رحمته.

حضرت عبداللہ بن مسعود " سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ علیہ کیا موحد بن میں ہے بھی کوئی دوزخ میں باتی رہے گا (یعنی مسلمانوں کے نکالے جانے کے بعد ) آپ علیہ نے فرمایا ہال ایک شخص ہوگا۔ دوزخ کے پنید ہے میں پکارتا ہوگا۔ پیدا حنان یا منان پیمال تک کہ جبر ئیل " اس کی آ وازس لیس گے اور اس آ واز پر تعجب کریں گے، کہیں گے العجب العجب کی مرمبر نہ کر سکیں گے اور عرش کے سامنے سر بسجو د ہوں گے مربیم اللہ تعالی فرمائے گا اے جبر کل اپناسراٹھا و تو وہ اپناسراٹھا و تو وہ اپناسراٹھا کو تو ہوا بنا ہوگا جو بھے انہول نے کہا تعجب کی بات دیکھی حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہوگا جو بھے انہول نے دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پنید سے سے ایک آ وازش کہ دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پنید سے ایک آ وازش کہ دیکھا پس وہ کہیں گے اے میرے رب میں نے جہنم کے پنید سے سے ایک آ وازش کہ

كوئى يكارتا إعان المعنان مجهكواس وازير تعجب مواراس برالله تعالى فرمائ ت گااے جریل داروغ جہنم کے پاس جاؤاورات کہوکہاس آ دی کوجہنم سے نکال لے جو ... حنان اور منان کی صداباند کرر ہاہے ۔ البذا جضرت جرئیل دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر جائمیں گے اور کھٹکھٹائیں گے داروغہ نکل کران کے پاس آئے گا اس سے جبر کیل کہیں گے کہ اللہ تارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس بندہ کوجہنم سے نکال جویاحنان یامنان بکار ہاہے داروغدوزخ اندرجائے گااوراس کی تلاش کرے گا مگراس کونه یائے گا حالانکه مان اپنی اولا دکواس قدرنبیس پہچانتی جس قدر داروغه دوز خیول کو بیجانتا ہے تو جیران ہوکرنکل آئے گااور حضرت جریل سے کیے گادوزخ نے اس وقت ... ایک ایسا سانس لنا ہے یعنی (بھڑ کی ہے) کہ میں پھر اور لو ہے اور آ دمی میں تمیز نہیں کرسکتا جھزت جرئیل واپس جا کیں گے اور عرش کے سامنے بحدہ میں گریزیں گے بھر ۔ اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا۔اے جبریل اپنا سراٹھاؤ کیوں کیاتم میرے بندہ کونہیں اللے اس مع مہیں کے اے میرے رب داروغ جہنم نے کہا کہ دوزخ نے ایک ایسا سانس لیا ہے کہ میں پھر کولو ہے سے اور لو ہے کو آ دی سے تمیز نہیں کر سکتا۔ ای پر اللہ . . . . . تعالی فرمانے گا کدداروغددوز خے ہے جا کرکہوکہ میرابندہ ان ان گڑھوں میں الی الی و من میں بیشید کیول میں اور اس اس طرح کے کونوں میں ہے۔ جعنرت جریل جا کر دار دغہ کو اس کی خمردیں کے والا وغداندر جائے گا اور اس کو یا لے گا پڑا ہوا اوندھا اس کی بیشانی من قد موں سے بندھی ہوئی اوراس کے ہاتھاس کی گرون میں بڑے ہوئے سانے چھوں اس پر لیٹے ہوئے ہوں گے ہی داروغدایک ایباجھ کا دے گا کہ سانب چھوائن برے و المراكم المربيات من المرامي المرجمة المربي المرجمة المربي المربي المربي المربي المربي المورطوق الوث كر گریزیں کے بھراس کوآگ سے نکال کر چشمہ حیات میں اس کوڈا لے گااور حضرت جریل کے سپردکردے گا۔ حضرت جریل اس کو پیٹانی سے پکر کر کھنچے ہوئے لے و چلیں کے معزت جریل اس کو لئے ہوئے فرشتوں کے جس مجمع سے گذریں مے وہ كہيں گے تف ہے اس بندہ پر پھر جبريل عرش كے سامنے سر بحود ہول كے۔اللہ تارک وتعالی فرمائے گا۔اے جریل اپناسراٹھاؤاورالفہ تبارک وتعالی کے گا کہا۔

میرے بندے کیا میں نے بچھ کواچھی شکل میں نہیں پیدا کیا۔ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا کیااس نے میری کتاب بچھ پرنہیں پڑھی۔ کیا بچھ کواچھائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا بندہ سب باتوں کا اقر ارکرتا جائے گا بھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو پھرتو نے ایسا ایسا کیوں کیا بندہ کیے گا اے میر ے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیا کہ (جس کی یا داش میں) میں دوزخ میں پڑارہا۔ اتنے اسنے سال پڑارہا (مگر) میں نے بچھ سے اپنی امید نہیں تو ڑی کہ تچھ کو حنان اور منان کرکے پکارتا رہا۔ اور تو نے اپنی فضل سے جھے کو نکال لیا۔ تو اب اپنی رحمت کے فیل مجھ پر رحم فرما اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گافر شتو گواہ رہومیں نے اس پر رحم کیا۔

ف: یہ صدیف ندہب معزلہ کی کھالفاظ میں تردید کررہی ہاور ثابت کرتی ہے کہ جس طرح نبی علیہ اور گیرانبیا اولیاء شہداعلاء واقربا کی سفارشات سے عاصی موحد کا دوز خ سے خروج ہوگا ای طرح اس نے بھی کہ حقدار اپنے حق سے دستبردار ہوجائے۔ چنا نچداس کلام سے صاف پنہ چانا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اپنے فرشتو گواہ رہوکہ میں نے اس پررم کیا اور کیوں نہ ہواس کی رحمت سب کوشامل ہے خود فرما تا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء کواہ ہوں کہ ہیں کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے بخشش وکرم سے مجرم کی سزا کم ہوجائے گی بیابوں ما نیں کہ سزا پوری ہونے پراللہ تعالی السی انسان سے نکالے گا۔ ہور معزلہ کی اور مرتکب گناہ اس کے بخش اور معزلہ کیا ہوت کو پنچا۔ اور معزلہ کہ کہ ہوجا کے بین اور مرتکب گناہ میں جا کیں گے بی نہیں اور کوار اور مرتکب گناہ کہیرہ دوز خ میں جا کیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کہ وہاں سے نکانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

کہتے ہیں کہ حسن بھری کی کہلس میں ذکر ہوا کہ دوز نے سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ہنا دنای ہوگا جب کہ وہ ایک ہزار سال کی سزا کاٹ چکے گا اور وہ یا حنان اور یا منان کی سد ابلند کر ہے گا۔ اس پرحسن بھری رو پڑے اور فر مایا کاش میں ہناد ہوتا ۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ کیا تمنا ہے اور کس فتم کی آرز وتو آپ نے فر مایا افسوس کیا اس کے لئے وہ دن نہیں ہوگا کہ وہ دوز نے سے نکلے گا اور اس میں ہمیشنہیں رہے گا۔ غزالی کی منہاج العابدین میں بھی اس طرح ندکور ہے۔ یہ اس مخص کا بیان تھا جو دوز نے سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سیوطی کی الکنز المدفون میں ہے۔ یہ اس مخص کا بیان تھا جو دوز نے سے سب سے آخر میں نکلے گا۔ سیوطی کی الکنز المدفون میں

ذکرہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے قدم رکھنے والی وہ عورت ہوگی جو یکی اس کا نام مقتلة الانبیاء'' نام زبہ یاازمیل تھا بیان سے پہلے ستر انبیاء کوتل کر چک تھی۔ توریت میں اس کا نام مقتلة الانبیاء'' ہے بیدوزخ میں ایک او نچے مقام پر کھڑی چین ہوگی۔ کہ اس کی چیخ کی آ واز دوزخ کے اس کنارہ والے سنتے ہوں گے۔ ﴿اعاذ نا الله منها و من کل کرب عظیم ﴾۔

ابو حنيفة عن محمد بن منصور بن ابى سليمان البلخى ومحمدبن عيسسى ويزيد الطوسى عن القاسم بن امية الحذاء العدوى عن نوح بن قيس عن يزيد الرقاشى عن انس بن مالك قال قلنا يا رسول الله لمن تشفع يوم القيمة قال لاهل الكبائر واهل العظائم واهل الدمآء.

حضرت انس " کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی شفاعت فرما کی آپ علیہ نے فرمایا اہل کہا کر کی اہل عظائم کی اور جنہوں نے ناحق خون کیا۔

ف: الل کبائر سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جوگناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ان کی شفاعت ہوگی خواہ دوزخ میں جانے سے پہلے یا کچھ مزاجھ کتنے کے بعد لفظ عظائم چونکہ ایک عمومی اور اجمالی معنی رکھتا ہے اس کے معنی میں چندا حمالات ہیں۔یا تو یہ کبائر ہی کی تفسیر ہے کوئی مزید یا محتی معنی ہیں چندا حمالات ہیں۔یا تو یہ کبائر ہی کی تفسیر ہے کوئی مزید یا محتی معنی معنی رکھتا۔یا کبائر سے مراد حقوق اللہ ہوں اور عظائم سے مراد حقوق العباد ۔یا یہ تحصیص بعد السمیم کی صورت ہوکہ کبائر سے عام گناہ کبیرہ مراد ہوں اور عظائم سے مقصود وہ کبیرہ گناہ ہوں جو ایٹ اندر بہت ہی زیادہ بے حیائی رکھتے ہیں مثلاً ترک نماز زناکاری 'اواطت وغیرہ یا یہ تعیم بعد التحصیص کی شکل ہوکہ کبائر سے مراد گناہ کبیرہ ہوں ۔اورعظائم سے مراد ہرگناہ خواہ وہ صغیرہ ہوخواہ کبیرہ کوئکہ صغیرہ بھول کوئکہ صفیرہ ہوئے ہیں جواللہ کے حکم سے ذرہ برابر کوئکہ صغیرہ بھول سے فرہ بایا ہو ہو ہو عند اللہ عظیم ہے۔

میره بین بھی اس امر کوروزروشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ مؤمن ہے اور ستحق شفاعت کی کوئلہ کا فرکی شفاعت ندقر آن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے قرآن مجید کی بیآ بیت ﴿ ف م ا تنفعهم شفاعة الشافعین ﴾ بدبا تگ دال کہ دری ہے کہ کا فرول کے لئے شفاعت کا دروازہ قطعی بند ہے اور احادیث میں بیاور دوسری حدیث یاوہ احادیث مشہورہ جو

قریب قریب متواتر کے ہیں اس پردال ہیں۔ مثلاً بیصدیث کہ ﴿ شفاعتی لا هل الکبائر مسن امتسی ﴾ اس کی روایت احمد ابوداؤد۔ ترفدی۔ ابن حبان اور حاکم نے اپنی متدرک میں ۔ ترفدی۔ ابن مابن مجابن حبان اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے ۔ ترفدی۔ ابن ماجد ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر سے اور طبر انی نے حضرت ابن عباس سے اور خطیب نے ابن عمر سے عرض بیصد بیث بھی خوارج 'معتز لہ اور مرجیہ کے فد مب پر ایک کاری ضرب ہے اور ان کوسر اسر لغو باطل اور بے اصل ثابت کرتی ہے۔

حسماد عن ابى حنيفة عن اسمعيل بن ابى خالد وبيان بن بشر عن قيس بن ابى حازم قال سمعت جريربن عبد الله يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تنضامون فى رؤيته فانظروا ان لاتغلبوا فى صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها.قال حماد يعنى الغدوة والعشى.

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ علی نے نے رہایا عنقریب تم اپنے رب کواس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو چودھویں رات میں دیکھتے ہوئتم کواس کے دیکھنے میں (بھیٹریا از د حام کے باعث) ایذا نہیں دی جائے گئیں دھیان رکھو کہ (شیطان کے اثر ہے) کہیں طلوع باعث) ایذا نہیں دی جائے گئیں دھیان رکھو کہ (شیطان کے اثر ہے) کہیں طلوع آفاب سے پہلنے والی نماز (نماز فجر) اور غروب آفاب سے قبل والی نماز وال نماز فلم وعصر سے کی ہے۔ نماز والی کھنے مردواوقات کی ہے۔

ف: بیرحدیث دواہم امور دینی پر روشی ڈالتی ہے ایک مسکدرویت باری تعالیٰ کہ مؤمنین قیامت میں اپنی ان مادی آنکھوں سے خداتعالیٰ کا دیدار کریں گئ قرآن مجید۔حدیث پاک اور اجماع صحابہ و تابعین و سلف صالحین سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس لئے اہل سنت جماعت کا اجماع صحابہ و تابعین و سلف صالحین سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس لئے اہل سنت جماعت کا بہی مذہب ہے کہ دویت باری تعالیٰ حق ہے اور قطعی الثبوت قرآن میں یوں ارشاد ہے و کو جُدو ہ یو مؤلو ہ اللی دَبِّهَا مَا ظِرَةٌ کی کہ آج کے دن (بروز قیامت) کچھ چرے تر و تازہ ہو نگے اپنی دب کہ اپنی دیکھتے ہوں گے۔ یہاں رویت کے حقیقی معنی مراد کیوں نہ لیں جب کہ احادیث مشہورہ جو تقریباً متواتر الثبوت ہیں اس کی تائید میں موجود ہیں۔ احادیث میں حدیث احادیث میں حدیث

ذیل بھی ہے اور حضرت جربر ہی ہے صحاح ستہ اور مسند احمد میں اس معنی کی روایت مذکور ہے کہ عنقریب تم اینے رب کو دیکھو سے جس طرح تم اس جا ندکو دیکھتے ہونہیں شک کرو گے اس کے و یکھنے میں پس اگر طافت رکھوتو ایسانہ ہو کہ طلوع آفاب سے پہلے والی نماز اور غروب آفاب سے قبل والی نماز کی ادائیگی ہے تم مجبور ہوجا وَاورادانہ کرسکو ) مزید براں اجماع امت بھی اس روایت کوحق ٹابت کرتا ہے۔ لہذا ان حالات کے ماتحت کسی عقمند کورویت سے انکار کرنے یا اس میں تاویل کرنے کی کیسے مخبائش رہتی ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں عورتوں کورویت نہیں ہوگی كيونكه فرمان خداوندى ﴿ حُورٌ مَّقُصُورُاتٍ فِي الْجِيام ﴾ كه حوري بين خيمول ميل بشمالي مولى کے پیش نظرعورتیں یردہ میں ہوں گی ۔ یہ بھی سراسرغلط خیالی ہے کیونکہ جنت کے خیمے حجاب کے سبنہیں بنیں گے۔ پھرعورتیں مردول کی ہم جنس ہیں اورشریک حال کے فرمایا ﴿إِنَّهُ مَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ﴾ ابوداؤداورتر فدى نے حضرت عائشہ سےاس كى روايت كى ہاور برازنے حضرت انس " سے مرفوع روایت کی ہے اس کے علاوہ بیکس طرح ممکن ہے جب کہ عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا" حضرت خدیجہ کبری "اور حضرت عائشہ صدیقہ " جیسی مقدس ہتیاں بھی ہیں اور بیغورت ہونے کے سبب اس رویت کی نعمت عظملی سے نعوذ باللہ محروم ہوں اور وہ مرد جوا نکے خاک بانه بن سکیس وه اس نعمت سے لطف اندوز ہوں اور بہرہ وربیہ بات مومن کی عقل میں کس طرح ساسکتی ہے پھر قرآن کی آیت اور روایات کے الفاظ عام ہیں یعنی کہ سب مومن جنت میں خدا تعالیٰ کودیکھیں گےان میں مردوں کی تخصیص کہاں تو کیا ضرورت پیش آئی کہ الفاظ کے عموم ے نظر بند کر کے خصیص کا قول اختیار کریں۔

بعض کہتے ہیں کہ رویت فرشتوں اور جنوں کونہیں ہوگی۔اس خیال کی صحت کی بھی کوئی وجہ معقول نہیں ہے۔

فلاسفہ خوارہ معنزلہ اور بعض مرجیہ رویت میں سخت اختلاف کرتے ہیں ہے عقلی پیچید گیوں اور اصولی بند شوں میں الجھ کررہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ رویت کے لئے مکان 'جہت ' مقابلہ 'لون وغیرہ درکار ہیں جوصفات اجسام ہیں اور جن سے ذات ہاری منزہ وہری ہے پھررویت کس طرح ممکن ہو تج ہے عقلی گھوڑے دوڑانے والے دین کے سید ھے ہموار راستہ میں ٹھوکریں کھاتے ہیں اور عقل کے پر بیج اور برخم راستہ میں بیخوش رہتے ہیں بیا تنانہیں ہجھتے کہ بیسب شروط

عادة رویت کے لئے ضروری نہیں بیشروط عقلیہ نہیں کہ بغیران کے روایت ممکن نہ ہو کیا خدا تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے عاجز ہے کہ ان مادی آئکھوں کو بحرد کی رویت کی طاقت دے جس طرح اس نے عقل میں بیقا بلیت دے سکتا ہے کہ وہ مجرد کا ادراک کر سکے وہ آئکھوں کو بھی بیا ہلیت دے سکتا ہے کہ وہ مجرد کود کی سکیں۔

دوسراامرجس سے بیحدیث بحث کرتی ہےوہ فلسفہ نماز ہے نماز کی تمامتر خوبی اس میں مضمر ہے کہ نماز گویا خشوع وخضوع کا ایک مرقع ہواور در بارالہی میں حضوری کی ایک تصویر نماز دراصل یہ ہے کہ چبرہ کارخ اگر قبلہ کی طرف ہوتو دل کارخ ذات خداوندی کی طرف ہو۔ چبرہ کی آئکھیں سجدہ گاہ پرجی ہوئی ہوں تو دل کی آئکھیں ذات باری پر ۔ بلکہ بمطابق فرمان نبی ﴿ كسانك تسراه ﴾ يه پخته تصور موكه چبره كي آئكسين ذات باري يرقائم بين اور مشامدة قلبي ك ساتھ ساتھ مشاہدہ عینی بھی ہے جس طرح کسی محبوب کے دیدار سے آئکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو مسرت نصیب ہوتی ہے۔اس طرح نماز میں یہ کیفت پیدا ہونے لگے چنانچہ خود این نماز کی ترجمانی فرماتے ہوئے ارشادفر مایا ﴿ فرة عینی فی الصلوة ﴾ كـ میری آئکھوں كی شندك نماز میں ہے۔ زبان ہمکلا می کامزہ لوٹے' آتھیں دیدار کالطف اور دل تصوریار کا۔ یہ ہی درحقیقت وہ نماز ہے جس کومعراج المومنین ہے تعبیر فر مایا کہ بیہ بیک وقت ملا قات کے سارے پہلوؤں پر مشمل ہے۔ لہذای حقیقت کے پیش نظر حضور اکرم علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رویت حقیقی گوآ خرت میں ہوگی مگراس کی اہلیت بہیں دنیا ہے اپنے اندر پیدا کرو کہ نمازوں کی سخت پابندی کرو۔ پھرنمازوں میں بھی صرف تین نمازوں کو تا کید ہے مخصوص فر مایا۔ کیونکہ یہ ہر سہنمازیں نمازی پراکٹر شاق ہوتی ہیں اور بھاری صبح کی نماز میں میٹھی میٹھی نبیند سے ہے کہ ایسے وقت صرف دیدارالہی کاسچاعاشق اورمتوالا ہی بستر راحت کوچھوڑ کرنماز کی طرف رخ کرتا ہے اور نیند کے مز ہ کو نماز کے مزہ پرقربان کرتا ہے ای طرح ظہر کی نماز میں مبع ہے دو پہرتک کے کام کاج کی تکان و در ماندگی ہے انسان دو چار ہوتا ہے اور دل مشورہ دیتا ہے کہ تھوڑی دیر آ رام سیجئے اینے میں وقت ختم ہولیتا ہے ۔اس ہے بھی اہم سوال عصر کی نماز کا ہے کہ دن بھر کے سوداسلف کا بیہ خاص وقت ہے۔تمام کام سٹ کراس وقت جمع ہوتے ہیں۔بازاروں میں چہل پہل رونق بردھتی ہےسب لوگ بازار ہاٹ میں دکھائی دینے لگتے ہیں ادھر مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد گھٹتی ہے۔اور مسجد کی رونق کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوقات پنجگانہ میں مسجدوں میں عصر کے وقت نمازی کم دکھائی و ہے ہیں گرجواس کے دیدار کا حقیقی دلدادہ ہوتا ہے وہ ان نمازوں میں بھی تمام دینوی رکاوٹوں اور طبعی بند شوں کو تو ٹر کرنماز کی طرف رخ کرتا ہے اور اللہ کا دیدار حاصل کر کے دل کو شاد کرتا ہے چنا نچہ نبی علیا ہے نے ان نمازوں کی اسی اہمیت کو مدنظر رکھ کر ان پر پابندی کرنے کی خاص تا کید فرمائی کہ جوان کا پابند ہوجائے گاوہ دوسری نمازوں کا بدرجہ اولی پابند ہوگا۔

### كتاب العلم

### (١٢) باب فرضية طلب العلم

ابو حنيفة عن حماد عن ابى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم.

## كتاب العلم

باب طلب علم كى فرضيت

حضرت عبدالله بن مسعود " كہتے ہيں كه فرمايا رسول الله علي في كه كم كاسكھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ف: علم مخلف شعبہ جات میں بٹا ہوا ہے اور ہر شعبہ کی فرضیت وعدم فرضیت باختان مالات ہر مکلف حالات ہر محف کی طرف عائد ہوتی ہے مثلاً علم ایمان یا ارکان اسلام اوران کے فرائض ہر مکلف عاقل بالغ مرد وعورت آزاد وغلام پر فرض عین ہان کو سمی حال میں اس کی فرضیت سے عاقل بالغ مرد وعورت آزاد وغلام پر فرض عین ہان کو سمی حال میں اس کی فرضیت سے سبد وقی نہیں مل سکتی علم محاملات کا حصول اسی وقت ہر محض پر فرض ہوتا ہے جب وہ ان خاص خاص معاملات سے دو چار ہو۔ مثلاً اگر وہ ہوئے کے معاملات سے وابستگی رکھتا ہے تو اس کے ضروری میں ۔ اگر پیشروحرفت ہے اس کو تعلق ہوان کے زیادہ تر پیش مسائل سکھنے اس کے لئے ضروری ہیں ۔ اگر پیشروحرفت سے اس کو سرد کا رہے ۔ تو اس کے متعلق مسائل حاصل کر نا اس کے لئے لا بدی ہے ۔ اگر ملازمت سے اس کو سرد کا رہے ۔ تو اس کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آباد یوں میں پیش آتی ہے تو یہ ہر مخص پر فرض عین نہیں ۔ بلکہ جس کی ضرورت عام طور پر شہروں اور آباد یوں میں پیش آتی ہے تو یہ ہر مخص پر فرض عین نہیں ۔ بلکہ فرض کا ایہ ہے یعنی یہ کہ اگر پوری آبادی میں سے دو چار مخص بھی سکھ لیں تو سب سے فرض ادا موض کا ایہ ہی تا ہے آگر کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتا تو سب پر فرض کا او جور ہے گا۔ اور سب جوابدہ ہوں ہو بوجا تا ہے آگر کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتا تو سب پر فرض کا او جور ہے گا۔ اور سب جوابدہ ہوں ہو

۔اس کی مثال ایس ہے کہ مثلا ایس ہے کہ مثلاً قرآن مجیداس قدر حفظ کرنا جس سے نماز درست اور صحیح ہوسکے ہربالغ عاقل مخص پر فرض عین ہے گر پور ہے قرآن کو یا دکرنا فرض کفایہ ہے۔

بی حدیث مختلف طرق سے مروی ہے ابن عدی نے اپنی کامل میں اور بیہتی نے شعب الایمان میں حضرت الس سے سے اس کی روایت کی ہے خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت مرتضی اور حسین بن علی سے طبرانی نے اوسط میں ابن عباس البن مسعود اور ابی سعید سے اور صغیر میں حسین بن علی سے اور فوا کد میں ابن عمر سے اس کی روایت آئی ہے۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس سے اس کی روایت کی دوایت کی حضرت انس سے سے بطرق مختلفہ مروی ہے کی روایت کی حضرت ان کے ساتھ کی ہے تو گویا بیر حدیث سات صحابہ سے بطرق مختلفہ مروی ہے جس کی وجہ سے بیدسن کے درجہ کو پہو نی جاتی ہے۔ اس لئے ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ چونکہ بید صدیث طرق مختلفہ متعددہ سے منقول ہے اس کو کم از کم حسن ما ننا لازمی ہے۔ البندا اس کوضعیف کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جس طرح نووی سے نیہتی سی کی مقابعت میں کہد یا ہے۔ عراق سے نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کے بعض طرق کوشے بھی بتایا ہے مزی نے بتایا ہے کہ بیر حدیث استے طرق سے بعض علماء نے اس کے بعض علماء نے اس کے بینچاتے ہیں۔

ابو حنیفة عن ناصح عن یحی عن ابی سلمة عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب العلم فریضة علی کل مسلم . حضرت الی بریره سیمروی ہے کور مایارسول الله علیہ نے علم کا سیمنا برمسلمان پر فرض ہے۔ فرض ہے۔

ف: بیرحدیث الفاظ و معنی میں پچھلی حدیث کی تکرار ہے نصلت علم میں بہت می حدیث یں مروی ہیں مثلاً دیلی نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ ملم کا طلب کرنااللہ کے نزد یک نماز روز و کچ و جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ رفضیلت رکھتا ہے اس طرح یہ حدیث کہ ایک ساعت کاعلم سیکھنا پوری رات کی بیداری سے بہتر ہے اور ایک دن علم کا طلب کرنا تین ماہ کے روز سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ابن عدی بیہتی اور ابن عبد البرنے انس سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ ملم کوطلب کروا گرچہوہ چین میں حاصل ہو سکے۔

باب فضيلة التفقه

قال ابو حنيفة ولدت سنة ثما نين وحججت مع ابي سنة ست وتسعين

وانا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت المسجدالحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لابى حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فتقد مت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه فى دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب.

تخصيل فقه كى فضيلت

ابو صنیفہ "فرماتے ہیں کہ میں مرح میں پیدا ہوا اور اپنے والد کے ہمراہ اور میں گیا تو میں نے تج ادا کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ جب میں مجدحرام میں گیا تو بہت سے لوگوں کو حلقہ بنائے بیٹے دیکھا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا۔ بیحلقہ کن بزرگ کی خاطر ہے انہوں نے فرمایا بیحلقہ نی علیات کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جزءالزبیدی کا ہے پس میں آگے بردھا اور ان کو یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے رسول برزق بینے کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ جس شخص نے اللہ کے دین کا گہرا علم حاصل کیا۔ تو اللہ تعالی اس کے مقاصد دینی و دیوی کاذ مہدار ہوگیا۔ اور اس کو ایسے راستہ سے رزق بہنجائے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہوگا۔

ف: عبدالله بن حارث کی وفات میں بعض نے اختلاف کیا ہے کہان کی وفات ہجائی سے اٹھائی تک کے درمیان میں کسی سال ہوئی تو گویا امام صاحب کی عمران کی وفات کے وقت پانچ سے آٹھ سال کے درمیان ہوئی اور ان کا حج ان کے والد کے ہمراہ الم ہے میں ہوا تو یوں امام صاحب کی ملاقات حضرت عبداللہ سے ٹابت نہیں ہوتی گر بر ہان الاسلام حسین بن علی بن حسین غرنوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث کی وفات واج میں ہوئی ۔ لہذا اس حقیقت کے پیش نظر ملاقات قرین قیاس ہے۔ اور روایت بالکل ممکن۔

فرمان نبوی ﴿ كفاہ الله تعالى مهمه ﴾ سے دنیاد آخرت ہردوجہان كى ذمدارى مراد ہے جس طرح دوسرى حدیث میں وارد ہے كه فرمایا جس نے اپنے سارے غمول كوسمیث كر ايک غم بنایا اوروغم آخرت ہے بیتو اللہ تعالى اس كے ہردوجہان كے غمول اورفكروں كا ذمددار اور كفیل ہو گیا۔ اور ﴿ ذِنْ فَدَهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ﴾ سے اشارہ اس فرمان خداوندى كی طرف

ہے ﴿ وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخُوجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ خطيب نے اپن تاريخ ميں زياد بن حارث ابدائی سے مرفوع روايت کی ہے ﴿ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ تَكْفِلُ اللَّهُ لِوزْقِه ﴾ كرجس نے علم سيكھا الله اس كرزق كاكفيل ہوگيا۔

ابو حنيفة عن اسمعيل عن ابى صالح عن ام هانىء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقران.

ام ہانی سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے (عائشہ کو خطاب فر ماکر ) اے عائشہ سے ایسے کہ تیراشعار علم اور قرآن ہو۔

ف: بیره دیث گوخضر ہے گرجامع الفاظ میں علم وقر آن کی اہمیت وفضیلت کو ظاہر کرتی ہے اور پوری تفصیل اپنے اندر لئے ہوئے ہے بعنی علم وقر آن سے تم کواس قدر وابستگی اور دہستگی ہوئاس میں تم کوا تناانہاک اور مشغولیت ہوتم اس کے رنگ میں اس طرح رنگ جاؤاوراس کے لباس میں ایس میں ہوجاؤ کہ وہ تمہاراشعارین جائے اور تمہارا طرح انتیاز۔

#### (۱۴) باب فضيلة اهل الذكر

ابو حنيفة عن على بن الاقمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال انتم من الذين امرت ان اصبر نفسى معهم وما جلس عد لكم من الناس فيذ كرون الله الاحقتهم الملائكة باجنحتها وغشيتهم الرحمة وذكر هم الله فيمن عنده.

### اہل ذکر کی فضیلت

علی بن اقر "نی علی الله سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا گذرا یک جماعت پر ہوا جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی ( لیعنی تلاوت قر آ ن تبیع وتحمید کا ورد جاری تھا ) آپ نے فرمایاتم ان لوگوں میں سے ہوجن کے ساتھ رہنے کے لئے میں مامور ہوں۔اور تم جیسے لوگ جب بھی ذکر اللہ کے لئے بیٹے ہیں تو فرشنے ان کواپنے بازوؤں کے سایہ میں لے لیتے ہیں اور رحمت اللی آن کو اپنے دامن میں۔اور اللہ ان کا تذکرہ ان رمقرب فرشتوں ) میں کرتا ہے جواس کے باس حاضر ہیں۔

اس صدیث کور مذی ابن ماجه نے ابی ہریرہ اور ابی سعیدے باضافہ ﴿وَنَسْزَ لَسْتُ

عَسَلَيْهِ مَ السَّكِنَةُ ﴾ روایت کیا ہے لین ان پر طمانیت وسکون کا پرقو ہوتا ہے اور دل میں جو خواہشات نفسانی کا کیک طوفان پر پاہوتا ہے وہ فرد ہوتا ہے اور ذات اللی سے وابسی اور اس سے دل بسی والفت پیدا ہوتی ہے ای طرف اشارہ باری ہے ﴿ آلا بِدِسُ وِ اللّٰهِ تَطُمَنِنَ الْقُلُو بُ ﴾ کہدوں کو اطمینان و کر اللہ سے نمبر کو گئیں ہیں سے بہر کو گئیں ہیں سے بہر کو گئیں سے بہر کو گئیں سے بہر کو گئیں سے در کر ہی کی برکت سے انبان رحمت خداوندی کا فرودگاہ اور جائے نزول بنتا ہے۔ پھر فرمایا ہو دکور ھم اللہ فیمن عندہ ﴾ پینذ کرہ مقرب فرشتوں کے سامنے مضر فر وہ ما است کے طور پر ہوگا کہ بندوں کی خداشنا ہی اور خدا ترسی پر ان کے روبر و مسرت ظاہر کی جائے اور اس راز کا انکشاف کیا جائے جو ان کی خلقت میں ابتدائے آ فرینش سے مضمر تھا اور کار فر ہا۔ اور جس سے خفلت برسے ہوئے قبل ان پر افقاظ ﴿ آئے جُھے کُلُ فِیْ ہَا مَنْ یُفْسِدُ فِیْ ہَا ﴾ سے کت خفلت برسے ہوئی کی حد پر اتر آ یے تھے کہ اے فرشتو یہ وہ ہی انسان تو ہیں جن میں تم کو فساد آئیز کی اور خور بر کی ورحمت الجی ان پر ٹوئی پر ٹی ہے آج یہ وہ کی ہیں کہ کس جذبہ وشوق سے ذکر الجی میں مشغول ہیں اور حمت الجی ان پر ٹوئی پر ٹی ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله العلم عيوم القيمة فيقول انى لم اجعل حكمتى في قلوبكم الاوانا اريد كم الخير اذ هبو الى الجنة فقد غفرت لكم على ماكان منكم.

حضرت عبدالله مسعود " كتبع بين كه فرما يارسول الله علي في كه الله تعالى برزوقيامت علاء كوايك جگه اكتفاكر بين كاوران سے خطاب فرمائے گا كه ميراتمهار ب دلوں ميں عكمت (كتاب وسنت كاعلم) ركھنا محض تمهار ب ساتھ خيرو بھلائى كاراده پر بنى تھا'تو جاؤجنت ميں ميں نے تمہار بے گناه بخش ديئے وہ جو بچھ بھی تھے۔

ف: اسى سلسله كى مرفوع حديث الوبكر بن ابى عاصم اوراصبها فى ابى موى ب روايت كرت بين جها مضمون بيه ب كم الله تعالى بروز أي مت بندول كوا تهائ كالمجران بين سے عالموں كو جها في كار بهران ميں سے عالموں كو جها في كا وران كو خطاب فرمائے كا كما كے عالموں كے كردہ بين نے بچھ جان كرتم كو علم ديا تھا۔ اور علم اس كے نہيں ديا تھا كرتم كوعذاب دول بين جا و بين نے تم سب كومعاف كيا۔ اسى طرح طبرانى

تفدر جال سے اور ٹھیک سند سے نغلبہ بن تھیم سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا ماحصل ہیہ کہ بروز قیامت جرب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ کے لئے کرسی عدالت پر رونق افر وز ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کوعلم و حکمت ہے اس لئے نواز اتھا کہ تمہارے جو پچھ گناہ ہوں سب معاف کردوں اور میں اس کی پچھ پروانہیں کرتا۔

فرمان رسالت میں ﴿ فی قبلوبکم ﴾ ساس حقیقت کی طرف رہنمائی ہے کہ ماہ وہ معتبر ہے جودل میں جاگرین ہوجائے کیونکہ تقوی اورخوف الہی کا سبب یہی بنتا ہے ابن ابی شیبہ اور حکیم نے حسن سے مرسل اور خطیب نے انہیں سے پھر جابر " سے مرفوع روایت کی ہے کہ علم دوانواع پرتقسیم ہے ایک وہ جو صرف زبان پر جاری ہودل میں گھر نہ کرنے بیاللہ کے لئے بندہ کے خلاف ججت بنتا ہے دوسراعلم وہ جو صرف دل میں جر پکڑے بیعلم نفع بخشا ہے دیلی " نے مند الفردوس میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ جوعلم میں آگے براسے گردنیا میں زمد میں ترقی نہ دکھائے تو بیاللہ کی ذات سے دور بی ہوتا جائے گا۔

# (۱۵) باب في تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا

ابو حنيفة عن القاسم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا او قال مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار.

ف: بیره دیشه مشهور ہے بلکرتواتر کی حدتک پینی ہے اور بعض اس کی کثر ت طرق کود کھے کہ اسکے متواتر ہونے کے قائل ہوگئے ہیں کیونکہ ساٹھ سے کچھاو پرصحابہ سے بیرحد بیث مروی ہے چنانچ ارشاد والساری میں ہے ﴿ و هو حدیث فی غایة الصحة و نهایة القوة و قد اطلق المقول ہتواتر ہ جماعة ﴾ کہ بیرحد بیث صحت وقوت میں بلند درجہ پرفائز ہے اورایک جماعت اس کے متواتر ہونے کی قائل ہے۔ اصحاب صحاح ستہ 'حاکم' طبرانی' دارتطنی خطیب اور دوسروں

نے متعددروایات اور مختلف صحابہ سے جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اس حدیث کو انہی الفاظ سے روایت کیا ہے کہ الفاظ سے روایت کیا ہے کے الفاظ میں میں ﴿ مین کیذب عملی متعمد افلیتبو امقعدہ من النار ﴾ کے الفاظ ہیں اور کی میں ﴿ من قال مالم اقل ﴾ کے۔

سے حدیث ذیل کے سلمہ سند سے گوننظع ہے کیونکہ محد بن ابی بکرنے جواپنے والد ک وفات کے وفت کمن تھے۔ اپنے والد سے حدیث نہیں تی ۔ لیکن رادی جب ثقتہ ہوتو اہام ابوحنیفہ کے نزدیک منقطع معتبر ہے اور قابل حجت ہے۔ دوسری مسانید کے ننوں میں جوسلسلہ سند ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے اور اس کی روسے انقطاع بھی نہیں رہتا۔ وہ یہ کہ امام صاحب روایت کرتے نیادہ قرین قیاس ہے اور اس کی روسے انقطاع بھی نہیں رہتا۔ وہ یہ کہ امام صاحب روایت کرتے ہیں قاسم بن عبد الرحمٰن سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے داداعبد اللہ بن مسعود سے ابوداؤد نے بھی اس کی تخرین کی ہے۔

نی علی پرجموث باندھنے پر بیشد بددهمکی اور تقین تبدیداس خیال کے بیش نظر ہے كه حديث ميں جموث بات شامل كر دينا كويا بے شار انسانوں كو كمراى كے راسته ير لگا دينے اور دیی شیرازہ کومنتشر کردینے کے مترادف ہے جس کے گناہ اور یاداش کا اندازہ نہیں نگایا جاسکتا ۔ایک طرف اگر ترویج حدیث واشاعت دین کا بے پناہ اجروثواب رکھا ہے تو دوسری طرف دین میں فلطرسم یا غلط بات کورواج دینا نہایت محلین جرم قرار دیا ہے کیونکہ قرآن کے بعد حدیث ہی بنائے دین وشریعت ہے۔ حدیث میں جب غلط بیانی سے خلل پر جائے گاتو پورے دین کاشیراز ہ مجمراجائے گا اور ہمیشہ کے لئے دین برباد ہوجائے گا۔تاریخ اسلامی میں ایک تاریک دورایا آچکاہے کہ حدیثیں بنانے والے اور گھڑنے والے پیدا ہو گئے تھے۔ان کا کام ہی بیتھا کہ حدیثیں گھڑیں اور یوں دین کی چلتی گاڑی میں روڑ ااٹکا ئیں ۔گویایہ دین کو یارہ یارہ کردینا جائے تھے۔ گراللہ جزامدے ان ناقدین روا قاور ماہرین اسائے رجال کوجنہوں نے ہر مخص کے حالات میں ایس جھان بین کی کہ کویا بال کی کھال نکالی اور جھوٹے کوسیے سے اور کھوٹے کو کھرے سے یر کھ کرر کھ دیا۔ احادیث کے انواع مقرر کئے اور تمام احادیث کوانہیں انواع کے ماتحت پر کھ کر د یکمااورتر تیب دیاتا کمکی کوغلط ملط کرنے کی مخانش ندرے۔ اگر محدثین بیجان تو و کوششیں اس سلسله مین عمل میں شدلاتے تو سارا حدیث کا ذخیر و نعوذ باللہ ایک بے ثبات تاریخی ذخیرہ ہوکررہ جاتااورنی علی کسنت بمیشہ بمیشہ کے لئے پردہ دہ تاریکی میں جھپ جاتی۔

ابوحنيفة عن عطية عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه والسلم من كذب على متحمد افليتبو اأمقعده من النار ورواه ابو حنيفة عن ابى روبة شداد بن عبد الرحمن عن ابى سعيد.

حضرت ابوسعید فی کہا کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے جس نے قصد آمجھ پرجھوٹ بات باندھی تو وہ دوزخ میں اپنا مھکا نا ڈھونڈ لے۔ ابو صنیفہ نے ابی روبہ شداد بن عبد الرحمٰن سے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت ابوسعید سے۔

حدیث ﴿ فسلیتبوا ﴾ صیغه امرے جس کے معنی بظام سیحے نہیں بیٹھتے کیونکہ دوزخ میں اول تو کوئی کیوں اپنا محمکانہ ڈھونڈنے لگاجب کہ ہر مخص اس ہولناک مقام سے راہ گریز اختیار کرتا ہے 'یوں غفلت میں کوئی کچھ بھی کر گذر ہے مگر جب اس ہیبت ناک مقام کا خیال دل میں ساتا ہے تو لرزه براندام ہوتا ہے اوراس سے خلاصی کا طلب کاربتما ہے اس لئے اس میں اینے لئے جگہ تلاش کرنا کجا۔ پھر بیاس کے اختیار میں بھی نہیں سزاد جزاءاوراس کے درجات کا انتخاب خدا تعالیٰ کے قبضہ وقدرت میں ہے۔انسان اس میں محض عاجز ہے اور بےبس ۔بدینوجہ بعض کہتے ہیں کہ امر بدعا کے معنی میں ہے بعنی ارشاد نبوی علیہ ہے کہ جو مخص میرے بارہ میں ایسی جرأت وجسارت سے کام لے کہ بقصد وارادہ میری ذات کی طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے تو خدا کرنے ایسے سستاخ کودوزخ میں جگہ ملے اورجہنم ہی اس کا ٹھکا نا ہے بعض کا خیال ہے کہ امر بمعنی خبر ہے یعنی خبردی جارہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو دوزخ میں ٹھکا نا دے گا۔اوراس کے رہنے کا وہی مقام ہوگا - چنانچددوسرى روايت ميس ﴿ يلج النار ﴾ ب\_ يعنى وه دوزخ ميس داخل موكا \_ ايك اورروايت میں اس طرح ہے ﴿ بسنی له بیت فی النار ﴾ کماس کے لئے دوزخ میں گھر بنایا جائے گا۔ لیکن اگرانسان اس کلام کی گہرائی تک پہنچے اور معنی کی لطافت اور خوبی کلام پرنظر ڈالے تو سمجھے گا کہ امر یہاں اینے حقیقی معنی میں بولا گیا ہے نہ بدعایا خبر کے معنی میں اور اس صورت میں مطلب ومعنی کی خوبی دوبالا ہوجاتی ہے۔حقیقت میں یہاں نبی علیہ پرجھوٹ بات جوڑنے پرسخت دھمکی وتہدید مقص دے اوراس وجہ سے اس کوڈ انٹتے ہوئے اوراس پر طنز کرتے ہوئے فر مایا جار ہاہے کہ بیٹ مین برم بعول ربی کرنے کانہیں تھا۔ گرجب اس گتاخ نے اس کو بعول کرنہیں بلکہ جان کر کیا تو اب اس کواس کی سزائے دوزخ میں بھی اپنے قصدوارادہ کو کام میں لانا جا ہے اور وہاں کی کوئی جگہ جو اس کو پسند آئے چھانٹ لینی جائے ہے ہجائے اس کے کہوئی اوراس کے لئے وہاں جگہ مقرر کر ہے یہ حقیقت جب سامنے آئی تو ذرا سوچئے کہا گریوں سید سے سادے الفاظ میں کہد دیا جاتا کہا لیے گئیگار کا مقام سزا دوزخ ہے تو بات مستقبل میں آنے والے ایک واقعہ کوظا ہر کرتی معنی ومطلب میں ریانہیں کرتی 'نہ مجرم کواتنا خفیف اور شرمندہ کرتی۔

حماد عن ابى حنيفة عن عطية العوفى عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدافليتبوا مقعده من النار قال عطية واشهد انى لم اكذب على ابى سعيد وان ابا سعيد لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے جس نے مجھ پر حبوث بولا وہ دوزخ میں اپناٹھکا نا بنالے عطیہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں (قشم کھا تا ہوں) کہ میں نے ابوسعید پرجھوٹ نہیں بولا اور ندانہوں نے رسول اللہ علیہ یہ۔ بیسلسلہ وعید کی وہ بنیادی حدیث ہے جس کے پیش نظر بعض کیار صحابہ اور بعض ائمہ عظام نے حدیث کی روایت سے حتی الوسع کنارہ کشی کی اور آ ں حضرت علیہ کے بات کوفل کرتے ہوئے لرزے کانے اور خوفز دہ ہوئے یہاں تک کہ تقلیل حدیث یعنی حدیث کم بیان کرنا ان کی سوائح کا ایک نا قابل تر دیدواقعہ بن گیااوران کے منا قب کا طرہ امتیاز ہوا۔ یہ بزرگ حالات سے مجور ہوکر جب آل حضرت علی ہے کوئی بات نقل کرتے خوف الی کا ایک مجسمہ بن جاتے صرف اس کئے کہیں اس وعید کے مصداق ندبن جائیں۔اورزبان آخر ہے تو گوشت پوست کی ۔غلط بیانی کرکے جادہ صداقت سے نہ ہٹ جائے اور آنخضرت علیہ کی ذات کی طرف اس بات کی نسبت کر بیٹے جوآ یہ علی نے بیں فرمائی۔ چنا نجیق ہے کہ عبداللہ بن زبیر روایت کم كرتے اوراس حديث كو پيش نظرر كھتے \_ بعض طرق روايت ميں يون آيا ہے كه آپ سے عرض كيا گیا که حضرت ہم آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے کم کیوں پاتے ہیں جبکہ فلاں اور ابن مسعود "ف حدیث بیان کی لیعنی آپ کوشرف صحبت میں امتیاز ہے پھر آخراس احتیاط کا کیا منشاء ہے سائل سے فرمایا اے صاحبزادے جب سے میں اسلام لایا میں حضور علی کے جدانہ ہوا لَيكن مِين نِے آنخضرت كويد كہتے ہوئے شاہ خَدنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبِوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ

النَّارِ ﴾ (ان كى روايت من متعمدا كالفظنين ) لبندااس حديث كى وعيدخدار سول كى قوت گویائی کوسلب کر لیتی تھی اوراشاعت دین کے برجتے ہوئے جوش کوایک دم سر دکر دی تھی لیکن اس حقیقت نے بھی ان کی شخصیت کونہیں گھٹا یا مجھی ان کی ذات کوعیب دارنہیں کیا۔اور نہ بھی خدا کی پناه ان کی علمیت پر بعد لگایا پھر اسی بلند طبقه میں حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس ذات برنظر ڈالئے اوران کے حالات سامنے لایئے کہان ہے کس قدرا حادیث مروی ہیں اور دیگر صحابہ ہے کس قدر ا کیااس کی بیرتر جمانی کی جاتی ہے کہان کوساع حدیث نہتھا۔ یاان کوشرف صحبت کم نصیب تھا۔ العياذ باالله بلكه بياس كى نشانى تقى كدان بزرگول يزشية الله كاغلبة تقادىيدوايت سے پہلے اجركى امیرنہیں رکھتے بلکہ عذاب کے نقشہ کوسامنے لانے اوراحتیاط کی طرف رخ کرتے' حالات ناگزیر ہوتے تولب کشائی کرتے ورندمہر سکوت زبان پرلگائے رکھتے نہیں توان کی بے پناہ علمیت پرکس بي بجه كوشك بوسكتا ب- اب ر باان صحابة حرام كامعامله جن سے احادیث بكثرت نقل ہیں مثلاً ابو ہربرہؓ یاعبداللہ بنعمرو بن عاصؓ وغیرہ تو'' ہر گلے رازرنگ وبوئے دیگراست''ان بزرگوں پر کوئی اور رعب حیمایا ہوا تھا کیونکہ ان کے سامنے وہ احاد یث تھیں جن میں علم چھیانے پر یخت تہدید آئی ہے کہ قیامت میں ایسے شخص برآ گ کی لگام لگائی جائے گی۔ جود نیا میں اپناعلم دین لوگوں ہے چھیا تا تھا۔اور بتانے میں بخیلی کرتا تھا یہ بھی از سرتا یا خوف الٰہی میں ڈو بے ہوئے تھے مگرا نداز میں فرق ہےاور ذرا سے نظریہ کا اختلاف کوئی خدائے تہار کے کسی تیور سے لرز تا اور کا نیتا تھا اور کوئی کسی ہے ائمہ عظام میں نبی علی ہے قریب ترین امام اعظم میں بعض ناسمجھا پنی ناوا قفیت یا کوتاہ ملمی کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ امام صاحبؓ سے احادیث کا کم مروی ہونا (خداکی پناہ) ان کی کوتا ہی علم یا کمتری معلومات کی نشانی ہے کیا عجب ہے بلکہ قرین قیاس ہے اور موافق عقل کہ آپ اس وعید کی حدیث کے بیش نظر زیادتی روایت سے پر ہیز فر ماتے ہوں کیونکہ آپ صحابہ " کو بہت نز دیک سے دیکھرے تھے اوران کے حالات جوآ یہ پرروش تھے وہ بعد کے آنے والے پرنہیں۔ آپ حدیث کی روایت ہے حتی الوسع اجتزاب کرتے اور صحابہ کے زیادہ ترعمل کو پیش نظر رکھتے اوراسی کومعیار مذہب تظہراتے ورنیآ یہ کے تبحرعلمی پرکس کوشک ہوسکتا ہے۔جب کہ آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی ہو جوصحابہ کا مرکز تھا۔اور <u>﴿ مِع</u>ِیمِ آپ کا تولد ہوا ہو کہ اس وقت بعض صحابة بقيد حيات تضے اور بعض سے آپ كوتلمذ كا فخر بھى حاصل ہے اور جبكه امام محمد جيسے جليل القدر

امام آپ سے نسبت تلمذر کھتے ہوں اوران سے حضرت امام شافعی "۔ اور قاضی ابوبوسف ی کوان سے نبیت شاگردی نعیب ہوا اور ان سے حضرت امام احمد منبل کوغرض جو بزرگ مذاہب ثلاث شکا سرچشمہ تھبریں کیاان میں بھی کسی ایسے تحض کو جوان ہر سدائمہ کے مذاہب میں ہے کسی مذہب سے وشته رکھتا ہے تن حاصل ہے کہ وہ امام اعظم "میں کوئی سقم علمی یاعیب ذاتی نکالے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویاوہ اپنے یا وَل پر آپ کلہاڑی مار تا ہے اور اپنے گھر کی دیوارخود اپنے ہاتھ سے ڈھا تا ہے اگر کوئی تقلیل حدیث کی کسوٹی لے کرسب مے محاس ومعائب جانچنے لگے اور اس سے علم کا اندازہ لگائے تو نہ صرف امام اعظم اس کی جانچ میں پورے اتریں گے بلکہ خدا کی پناہ سحابہ کبار بھی حضرت امام ما لک کابھی میرہی حال ہے کہان کی مروبیا حادیث امام احمد کے مروبات ہے بہت ہی کم ہیں ۔اور کتب ستہ سے تو کوئی نسبت نہیں تو کیا اس کا پیمطلب ہے کہ حضرت امام موصوف کا پابیعلمی ان کے پچھلوں سے کچھ کم تھا۔ بلکہ امام اعظم کی شان میں بعض نے زبان کو یہاں تک آ زادی دیدی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے۔کیا خوب اگر وہ صرف سترہ حدیثیں جانتے تھے تو استاد کاعلم تو بہر حال شاگر دیے زائد ہوتا ہی ہے۔ان کے شاگر دوں اور شاگر دوں کے شاكردول نے كس طرح بزارول حديثيں لكھ واليں ۔ ﴿ نعو فر بالله من ذلك ﴾ ايك كمتب كا بچیجھی تواس لغویت پر مذاق اڑائے پھررب العزت کے کے نزدیک اس بہتان عظیم کی جو پچھ سزا ہوگی اس سے وہ خوب واقف ہے۔

ابو حنفية عن سعيد عن ابراهيم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

حضرت انس سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے جس نے جان ہو جھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نبیت کی وہ دوزخ میں اپناٹھ کا نا تلاش کرلے۔

ف: بعض علاء کہتے ہیں کہ یہ تہدیدی حکم ہرجھوٹ کوشامل ہے خواہ وہ وین معاملات میں ہویاد نیوی میں بعض اس کو دین امور سے مخصوص کرتے ہیں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تہدید خاص اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک شخص نے آنخصرت علیاتی کی طرف سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ایک قوم سے جاکر کہد ویا تھا کہ مجھ کوتم میں فیصلہ کے لئے بھیجا ہے۔ مگر حضرت عبد اللہ بن زبیر سے کام سے بنہ چاتا ہے کہ بیصدیث ہرجھوٹ کوشامل ہے چاہے وہ اُمور دینی عبد اللہ بن زبیر سے کہ ایک میں مدیث ہرجھوٹ کوشامل ہے چاہے وہ اُمور دینی

میں ہویا اُمور دینوی ہیں۔

ابو حنيفة عن الزهرى عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كذب على متعمدفليتبوأ مقعده من النار ورواه ابو حنيفة عن يحيى بن سعيد.

حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا نبی علیہ نے کہ جس نے جھوٹ بولا مجھ پر بقصد و ارادہ وہ دوزخ میں اپنا ٹھکا نا بنالے ابو حنیفہ کیکی بن سعید سے بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔ میں۔

ف: ایک نوعیت کی احادیث کا سلسله یهال ختم هوا اس حدیث کی تشریح و توضیح مرحیثیت میسابق میں گذر چکی ملاحظ فرمائیں۔

### كتاب الطهارة

(٢١) باب في النَّمي أن يبول في الماء الدئم

ابو حنيفة عن ابى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبولن احد كم في الماء الدئم ثم يتوضأ منه.

### كتاب الطهارت

کھہرے ہوئے یانی میں بیشاب کرنیکی ممانعت

حضرت جابر سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ نے کہتم میں سے کوئی تھہرے موسے یانی میں سے کوئی تھہرے موسے یانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے اور پھراس سے وضو کر لے۔

ف: ما علی ( تھوڑ ہے پانی ) نجاست پڑجانے سے اس کے بخس ہوجانے میں بہ حدیث اصل اصول ہے اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کھم ہے ہوئے پانی کا تھم ہے ماء جاری اس تھم سے مشتنی ہے اس کی تصریح اس حدیث سے ملتی ہے جو شخین ؓ نے ابی ہریر ؓ سے مرفوع بیان کیا ہے کہ نہ بییٹا ب کرے کوئی تھم ہے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو 'پھر اس میں خسل کرے۔ اسی طرح وہ پانی بھی اس تھم سے خارج ہے جو گوجاری نہ ہو گر ہروئے اجماع جاری کے تھم میں ہو۔ اس کی تفییر میں ائمہ کا اختلاف ہے شافی کے خرد یک وہ پانی ہے جو مقدار قلتین ہو یا زائد۔ امام مالک کے خرد کیک جرسہ اوصاف رنگ ہو مزہ نہ بدلیں پانی میں نجاست پڑنے مالک کے خرد کیک جب تک یانی کے ہرسہ اوصاف رنگ ہو مزہ نہ بدلیں پانی میں نجاست پڑنے مالک کے خرد کیک جب تک یانی کے جرسہ اوصاف رنگ ہو مزہ نہ بدلیں پانی میں نجاست پڑنے

سے پانی نجس نہیں ہوتا۔امام ابوصنیفہ ؓ کے نزد یک وہ لمبا چوڑ اتالاب یا حوض کا تھمرا ہوا پائی جسکے
ایک کنارہ پر پانی کورکت دینے سے دوسری جانب پانی میں حرکت پیدا نہ ہومتا خرین علاء حنفیہ کے
نزد یک اس کا اندازہ دہ(۱۰) دردہ (۱۰) سے کیا گیا ہے بینی وہ حوض یا تالاب دس گر لمبا اور دس
گر چوڑ اہو۔ حدیث ذیل مردو ندا بہب کے خلاف جست ہے کہ اس میں نہ اوصاف کی شرط ہے نہ
قلتین کی قید ۔ گویا کہ آ ب نے فرمایا کہ تھمرا ہو پانی پیشا ب سے نجس ہوجاتا ہے۔ وضوکر نا اس سے
روانہیں ۔ پھر قلتین کی حدیث میں کی طرح خلاش ہے اول تو ایک جماعت نے اس کی تضعیف کی
روانہیں ۔ پھر قلتین کی حدیث میں کی طرح خلاش ہے اول تو ایک جماعت نے اس کی تضعیف کی
ہے جن میں جل بن مدینی شخص نہاری بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث قلتین کا ثبوت نی عیادہ
نزئی چاہ درمزم میں گراتو حضرات ابن عباس اور ابن زیبر ٹنے پورے کویں کوصاف کرایا۔ حالانکہ
اس جدیث کی رو سے وہ کنوال نجس نہیں ہوتا ۔ اور ان ہر دوحضرات کے اس عمل برکسی نے کوئی
اس جدیث کی رو سے وہ کنوال نجس نہیں ہوتا ۔ اور ان ہر دوحضرات کے اس عمل برکسی نے کوئی
اعتر اض نہیں اٹھایا۔ مزید برال امور طوادی نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ بیصد بیث اگر چرصح ہے
۔ گمر ہماراعمل اس پرنہیں کیونکہ لفظ قلتہ گھڑے 'مشک اور پہاڑ کی چوٹی' تین معانی میں مشترک ہے
۔ گمر ہماراعمل اس پرنہیں کیونکہ لفظ قلتہ گھڑے 'مشک اور پہاڑ کی چوٹی' تین معانی میں مشترک ہوئیس معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لبندا صدیث نا قابل عمل تھمری۔
اور ہم کوئیس معلوم کہ یہاں کون سے خاص معنی مراد ہیں لبندا صدیث نا قابل عمل تھمری۔

 طول وعرض اس قدر ہوکہ ایک طرف نجاست پزنے سے گمان ہو کہ دوسری جانب اس کا اثر نہ پہنچ سکے گا تو یہ یانی تھم میں جاری یانی کے ہے۔ یہی ند ہب امام صاحب کا ہے۔

ابو حنيفة عن الهيثم الصواف عن محمد بن سيرين عن ابى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في المآء الدائم ثم يغتسل منه اويتوضاً.

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ منع فر مایا رسول اللہ علی نے اس سے کہ تھہرے ہوئے یانی میں بیینا ب کیا جائے اور پھراس سے خسل یا وضوکیا جائے۔

ف: بیبی نے بھی اے ای طرح روایت کی ہے جب حدیث ہے شہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرناممنوع ہوا تو پاخانہ کرنا بدرجہ اول ممنوع ہوگا ۔ مقصد فرمان نبوی اللّظ یہ ہے کہ کوئی نجاست اس میں ندڑالی جائے ورنہ پھر پانی غسل یا وضو کے قابل ندرہ سکے گا۔ پھر حدیث میں خسل ہے مراد غسل جنابت ہے چنا نچے سلم کی روایت میں یوں ہے کہ تم میں ہے کوئی شہر ہے ہوئے پانی میں بحالت پلیدی غسل نہ کرے۔ مگر غسل کے لئے ہے تم امتناع 'پلید وغیر پلید ہردو کو شامل ہے کیونکہ جب پانی نجس ہو کر طاہر باتی ندر ہاتو ہردو کے لئے اس کا استعال بے سود ہوگا جنبی کے لئے یوں کہ پلید ہے اس کو پاک بیانی ورکار ہے کہ اس کو پاک کرے اور پانی چونکہ خود پلیداور نا پاک ہے وہ اس کو پیلے کہ نے اس کا وردو ہری صورت میں بلید چیز پاک نہ ہو تکی اور دو ہری صورت میں بلید چیز پاک نہ ہو تکی اور دو ہری صورت میں بلید چیز پاک نہ ہو تکی اور دو ہری صورت میں یاک چیز پلید ہوگئی۔

#### (١٤) باب الوضوء من سورالهرة

ابوحنيفة عن الشعى عن مسروق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ذات يوم فجاء ت الهرة فشربت من الائاء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ورش مابقى.

## بلِّی کے جھوٹے یانی سے وضوکرنا!

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ علیہ فیصلیہ نے وضو کا ارادہ فر مایا کہ (استے میں) ایک بلی آئی اور وضو کے پانی میں سے پانی پی گئ آپ علیہ نے اس پانی سے وضو کیا۔اور (وضو سے) بچاہوا پانی زمین پر چھڑک دیا۔

طحاوی اور دار قطنی نے عائشہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نبی علی فی می طرف برتن جھادیا کرتے۔ یہاں تک کدوہ اس سے یانی لی لیتی ۔سور ہرہ (بلی کے جھوٹے ) میں اسمہ کا اختلاف ہے کہوہ یاک ہے یا کیا؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بغیر کراہت کے یاک ہے۔امام ابو حنیفہ " کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیبی ہے اور ائمہ کی دلیل حدیث کے بالکل ظاہری الفاظ ہیں کہ آ یہ نے اس سے وضوفر مایا۔اوراس ویل کی دوسری حدیث میں بول فرمایا کہ بیتم پر چکر لگانے والی ہیں اور تہارے یاس چلتی پھرتی رہتی ہیں گویاان کا حجوثا پاک ہے۔ان کی دلیل توصاف اور کھلی ہے امام صاحب کا ند بہب کراہت بھی انہی حدیثوں سے ثابت ہے۔لیکن تام الفاظ اور منشاء کلام کوسامنے ر کھ کر صدیث ذیل میں گوآ نجناب علیہ کا وضوفر مانا طہارت پانی پر دال ہے مگر اختیام حدیث پر نظر ڈالئے ﴿ورش مابقی ﴾ بچ ہوئے پانی کوآپ علیہ نے زمین پرچیٹرک دیا کہ دوسرااس کواستعال ندکر سکے کیونکہ آپ کا استعال محض اس لئے تھا کہ اس کے جواز کی تعلیم دی جاسکے کہ یانی گومکروہ ہے لیکن بصورت مجبوری اور یانی میسرنہ آنے پر استعال میں لایا جا سکتا ہے دوسرے کو يهمر تنبه كب حاصل وه لامحاله اس كومطلق سجه كرياك جان كراستعال كرے كا لهذا آپ عليقة نے اس کو بھینک دیا۔ بیا یک عملی اشارہ تھا جو آنخضرت علیہ نے اس کی کراہت کی طرف فر مایا ' دوسری جگہ زبان مقال کوکام میں لاتے ہوئے یوں ارشا دفر مایا کہ پینجس نہیں۔ بیتو تم پر چکر لگانے والوں یا چکر لگانے والیوں میں ہے ہے اس ارشاد ہے اس حقیقت کو واضح فر مایا کہ جھوٹا یانی اگر چہنے ہے مگر کسی مجبوری ہے اس کو جائز رکھا گیا ہے اور اس کوصرف کراہت کا درجہ دیا گیا ہے ' یعنی یدکه بروے صدیت ﴿ الهورة سبع ﴾ که بلی ایک درنده ہے جہاں اور درندوں کا جموٹانجس ہے اس کا جھوٹا بھی نجس ہونا جا ہے تھا گزیلی چونکہ گھر کا ایک بلا ہوا جانورتھہرا اس کے جھوٹے کو نجس قرار دینے میں گھر والوں کے لئے ایک زبر دست تنگی ہے اور ایک سخت خلجان کا سامنا کہ گھر ہی میں سب چیزوں کا رہنا اور گھر ہی میں بلی کا چلنا پھرنا کہاں تک چیزوں کواس ہے بچا نمیں اور کہاں تک اس کے جھوٹے کو چینکتے پھریں۔گھرمیں رہناعذاب جان ہوجائے۔لہذا آ ں جناب عَلَيْتُهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ وَالطُّوَّافَاتِ ﴾ الى وجه جوازكوآ شكارا فرمایا اور مجبوری ظاہر فرمائی کہ بلی کا چونکہ ہروفت تمہارے پاس آنا جانا تھہرا اس لئے عذر کے ماتحت اس کا استعال جائز رکھا گیا اورتم کو بردی دفت اور ہروفت کی مصیبت سے بچالیا۔ یعنی اس

اس سے اندازہ لگائے کہ امام صاحب کا ندہب گو بچھ گہرا اور دقیق ہوگر مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور منشاء حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے نہ مض الفاظ حدیث کا نظاہر بیں اس کی ترجمانی مخالفت حدیث سے کرتے ہیں اور یوں اپنی نامجھی کا آپ شبوت دیتے ہیں۔
(۱۸) باب البول قائما

ابوحنيفة عن منصور عن ابى وائل عن حذيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول على سباطة قوم قائما.

کھڑے ہوکر پیشاب کرنا

حفرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوقوم کے گھو ڑے (کوڑی) پر کھڑے ہوئے دیکھا۔

ف: کفرے ہوکر پیشاب کرنے ہیں دوسم کی احادیث ملی ہیں ایک سے رخصت کا پہتہ چاتا ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا ۔ رخصت کی احادیث میں حدیث حضرت حذیفہ اصل اصول ہے۔ دوسری سے عدم رخصت کا ۔ رخصت کی احادیث میں حدیث حضرت حذیفہ اصل اصول ہے۔ یہ حدیث مخضر الفاظ میں توامام صاحب ہے ذیل میں نقل ہے اور پھر مزید الفاظ ہے مسلم ترذی ابن ملجہ وغیرہ نے اس کونقل کیا ہے عدم رخصت کے سلسلہ میں بنیادی اور فیصلہ کن حدیث حضرت عائشہ کی ہے جس کور ذری احمد سائی نے روایت کیا ہے کہ جس مان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ ماکان یبول الا قاعدا کہ کہ جوتم سے بیان کرے کہ بی علی کے کہ مور ہیں ہوکر بیشاب کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تقد بی میں نظرائی تیں نہ کرواور اس کو بیانہ جانو آ ہے تو بیش کری بیشاب کیا کرتے تھے۔ یہ ہردوا حادیث آ پس میں نظرائیں تو ان میں تو تا ہو تا کو تا ک

فرماتی ہیں اور حضرت حذیفہ "ایک خاص واقعہ کو بیان کرتے ہیں جوکسی عذر یا مجبوری کی بناء پر
وقوع پذیر ہوا۔ یہ چونکہ گھرسے باہر کا واقعہ ہے حضرت عائشہ "کے علم سے خارج ہے اس لئے ہر
دواحاد ہٹ اپنی اپنی جگہ تھے ہیں مگر کہاں ایک دوا می عمل اور کہاں ایک وقی فعل کہاں ایک پختہ دیر
پابندھی ہوئی عادت اور کہاں عذر و مجبوری پر بنی ایک خصوصی واقعہ۔ ایسے خصوصی واقعات اصول
نہیں بناتے نہ مسکلوں کی بنیاد پڑتے ہیں۔ البتہ رخصت واجازت کا ایک داستہ کھو لتے ہیں وہ بھی
عذر سے مشروط ۔ اسی لئے علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکر وہ تح کی یا تنز
یہی ہے کیونکہ اس میں ستر زیادہ کھاتا ہے۔ بدن نجاست سے بھرتا ہے۔ کپڑوں پر پیشاب کے
جھینے لگتے ہیں اور ویسے بھی تہذیب و بجیدگی ومروت سے گرا ہوافعل ہے۔

اب رہانہ معاملہ کہ وہ عذر کیا تھا جس کی بتاء پر آنخضرت علیا نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا؟ اس کے بارہ میں مختف میانات ہیں یاتو آپ علیا کے پیٹاب کیا؟ اس کے بارہ میں مختف میانات ہیں یاتو آپ علیا جورا کھڑے ہوئے کیونکہ وہ انجی سکتے ہوں ۔ یاوہاں بیٹنے کی جگہ ندری ہواس لئے آپ علیا جورا کھڑے ہوئے کیونکہ وہ انجی جگہ تھی اور آپ علیا تھیں میں ۔ اگر نشیب میں بیٹنے تو پیٹاب بہہ کر آپ علیا تھی کی طرف آنا۔ اور آپ علیا کونجس کر تا آگر بلندی پر ہیٹھتے تو گذرگاہ سامنے تھی سر دکھائی و بتا اور بے جانی ہوئی ۔ ماکم "کی روایت میں ابن عمر سے یون قل ہے کہ آپ علیا کے ندی ہوئے۔ کے گئوں کے اندر کی جانب دردتھا اس لئے ندی ہوئے۔

## (19) باب عدم الوضؤمن شرب اللبن

ابو حنيفة عن عدى عن ابن جبير عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وصلى ولم يتوضأ.

دودھ بی کروضونہ کرنے کابیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھارسول اللہ علیہ کوکہ آپ نے دودھ بی کرکھا کی اور نمازیر سی اور وضونیس کیا۔

ف: شیخین نے بھی اس مدیث کی روایت کی ہے گراس میں ﴿ صلى ولم يتوصا ﴾ كا كرانيں بلكہ يوں ہے ان له دسما كراس ميں چكنائى ہوتى ہے۔

(٢٠) بأب عدم الوضؤ من اللحم

ابو حنيفة عن ابى الزبير عن جابر قال اكل النبى صلى الله عليه وسلم مرقابلحم ثم صلى.

گوشت کھا کروضونہ کرنے کا بیان

حضرت جابر کہتے ہیں نبی علی کے شور با گوشت تناول فر مایا پھر نماز پڑھی ( یعنی وضو نہیں کیا)۔

ف: یہاں مسلہ بیدرپیش ہے کہ آگ کی کی ہوئی چیز کھانے سے وضوفونا ہے یائیں؟
وضونہ و نے کی دلیل حدیث ذیل ہے جیج بخاری میں سعد بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے کھارت جابر ہے بوچھا کہ کیا تم آگ کی گئی ہوئی چیز سے وضوکر تے ہو۔ انہوں نے کہائیس۔ حضرت جابر ہے بوچھا کہ کیا تم آگ کی گئی ہوئی چیز سے وضوکر تے ہو۔ انہوں نے کہائیس۔ پھرامام احمد اپنے ذہب کی تائید میں براء بن عاز ب سے جومرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فر مایا وضواونوں کے گوشت سے ہیں اس کی تخری کی ہے۔ اس و بھی اس حدیث کی تائید میں اس کی تخری کی ہے۔ اس ذیل میں کرتی ہے۔ ابوداور کر آئی میں اس کی تخری کی ہے۔ اس ذیل میں مصرت جابر کی وہ حدیث ہی ہے جس کوابوداور اور اسائی نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ گئی ہوئی چیز سے وضونہیں کیا کرتے تھے داس سے سنخ کا بھی پیت چاتا ہے دوسر سے شعبہ خیال کہ وضوفو نے جا تا ہے کہ انہوں کیا ہر عرس حال اس سے سنخ کا بھی پیت چاتا ہے دوسر سے شعبہ خیال کہ وضوفو نے جا تا ہے کہ انہوں ہی ہوئی ہیں۔ وضوف کا میں یوں تطبیق و سیتے ہیں کہ وضوکا تھم یا تو استجاب کے لئے مانا جائے ۔ یا ہے کہ وضو سے احدیث میں اور سوتی ہیں اور موقو فی بھی اور موقو فی بھی اختی وضو سے احدیث میں اور لئے جا کیں ۔ یعنی ہاتھ دھونا کی کرنا۔ نہ شری معنی اس میں کی کوجی اختا اف نہیں سوائے امام احمد کے کہ وہ اونٹ کے گوشت سے وضوفو نے جانے کے قائل ہیں۔

(٢١) باب الامر بالسواك

ابو حنيفة عن على بن الحسين الزراد عن تمام عن جعفربن ابى طالب ان ناسامن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم دخلوا على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ماارا كم قلحااستاكوا فلولا ان اشق على امتى لا مر تهم بالسواك عند كل صلوق.وفى رواية مالى اراكم تدخلون على قلحااستاكوا فلولا ان اشق على امتى لا مر تهم ان يستاكو اعند كل صلوة

اوعند كل وضوء.

مسواک کی تا کید

حضرت جعفر ابی طالب سے مردی ہے کہ پجھ لوگ صحابہ میں سے بی علی کے پاس حاضر ہوئے آپ علی کے ابیاں کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے دانتوں کو زرد دیکھا ہوں مسواک کرو۔اگر میں اپنی امت پراس کوشاق نہ جانتا تو ان کو ہر نماز (اس کے وضو) کے وقت مسواک کے لئے (وجو بی) تھم دیتا۔ایک روایت میں یوں ہے (کہ آپ علی فی نے فرمایا) کیا وجہ ہے کہ میں تم کود کھتا ہوں کہتم میرے پاس آتے ہو۔اور تمہارے دانت زرد ہوتے ہیں مسواک کیا کرو۔اگر میں اپنی امت پراس کوشاق نہ جانتا۔تو ان کو ہر نماز یا ہر وضوک وقت مسواک کے لئے (وجو بی) تھم دیتا۔

مالك احمر شيخين ترندي نسائي ابن ماجه في بهي اس مديث كي روايت كي بـاس صدیث سے صاف اور کھلا ثبوت ہے کہ مسواک کرنا واجب نہیں ۔ بلکہ مستخب موکد ہے۔ خصوصاً جب که دانت زرومول منهسے بوآتی ہو یا نیندے انسان ابھی جاگا ہوا ہواورنماز کا ارادہ کررہا ہو۔جن روایات میں ﴿عِنْدَ كُلِّ وُحُسُوءِ ﴾ ہے ووتوایخ عقی میں ہیں اور قرین قیاس و موافق عقل ہے کہ وہی وقت مسواک کرنے کا ہے اور یہی ندہب احناف کا ہے اب جن روایات ميں ﴿عِنْدَ كُلِّ صَلُوةِ ﴾ إلى كَيْفير ﴿عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ﴾ كى روايت كويش نظرر كاكريون كرنى يراع كى كه برنماز كے وقت جو وضوكيا جائے اس ميں مسواك كرے كيونكه منشاء كلام اور غرض فرمان نبوی علی سیالت کے آل جناب علی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسواک کے بیش از بیش منافع بھی ہیں اور تہاری وہ تکالیف بھی جومسواک کے داجب ہونے برتم برآتی ہیں کہ بھی تمہارے یاس ہے بھی نہیں بھی تم سفر میں ہو بھی حضر میں بھی تندرست ہو بھی بیارغرض ہروقت ميسر آنا مشكل ہے لبذا اگر اس كو واجب قرار دينا تو اس كا نبا مناتم ير دو بحر ہوجا تا۔ اور تمہاري تکالیف چونکہ مجھ برشاق ہیں۔اس لئے اس کے بارہ میں کوئی وجوبی تھم نہیں ویتا۔ تو حویا یہاں آل جناب علصه نے اپنی امت کاسہل ترین پہلوسامنے رکھانہ دفت طلب پہلو۔ اب اگر المعند كل صلواة كاروايت كوايي حقيق معنى يرليس اور برنماز كودت مواكرني بوتو جس دفت سے آں جناب علاق نے اپنی امت کو بیایا تھاوہ پھرسا منے آئی کہ اگر ایک دضو سے

چارنمازی پڑھناچا ہیں تو چارہی مرتبہ مسواک کرنی ہو۔ پھر جانے و بیجے اس تکلیف کو پھی ذرا نور تو کیے کہ مسواک کرنے سے وانتوں سے خون جاری ہونا تقریبالازی ساہے ورنہ شبہ تو ٹل نہیں سکتا فصوصاً ان کے لئے جن کو دانتوں سے خون آنے کی بیاری ہے۔ وضو میں تو پانی خون نکلنے کو بند کر دیتا ہے مگر نماز میں یہ بات کہاں ہوسکتی ہے۔ مسواک کرے ایک المجھن میں پڑجانا ہے مسواک کرد بتاہے مگر نماز میں یہ بات کہاں ہوسکتی ہے۔ مسواک کرے ایک المجھن میں پڑجانا ہے مسواک کرد بتاہے وضوائے پھر کیجئے ۔ لہذا ان تمام قباحتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ عند کل وضوع ہیں روایت کی ہے۔ قرین قیاس ہای طرح نسائی ابن جبان ابن خزیمہ حاکم نے ابنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔ اور سائی ابن جبان ابن خزیمہ حاکم نے ابنی اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔ ایک طرح ضوع فلٹا ٹلٹا

حماد عن ابى حنيفة عن حالدبن علقمة عن عبد خير عن على بن ابى طالب انه توضأ فغسل كفيه ثلثا ومضمض ثلثاو استنشق ثلثا ومسح رأسه وغسل قدميه وقال هذاوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وضوميس اعضاء كوتنين تنين بإردهونا

عبد خیر حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے وضوکیا تو ہاتھ تین بار دھوئے بھر تین بار دھوئے بھر تین مرتبہ چرہ دھویا اور تین مرتبہ دھوئے بھر تین مرتبہ چرہ دھویا اور تین مرتبہ (کہنیوں تک ) تک ہاتھ دھوئے اور سر کا مسی کیا اور دونوں پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ یہ ہے وضور سول اللہ علیہ کا۔

ف: یه مدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ عبد خیر کی جگہ دوسرے راویوں ابوحیہ۔ ذرین حبیش۔ عبد الرحمٰن بن الی لیگی۔ ابن عباس۔ نزال بن سبر ہ ہے بھی مروی ہے۔

اتاری ہے۔ان میں علی اور عثمان بھی ہیں لیکن سب سے زائدوضاحت عبداللد بن زید بن عاصم نے ا يے عمل سے كى ہے ۔ اسى لئے ان كى حديث اس بات ميں اصل اصول ہے اور اصل جحت اور ان كو حاکی وضورسول اللہ علی سے یاد کیا جاتا ہے گویا آس جناب علیہ کے وضوی نقل اتار نے والے دراصل بیہ ہی ہیں۔ انہی نے مسلمہ کو وحثی کی شرکت میں قبل کیا تھا۔ اور انہی سے شخین مالک نسائی روایتی لائے ہیں بیدوہ عبداللہ بہیں جوعبداللہ بن زید بن عبدربہ کے نام سےمشہور ہیں جو مؤذن تصے مضمضه واستنشاق میں امام ابوحنیفه اور امام شافعی کا اختلاف ہے کیونکہ احادیث مختلف الالفاظ میں بعض میں تلاث غرفات کالفظ ہے یعنی آپ علی نے تین چلو کئے اور بعض میں غرفہ واحدہ کالفظ ہے بعنی آپ ملک ہے ایک چلولیا۔امام شافعی غرفہ واحدہ کی روایت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہرمر تبدایک غرفہ یانی لیں اور اس سے کلی بھی کرتے جا نمیں اور ناک میں بھی یانی ڈالتے جائیں یوں گویا تین مرتبہ تین غرفے لئے امام صاحب تین غرفات کی روایت کوسا منے رکھ کریہ عنی کرتے ہیں کہ منہ وناک کوعلیجہ علیحدہ صاف کریں اور ہرایک کے لئے تین بارتین غرفے لیں گویا كل جوغرف لئے امام صاحب كى جحت حديث ذيل باس سے بية چاتا ہے كمندوناك كے کے علیجد ہلیجد ہ یانی لیا اور ہرایک کے لئے تین غرفے عثان کی حدیث جوابوداؤد لائے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے اس سے زیادہ صاف شہادت میں طلحہ بن مصرف کی حدیث ہے جس کی تخ تج مجى ابوداؤدنے كى باس ميں صاف الفاظ ميں ہے كرآ س جناب علي مضمضه واستنشاق ميں فصل فرمایا کرتے۔ گواس حدیث کے پیھے بعض صاحب ندہب لگ پڑے ہیں مگر بیسب کچھ بے جاحیت ندی ہے اور نے ۔ پھر قیاس بھی ندہب امام صاحب " کی پرزور تائید کرتا ہے کہ مندوناک اوراعضا كي طرح جدا جداعضوهم بي توان كوصفائي مين جمع كيي كياجائ للهذا بروئ قواعداصول جوروايتي موافق قياس ہيں وہ ہي قابل ترجيح ہول گي اور قابل جحت۔

وفي رواية عن خالد عن عبد خير عن على انه دعابماء فغسل كفيه ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا و ذراعيه ثلثا ومسح براسه مرة وغسل قدميه ثلثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا.

وفى رواية انه دعا بماء فاتى باناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن

تنظر اليه فاخذ بيده اليمني الاناء فاكفأ على يده اليسرثم غسل يديه ثلث مرات ثم ادخل يده اليمني الاناء فملاء يده ومضمض واستنشق فعل هذا ثلث مرات ثم غسل وجهه ثلث مرات ثم غسل يده الى المرافق ثلث مرات ثم اخذالماء بيده ثم مسح بهاراسه مرة واحدة ثم غسل قد ميه ثلثا ثلثا ثم غرف بكفه فشرب منه ثم قال من سره ان ينظرالي طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذ اطهوره وفي رواية انه دعا بماء فغسل كفيه ثلثنا ومضمض ثلثا واستنشق ثلثا وغسل وجهه ثلثا وغسل ذراعيه ثلثا ثم اخذ ماء في كفه فيصب على صلعة ثم قال من سره ان ينظر الي طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هذا وفي رواية عن على انه توضأ ثلثا ثلثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن محمد بن يعقوب يعنى به من روى عن ابي حنيفة في هذا المحمديث عن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلثا على انه وضع يـده عـلى يـا فـوخه ثم ملا يديه الى مؤخر رأسه ثم الى مقدم راسه فجعل ذلك ثلث مرات وانما ذلك مرة واحدة لانه لم يباين يده ولا اخبذ السماء ثبلث مرات فهو كمن جعل الماء في كفه ثم مده الى كوعه الاتسرى انه بين في الاحاديث التي روى عنه وهم الجارودبن زيد وخارجة بن مصعب واسدبن عمر ان المسح كان مرة واحدة وبين ان معناه ما ذكر نا قال وقد روى عن جماعة مناصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة على هذا الفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلثا منهم عثمان وعملي و عبد الله بنمسعود وغيرهم رضي الله عنهم قال الله وقدروي من اوجه غريبةعن عثمان تكرار المسح الاانه مع خلاف الحفاظ ليس حجة عند اهل العلم فهل كان معناه الاعلى ماذكرنا فمن جعل ما حنيفة غالطافي رواية المسح ثلثا فقدوهم وكان هو بالغلط اولى واخلق وقد غلط شعبة في هذا الحديث غلطا فاحشاعند الجميع وهورواية هذا

الحديث عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن على فصحف الاسمين في اسناده فقال بدل خالد مالك وبدل علقمة عرفطة ولوكان هذا الشلط من ابي حنيفة نسبوه الى الجهالة وقلة المعرفة ولا خرجوع من الدين وهذا من قلة الورع واتباع الهوى.

اور ایک روایت میں عبد خیر سے بول ہے کہ حضرت علی نے پانی منگایا۔ تین مرتبہ ہاتھ دھوئے تین بار ہاتھ (کہنیوں تک ) دھوئے ایک مرتبہ سرکام کے کیااور تین مرتبہ پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ کا پورا وضویہ ہے (لیعنی جوفرض اور سنت دونوں کوشا مل ہے )

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت علی فیے یانی منگایا تو آ بے کے پاس یانی کابرتن اور ا یک طشت لایا گیا۔عبدخیر نے کہا کہ ہم ان کی طرف د کیورہے تھے انہوں نے سیدھے ہاتھ سے برتن کو پکڑ ااوراس کو جھکا کرالٹے ہاتھ پریانی ڈالا پھر ہاتھ تین باردھوئے بھرسیدھا ہاتھ یانی میں ڈالا اوراس کو یانی ہے بھر کرمضمضہ واستنشاق کیااس کوتین مرتبہ کیا پھر چپرہ کو تین باردھویا بھر ہاتھوں کو تین بار دھویا بھر ہاتھ میں یانی لے کرایک مرتبہ سرکامسے کیا۔ پھر یاؤں تین تین بار دھوئے مجرا یک چلویانی لیا اوراس کو بی لیا مجرکہا کہ جس کو پہندا ہے کہ رسول الله علي كوضوكود كي تويد الله الله كادضو اورا يكروايت من يول ہے کہ انہوں نے یانی منکایا اور ہاتھ تین بار دھوئے تین بار مضمضہ کیا اور تین بار استنشاق تنین بارمنه دهویا اور تین بار ہاتھ کہنیوں تک مجر ہاتھ میں یانی لے کرایے تالو پر ڈالا۔ مجر کہا کہ جورسول اللہ علیہ کے وضوکود کھنا پند کرے تو دیکھےوہ یہ ہے۔حضرت علی سے ایک روابیت میں اس طرح ہے کہانہوں نے اعضاء وضوتین تین باردھوئے اور کہا کہرسول اللہ مالله کا وضویہ ہے۔عبداللہ بن محمر بن لیقوب جو ابو حنیفہ سے اس مدیث کی خالد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نی علی نے سے کیاسر کا تین مرتبہ بایں طور کرا پنا ہاتھ بیٹانی بررکھااورسرکے پیچے تک مینی کرلے مئے پھر بیٹانی کی طرف مینی کرلائے۔اس طرح تين مرتبه كياتوايك مرتبه (مسح كيا) كيونكه نه باته مرسع جدا موانه ياني تين مرتبدليا -بدایاہ کہ کوئی میں یانی لے اور اس کو تھیلی تک لے جائے کیاتم نہیں دیکھتے کہان

احادیث میں جو ہروایت جارود بن زید خارجہ بن مصعب اور اسد بن عمر حضرت علی ہے مروی ہیں۔ حضرت علی نے بیان کیا کہ ح ایک مرتبہ تھا اور اس کے وہ بی معنی بیان کیے جو اور بیان ہوئے۔ کہا ابوصنیفہ نے کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے یہ بی لفظ مروی ہے کہ نبی علی ہے نہ مرکا سے تین مرتبہ کیا ان میں سے عثان علی عبداللہ بن مسعود وغیر ہم ہیں یہ بیتی نے کہا کہ سے کی تکرار عثان سے خریب طرق سے مروی ہے گرید حفاظ صدیث کی روایت کے بھی خلاف ہے اور اہل علم کے نزد کی جمت نہیں للبذا تکرار سے کے وہی معنی ہوسکتے ہیں جو ذکر ہوئے اب جو تین مرتبہ کی کرنے کی روایت میں امام ابوصنیفہ کی طرف موسکتے ہیں جو ذکر ہوئے اب کو خود خطا ہوئی اور وہ خو فلطی کا زیادہ حقدار ہے اور ستی ۔ اور ستی ۔ اور ستی ۔ اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے سیکر روایت کی اس حدیث کی اساد میں تمام محد ثین کے نزد کیک کھی اور فاش غلطی کی ہے وہ علی ہیں اور علی کہا گرف کے اور علقہ کی گرف کے فلائے سے کہ روایت کی اس حدیث کی ما لک بن عرفط سے اور انہوں نے عبد خیر سے اور انہوں نے عرفط ۔ آگریہ علی کہیں ابو صنیفہ سے سے جائل ہیں اور عرفط ۔ آگریہ علی کہیں ابو صنیفہ سے سے ان کو خارج کرد ہے کہ کہا موسکتے کہ وہ علم حدیث سے جائل ہیں اور اس میں کو تاہ علی میں وہ اس میں کو تاہ علی کہا ہوئی کی کی اور خواہش نفسانی کی چیروی کے باعث ہے۔

ف: مس کے بارہ میں امام ابوضیقہ اور امام شافی مختلف القول ہیں۔امام صاحب کے خود کی ایک مرتبہ کے بانی ہے۔امام شافی کے خود کی بین مرتبہ کے بنی ہے۔امام شافی منسل پر قیاس کرتے ہیں۔اور طلق صدیف ہوت وضا فلاقا کہ کوسا منے رکھتے ہیں لیمیٰ کہ شافی منسب اعضاء تین تین مرتبہ دھوئے۔ کیونکہ وضوشل وسے ہردوکوشامل ہے۔امام صاحب کی دلیل وہ احاد بیث ہیں جن میں ایک مرتبہ سے کا تھم ہے شلا روایات ذیل ۔البتہ بعض میں تین مرتبہ سے کہا دوایت اس نے مخالف خیالات میں طوفان بر پا کردیا اور اعتراضات کی ہوچھاڑ ہوگئے۔ کہ یہ خودا پنے فرہب کی مخالف خیالات میں طوفان بر پا اختیاف کیوں۔ چنا نی دوایت ابولیوسف کے طریق سے امام صاحب کی روایت نقل اختیاف کیوں۔ چنا نی دوایت نقل اختیاف کیوں۔ چنا نی دوایت نقل اختیاف کیوں۔ چنا نی دوایت نقل کر کے سب سے پہلے نعرہ باند کیا ہوائ آب اس خینے فقہ خالف الحفاظ فی فی ذلاک فقال قلائا

الراس مَوَّة پاین ابوصیفہ نے اس میں خالفت کی حفاظ صدیث کی اور تول کیا تین مرجہ کرنے کے کا اور ان کی خالفت کے ساتھ کہا کہ وضو میں سنت ایک مرجہ کے کرنا ہے۔ حالانکہ یہ شبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور واقعیت سے بہت دور ہے امام صاحب کی روایت میں بہاں تلیث کا لفظ ہے ۔ وہاں وہ تثیث مراد نہیں جوامام شافی کے نزدیک ہے کہ نئے پانی سے تین بارس کیا جائے ۔ یہ صرف تین بارس پر ہاتھ پھیر نے سے عبارت ہے بغیر نیا پانی لئے ہوئے۔ اور ہاتھ سرے جدا کئے ہوئے۔ اس کی وضاحت خودان کی روایت میں آ چی ہے۔ بلکہ بمطابق روایت حسن امام صاحب اس طریق کو مسنون کہتے ہیں جب نہ پانی لیا۔ نہ ہاتھ سے جدا کیا تو یہ صورت در حقیقت ایک مرجہ کی ہوئی اس میں تین مرجہ کہاں۔ ہدائی سے کہ سے جدا کیا تو یہ صورت در حقیقت ایک مرجہ کی ہوئی اس میں تین مرجہ کہاں۔ ہدائی سے کہ سے کہ منے کی بہی صورت مشروع ہے۔ اور امام صاحب کی روایات کی تم کی ہیں بعض میں ایک مرجہ کی تصریح کی ہوئی اس میں مرجہ کی تورا کے درا سوچنے کی بات ہے کہ منے کی بنا آ سانی و سہولت پر رکھی گئی یہ گویا غسل کی وقت ہوا۔ لبنوا و مشقت سے اس میں مہلت ملی اور طہارت میں ایک گوندرعایت نصیب ہوئی جب ہر سہار نیا پائی وہ وہ تو غسل ہوگی آس کے کہ رہا۔ اور کھررعایت و سہولت کر بوئی ؟ اور مقصد منے فوت ہوا۔ لبنوا ایک ہی مربہ من کرنا قرین قیاس ہے اور موافی عقل اور بین نہ برام ابوصیفہ "کا ہے۔

اَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ حُمْرَانَ مَوُلَى عُثُمَانَ اَنَّ عُثُمَانَ تَوَضَّا ثَلَثًا ثَلثًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

حمران مولی عثان معضرت عثان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور کہا کہ اسی طرح میں نے رسول اللہ علیقی کے ووضو کرتے دیکھا۔

ف: تین مرتبہ کے کر نے کا ثبوت اس حدیث سے لینا کس قدر کمزور بہلو ہے گرافسوں ایک رخ کی کمزور بات کمزور ہے اور دوسری طرف کی کمزور ہے۔ امام شافع کی کا تین بارسے کا غد بہب مشہور ہے اور طشت از بام لیکن جب امام صاحب کی روایت میں تثلیث کا لفظ آگیا اور بیان کے غد بہب کے بظاہر مخالف تھا۔ تو ان پر سخت لے دے بھی کمزور میچے روایات سے ثابت نہیں ۔ پھر خودان کے فد بہب کے خلاف بیکیا ماجرا ہے؟ غرض ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اور گئے تثلیث کو اور کمزور مرفور

ٹابت کرنے۔ گرجب امام شافعی کا مسلک ہے، ی دیکھا تو اب بڑی پیچیدگی نظر آئی۔ کیونکہ تمام اعتراضات کارخ ادھر پھرتا تھا۔ لہذا بعض نے تو اس سے انکار ہی کردیا چنا نچیز مذی کی عبارت ای طرف مشیر ہے کہ وہ تو حید کے قائل سے بعض سکوت کر گئے اور بعض آخر ندر و سکے تو اقر ارکر بیٹے چنا نچابین مجرفتح الباری میں کہتے ہیں ان انسه لسم یہ و فعی طریق من الصحیحین ذکر عدد دالسمسے و علید اکثر العلماء الا الشافعی القائل بالتثلیث کی سے میں سام اللہ الشافعی القائل بالتثلیث کی سے میں سوائے طریق سے ایک سے زائد سے کی روایت نہیں آئی۔اوراس ند بہب پراکٹر علماء ہیں۔ سوائے امام شافعی کے جو تثلیث کے تاکل ہیں یعنی تین مرتبہ کے کرنے کے۔

#### (٢٣) باب الوضوء مرة مرة

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.

## ایک ایک مرتبه وضوکرنے کابیان

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی علی کے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔ یعنی اعضائے وضوکوایک مرتبہ وضو کیا۔ یعنی اعضائے وضوکوایک ایک مرتبہ دھویا)۔

ف: اعضائے وضوکوایک ایک بار دھونا واجب ہادر تین تین بار دھونا سنت 'نی سیالیتہ کے ایک ایک ایک میالیتہ کے ایک ایک ایک ایک بار دھونا واجب کے اور تین تین بار دھونا سنت 'نی سیالیت کہ یہ بھی کہ یہ بھی جائز ہے اور تین تین بار بھی اور اس کی زیادہ روایات ہیں۔ کیونکہ آل جناب علیق کی عادت مستمرہ بہی تھی۔

ابوحنيفة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعواقيب من النار.

حضرت ابن عمر عدوایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ ویل ہے ایر یوں کے لئے آگے ہے۔ آگ ہے۔

ف: ویل جہنم کے ایک جنگل کا نام ہے مطلب سے ہے کہ جولوگ وضو میں اپنی ایڑیاں خنگ رکھیں گئے دوزخ کی اس وادی میں ان کوآگ سے عذاب دیا جائے گا۔ یوں تو وضو میں کوئی عضو خشک بندر بہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کو وعید ہے اس لئے مخصوص فر مایا کہ عجلت اور بے احتیاطی میں خشک بندر بہنا چاہئے لیکن ایڑیوں کو وعید ہے اس لئے مخصوص فر مایا کہ عجلت اور بے احتیاطی میں

ایژیاں چونکہ نظر سے اوجھل ہیں ہیہ ہی اکثر و بیشتر سوکھی رہ جاتی ہیں جو وضوخراب کردیتی ہیں بعض روایتوں میں تلووں کوبھی اس وغید میں شامل کرلیا ہے۔

(۲۳)باب نضح الفرج بفضل الوضوء

ابو حنيفة عن منصور عن مجاهد عن رجل نم ثقيف يقال له الحكم او ابن الحكم عن ابيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واخة حفنة من ماء فنضحه في مواضع طهوره.

وضوكا بيابوا ياني رومالي يرحيم كنا

خَكُم تُقَفَى بسے روایت كرتے ہیں كہ وضوكيا نبى عَلَيْنَا فِي اور ایک چلو پانی لے كراپنے موضع طہور (رومالی ) يرچيمركا۔

ف: یملمحض وسوسداورشک دورکرنے کے لئے ہر ندی اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے روایت کی ہے کہ آل حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد مثالث جب آب وضوکیا کریں تو یانی چھڑک لیا کریں۔

(٢٥) باب المسح على الخفين

ابو حنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح قال سألت عائشة امسح على الخفين قالت اثت عليا فاسأله فانه كان يسا فر مع النبى صلى الله عليه وسلم قال شريح فاتيت عليا فقال لى امسح.

موزوں پرسے کرنے کابیان

حضرت شری نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ کیا مسے کروں میں موزوں پر ( یعنی نبی علی سے اللہ سے اس کا ثبوت ہے کہ میں بھی ایسانی کروں ) آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کے باس جاکر پوچھوکہ وہ نبی علی ہے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ شریح کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت علی کے باس آیا تو آ یا نے فرمایا کہ مسے کرو۔

ف: موزوں پرمسے کرنے کی احادیث حدتو اتر تک پہنچی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہاس کے رواۃ کی تعداداتی تک پہنچی ہیں۔ اس کے ساف میں سے کسی نے اس مسئلہ میں خلاف نہیں کیا۔ البتدامام مالک سے ایک کمزور روایت ہے کہ وہ مقیم کے لئے جائز نہیں

رکھتے تھے۔امام ابوصنیفہ "فرماتے ہیں کہ میں مسم علی انتھیں کو جائز نہیں رکھتا تھا یہاں تک کہ اس باب میں آ ثار واحادیث روز روشن کی طرح میرے سامنے آ گئیں اور میں ماننے پر مجبور ہوا۔ بدایہ میں ہے کہ مسم کی احادیث چونکہ شہور ہیں اس لئے مسم کا اعتقاد ندر کھنے والا بدعتی ہے۔ کرخی آ نے کہا کہ میں اس کے بارہ میں بفرکا خوف رکھتا ہوں۔الی ہی روایات ابوصنیفہ سے ہیں۔فرمان پیئے کہ اللہ میں اور میں فرکا خوف رکھتا ہوں۔الی ہی روایات ابوصنیفہ سے جواز پیئے کہ الکہ میں اس کے بارہ میں کفرکا خوف رکھتا ہوں۔الی ہی کے حت اللہ تعالی نے مسم خفین کے جواز سے ایک بردی آ سانی و سہولت کا راستہ کھول دیا کہ اس کو سنت نبوی عقادی ہو ہو ہے پاؤں دھوے کے مرف وضو کا تو اب لے جو چاہے میں کرے رعایت سے فائدہ اٹھا نے اور سنت کا تو اب ہمی لوٹے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگرخواج وروافض سے دو چار بہوتو ان وروکر نے کی خوش سے مسم کرنے میں یا وال دھونے سے زیادہ تو اب ہے۔

ابو حنيفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وصلى خسس صلوات.

حضرت بریدہ سے مروی ہے کہرسول اللہ علیہ نے وضو کیا اور موزوں پرس کیا اوراس سے یانچ نمازیں ادافر مائیں۔

ف: بخبگانه نمازوں کی ادائیگی سے بیوجم دور جو کیا کمسے علی النفین سے طہارت نا قصد مقصود تھی۔ نہ طہارت کاملہ ۔

ابو حنيفة عن علقمةعن ابن بريدة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى خمس صلوات بو ضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر مارأيناك صنعت هذا قبل اليوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته ياعمر

حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ نبی علی اللہ اللہ اللہ وضو ہے پانی نمازیں اللہ وضو ہے پانی نمازیں ادافر ما کیں۔اور (قدیم عادت کے خلاف) موزوں پرسے کیا۔حضرت نمڑنے آپ علی ادافر ما کیں۔حضرت نمڑنے آپ علی اللہ اس دن سے پہلے ہم نے آپ کوالیا ارت ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی علی اللہ اس میں اللہ اس میں نے قصداً ایسا کیا ہے۔

ف: اس حدیث میں حضرت عمر کا تعجب دراصل دوامور پرمنی ہے۔ ایک بیا کہ آ یا علیقہ

نے یا وال نہیں دھوئے بلکہ موزوں پرمسے کیا۔ دوسرے ایک وضوے آنخضرت علیہ نے چند نمازين ادافرماكين ادهرآ ل جناب عليه في في اين الفاظ ﴿ عَسمَدُا صَنعَتُ لَهُ يَا عُسمَسرُ ﴾ سے بیہ بات واضح فرمائی کہ میں ان ہر دوامور کی وضاحت کروینا جا ہتا ہول کہ سے دین میں ایک جائز امر ہاور ہے کہ ہرنماز کیلئے جدید وضوکر نامیرے لئے واجب وفرض ہیں۔ ایک وضو سے میں بھی تمہاری طرح چندنمازیں اداکرسکتا ہوں سے کے بارہ میں آ سحضرت علیہ حضرت عر المن خاص طور ہے ملے کی حقیقت مزید واضح کردینا جائے تھے۔ورند سے فتح کہ سے یہلے ہی مشروع وجائز ہو چکا تھا۔اس کے جواز کا آغاز فتح مکہ سے نہیں ہے۔رہا معاملہ ایک وضو سے چندنمازیں ادا کرنے کا توبہ قابل سلیم واقعہ ہے کہ آں جناب کی پچپلی زندگی میں بیمل اپنی مثال نہیں رکھتا میہ بالکل نیا ہی تھا۔اس پرحضرت عمر کامتعب ہونا فطری امرے بلکہ بہت ممکن ہے كه حضرت عركاتعب اى يرمدار ركهتا موندس يرجب مسح يهلي بى جائز تفاتواس پرتعب قرين قياس نہیں پھراس کا انکشاف کہ فتح مکہ ہے پہلے آپ علی ہمازے لئے نیاد ضوکیا کرتے تھاس كاكوئى حل نبين مكن سياسخباباس يرآل جانب علي في يابندى برتى مؤ فرضيت كسبب ت بيس اور بوسكتا بكرة يت ﴿ وَإِذَا قُدَمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ كظاهر يمل كرتے ہوئے اسيے لئے جديدوضوكولا زم فرمايا ہوجس طرح بعض كاخيال ہے كه آيت صرف محدث ہی کے لئے نہیں بلکہ طاہراور غیرطاہرسب کے لئے ہے کہ جب بھی تم نماز کاارادہ کرووضو کرولین جدید۔ چنانجدداری نے عکرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ سعد سبنمازیں ایک وضوے ادا كرتے اورعلی مرنماز كے لئے نياوضوكرتے اوراس آيت كوير ھے مگرخود دارمی كہتے ہيں كہ نبي منابق کا بغل اس طرف مشیرے کہ ہیآ یت محدث کے لئے ہے نہ طاہر کے لئے اور اس حدیث سے دلیل لاتے ہیں کہ ﴿ لاؤ صُور ءَ إِلَّا مَنْ حَدَث ﴾ کہ وضوحدث بی سے ہے لینی وضواتو لے تو وضو کرون ٹوٹے تو نہ کرو۔ حالانکہ اس اشارہ کی کوئی خاص دلیل نہیں ممکن ہے۔ بہر حال اس قدر ضرور ينة چلاك كرآب علي مروضوفرض تفاخواه اس آيت سے بويادوسرے طريق سے فتح مكه يروه فرض منسوخ ہوا۔اوراس كے ننخ كوآل جناب علي كانے في عمل سے تصدأ طاہر فرمایا۔ بیمی ماننا پر تا ہے کدامت کے لئے نے وضو کی یابندی نہتی ۔ کیونکہ بخاری ابوداؤد ابن ماجد وغیرہ میں انس بن مالک سے بیروایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علی ہے ہماز کیلئے

وضوکیا کرتے ان سے بوچھا گیا کہ حضرت آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہا کہ ہمارے لئے ایک ہی وضوکا فی ہوتا جب کہ وہ نہ ٹوٹ جا تا۔ اس طرح ترفدی میں بھی حضرت انس سے روایت ہے۔

اس حدیث سے ان کا خیال بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ جدید وضوسب ہی پر فرض تھا فتح مکہ پر وہ منسوخ ہوا۔ ملاعلی قاری اس کی شرح میں اس راز کا انکشاف کرتے ہیں کہ آں جناب علیہ اس عمل سے سے جواز کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں اور اس جانب بھی کہ بیر آ یہ منسوخ نہیں بلکہ ارجا کم کی جرونصب کی دونوں قر ائتیں اپنے اپنے معنی پر دال ہیں نصب کی خسل رجالین پر اور جر کی سے خفین پر کیان یہ خیال بھی خلش سے خالی نہیں کیونکہ سے کے لئے تعبین کی حذبیں ۔ یہاں کی مسے خفین پر کیکن یہ خیال بھی خلش سے خالی نہیں کیونکہ سے کے لئے تعبین کی حذبیں ۔ یہاں کعبین کی حدبیں ۔ یہاں کعبین کی حدبیں ۔ یہاں کعبین کی حدبیہ۔

ابو حنيفة عن عبد الكريم ابى امية عن ابراهيم حدثنى من سمع جرير بن عبد الله يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم پمسح على الخفين بعد ما انزلت سورة المائدة.

حضرت جریر سی کہ میں نے رسول اللہ علیہ کھوزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا سورہ ماکدہ اتر نے کے بعد۔

ف: ابن ماجہ بھی ابراہیم کے ذریعہ ہے حدیث لائے ہیں کہ حضرت جریر ؓ نے بیشاب کیا اور پھر وضوکر نے کے بعد موزوں پرسے کیا۔ لوگ متجب ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیا ہے۔ کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ لوگوں کا تجب اس بناء پرتھا کہ جو سے خفین کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ سے سورہ ما کدہ کے نزول سے پہلے تھا۔ اس کے بعد صرف شسل رہ گیا۔ اس شبہ کو حضرت علیا ہے کہ حدور کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت علیا ہے کو سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد موزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابوداؤدکی روایت میں یوں ہے ہم مااسلمت کے بعد موزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابوداؤدکی روایت میں یوں ہے ہم مااسلمت الابعد نزول المائدة کی کہ میں سورہ ما کدہ کے نزول کے بعد ہی تو اسلام لایا ہوں۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن همام بن الحرث انه راى جرير بن عبد الله توضاومسح على خفيه فساله عن ذلك فقال انى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه وانما صحبته بعد مانزلت المائدة.

ہام بن حارث نے جربر بن عبداللہ کود یکھا۔ کہ وضو کیا اور موزوں پرسے کیا۔ ہام نے اس

کے بارہ میں پوچھاتو (جریر) کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوایا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے کوشرف صحبت ( یعنی صحابی ہونے کا فخر ) نزول مائدہ کے بعد حاصل ہوا

ہ۔

ف: حضرت جرير آن حضرت عليه كى وفات سے جاليس روز قبل مشرف بايمان موئے۔

ابو حنيفه عن حماد عن الشعبى عن ابرهيم بن ابى موسى الاشعرى عن المعيرمة بن شعبة انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم رجع وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق كمها قال المغيرة فبجعلت اصب عليه من الماء من اداوة معى فتو ضاوضوء أه للصلوة ومسع على خفيه ولم ينز عهما ثم تقدم وصلى.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیات کے ساتھ سفر میں نکلا (بعنی تبوک کی طرف) آپ علیات قضائے حاجت کیلئے تشریف لے گئے اور بعد فراغت واپس تشریف لائے ۔ رومی جبہ تنگ آستیوں والا آپ علیات نے نیز ببتن فر مار کھا تھا اس کی آستینیں چست ہونے کی وجہ سے رسول اللہ علیات نے اس کواٹھا یا (بعنی نیچے کی جانب سے ہاتھ نکالے) مغیرہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ پر پانی ڈالنے لگا اس چھاگل سے جو میر سے ساتھ تھی۔ آپ نے نماز کے لئے وضو کیا اور موزوں پر ان کو بغیرا تارے سے کیا پھر میر سے ساتھ تھی۔ آپ نے نماز کے لئے وضو کیا اور موزوں پر ان کو بغیرا تارے سے کیا پھر تشریف لے گئے اور نماز اوا فر مائی۔

ف: یہ واقعہ مزیر تفصیل ہے اور مختلف الفاظ ہے آیا ہے ان سب روایات کو سامنے رکھ کر ایک قصہ افذ کیا جاسکتا ہے۔ جو کئی اہم مسائل کا سرچشمہ ہے وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں میں رسول اللہ علیا ہے کہ ہمر کا بی میں تھا۔ آپ علیا ہے نے راہ میں سواری بٹھائی اور قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپسی پر میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا آپ میں تھا نے حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپسی پر میں نے آپ کے ہاتھوں وں پر سے کیا ڈالا ہے میں میں میں میں اور پھر موزوں پر سے کیا وصوے فراغت کے بعد ہم آگے ہو صے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ عبد الرحمٰن بن عوف کو امام بنائے وضوے فراغت کے بعد ہم آگے ہو صے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ عبد الرحمٰن بن عوف کو امام بنائے

ہوئے نماز فجر میں مشغول ہیں۔ عبدالرحمٰن ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ علیانی سواری سے
الرّ کرصف میں شریک ہوئے جب عبدالرحمٰن نے سلام پھیرا تو آنخضرت علیانی نے بہلی
رکعت پوری فرمائی لوگ آپ علیانی کودیکھ کر گھیرا اٹھے کہ نبی علیانی سے نماز میں سبقت کر
بیٹھے۔ آپ علیانی نے فرمایا نہیں ٹھیک کیا تم نے بیقصہ کی اجمالی شکل ہے اگر آپ اس کے نفصیلی
بہلو پرنظر ڈالیس کے تو اہم مسائل کاحل دریافت ہوگا۔

مثلاً اس میں یہ بھی ہے کہ آپ علی ہے کہ اس میں چستی درکار ہے۔ اوسی سی انسان چست اباس پہن سکتا ہی خصوصاً جہاد میں کہ اس میں چستی درکار ہے۔ اوسیل کپڑوں میں چستی پھرتی کہاں نصیب یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان کوکوئی دوسرا وضوکرائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ جائز ہے۔ مسے خفین کا مسئلہ بھی ای سے ثابت ہوا پھرا کی روایت یوں بھی ہے کہ آپ علی ہوا اور آپ علی ہوا اور آپ علی انسانی بھی اس سے قدر دربع راس کا مسئلہ کس ہوا اور اس سے واب و سکم کی کا اجمال دورہوا۔ اس سے اس کا بھی انکشانی ہوا کہ وقت کی تاخیر کا اگرخون ہوتو اصل امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھریہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ افضال مفضول اگرخون ہوتو اصل امام کا انتظار ضروری نہیں۔ پھریہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ افضال مفضول کی اقتداء کرسکتا ہے کیونکہ آپ علی ہے تھے نے اپنی امت کے ایک فرد کے پیچے نماز ادافر مائی۔ اس کا بھی اس سے ثبوت ملا کہ موزے بہنے وقت پاؤں کی طہارت شرط ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ مغیرہ موزے اتار نے کے لئے جھے تو آپ علی ہے نے فرمایا نہیں رہنے دو میں میں یوں ہے کہ مغیرہ موزے اتار نے کے لئے جھے تو آپ علی ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن الشعبى عن المغيرة بن شعبةقال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعليه جبة رومية صيقة الكمين فاخرج يديه من تحتها ومسح على خفيه وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فاخرج يديه من اسفل الجبة.

حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو وضوکرایا۔اور آپ علیہ روی جست آسٹیوں والا زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ نے اپنے ہاتھ اس کے بیچے سے نکالے اور موزوں پرمسے کیا۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ علیہ علیہ علیہ علیہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ علیہ ا

نے موزوں پرمسے کیا۔اور آپ علی شامی جبہ تنگ آستیوں والا زیب تن فرمائے ہوئے سے تو اور آپ استیا تھے جب کے بیچے سے نکا لے۔

ف: بیجبوبی ایک بی ہے کہیں روی کے نام سے ہاور کہیں شامی کے نام سے کیونکہ شام بادشاہ روم کی مانتی میں تفاقی ایک بی ہوئی ۔ یا پیصورت ہو کہ ایک ملک کی طرف اس کی وضع تطع کے لحاظ سے نسبت کردی ہواور دوسرے کی طرف بناوٹ ادر سلائی کی روسے۔

ابوحنيفة عن حماد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح.

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوموزوں برمسے کرتے ہوئے دیکھا۔

# ف بیوریث حفرت مغیره کی مفعل حدیث کامخفر ہے۔

ابوحنيفة عن ابى بكربن ابى المجهم عن ابن عمر قال قد مت على غزوة فى العراق فاذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ماهذا فقال يا ابن عمر اذا قد مت على ابياك فسئله عن ذلك قال فاتيته فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا وفى رواية قال قدمت العراق للغزو فاذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ماهذا قال اذا قدمت على عمر فسئله فقال قدمت على عمر فسأ لته فقال أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا. وفى رواية قال قدمت العراق لعزوة جلولا فرأيت سعد بن ابى وقاص يمسح على الخفين فاسأله قال النحفين فقلت ماهذا ياسعد فقال اذا لقيت امير المؤمنين فاسأله قال فلقيت عمر فاخبر ته بما صنع فقال عمر صدق سعد رأيت رسول الله على غزوة صلى الله عليه وسلم يصنعه فصنعنا وفى رواية قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعدبن ابى وقاص يمسح على الخفين فانكرت عليه فقال لى اذا قدمت على عمر فاضا فدمت عليه العراق فرأيت سعدبن ابى وقاص يمسح على الخفين فانكرت عليه فقال لى اذا قدمت على عمر فاصاع عمد فقال عمك افقه منك رأينا رسول الله الله وذكرت له ماصنع سعد فقال عمك افقه منك رأينا رسول الله

صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا.

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جہاد کی نیت ہے عراق پہنچا تو سعد بن مالک کوموزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھامیں نے کہا حضرت ریکیا کہاا ہے ابن عمر جب اپنے باپ کے پاس جاؤتواس کے بارہ میں ان سے بوچھنا ابن عمر " کہتے ہیں کہ جب میں والد کے پاس پہنچا تو ان سے (اس بارہ میں) دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو موزول پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم بھی مسح کرنے لگے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں جہاد کی نبیت سے عراق پہنچا تو وہاں سعد بن مالک (سعد بن ابی وقاص جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں ) کوموز وں برمسح کرتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جبتم (اپنے والد) عمر کے پاس جاؤتو ان سے اس کے (جواز ك ) باره ميں يو جه لينا۔ ابن عمر كتے بيں كہ جب ميں حضرت عمر كے ياس آيا توان سے میں نے اس کے متعلق یو چھا انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کوموزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھاتو ہم نے بھی مسح کیا۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ابن عمر ا نے کہا کہ میں جنگ جلولا میں شرکت کرنے کی نیت سے عراق پہنچا تو میں نے (وہاں) سعد بن الی وقاص کوموزوں برمسے کرتے ہوئے دیکھا میں نے حضرت سعد سے کہا یہ کیے؟ انہوں نے مجھے سے کہا کہ جبتم امیرالمؤمنین (عمرؓ) سے ملنا تو ان سے اس کے بارہ میں بوچھ لینا ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر سے ملاتو میں نے حضرت سعد کے فعل کی خبران کو پہنچائی عمر " فرمانے لگے سعد "سے ہیں (یعنی اینے قول یافعل میں حق بجانب ہیں) میں نے رسول اللہ علیہ کوالیا کرتے ہوئے دیکھا۔تو ہم نے بھی الیابی کیا۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم بہنیت جہادعراق گئے تو سعد بن الی وقاص " کو موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کونٹی بات سمجھا تو وہ مجھے سے کہنے لگے جب تم معزت عرامے یاس جاؤتواس کے بارہ میں ان سے بھی یو چھنا ابن عراکتے ہیں کہ جب میں ان کے (حضرت عرف کے) یاس پہنیا میں نے ان سے ذکر کیا فرمانے لگئے تمہارے جیا . (حضرت بعد ) تم سے زیادہ عالم وفقیہ ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ کوموزوں پرمسے كرتے ہوئے ويكھاتو ہم نے بھي مسح كيا۔

ف: محدثین "کی ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ہے بخاری بھی اس کومرفوع اللہ عند بین ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے بوجھا تو آپ نے ان کے ان کے بین ان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے کوئی بات بیان کریں تو پھرکسی دوسر نے سے نہ یو چھنا۔

عبدالله بن عرق ال مسئلہ سے اعلی یا تواس بناء پھی کداس وقت تک ان کواس مسئلہ کی سرے سے تحقیق ہی نہ ہوئی تھی یا چر سے وجہ ہوکہ وہ محض سفر میں سے خفین کے قائل ہوں۔ نہ حضر میں۔ اس لئے جب حضرت سعد کو حضر میں سے کرتے و یکھا تو آ پ کو تجب ہوا اوراس وقت تک موافقت نہیں کی جب تک اپ والد سے بھی اس کی تحقیق نہ کر لی ور نہ یہ کسے قرین قیاس ہوسکا ہے کو ککہ خودان سے سے خفین کی مرفوع روایت ثابت ہے یہاں بھی اور موطاء امام جمد میں بھی۔ ہے کو ککہ خودان سے سے خفین کی مرفوع روایت ثابت ہے یہاں بھی اور موطاء امام جمد میں بھی۔ اب و حدیفة عن حماد عن سالم بن عبد الله بن عمر انه تنازع الوہ و سعد بن اب وقاص فی المسم عملی المخفین فقال سعد امسم وقال عبد الله مالم بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدال

ف: حضرت عرف فاشارہ کیا کہ وہ چونکہ اسلام اور ندہی قربان طرف اشارہ کیا کہ وہ چونکہ اسلام اور ندہی قربانیوں میں میرے ہم بلہ ہیں اور ہم رنگ اور عربی جی چونے بڑے ہوئے اور میں کی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو گویادہ میرے بھائی ہوئے اور تمہارے بچا۔ورنہ ہی چیا مراز ہیں۔

باب توقيت المسع

أبو جنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رأيت النبي صلى عليه وسلم يمسيح على الحفين في السفر ولم يوقته.

مسح کی مدت مقررکرنے کا بیان

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی کے کوسفر میں موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا۔اور آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فرمائی۔

ف: ابن عرف کم یُوقی یہ سے بیر ادلیتے ہیں کہ میر علم میں آپ نے اس کی مدت مقرر نہیں فر مائی بینیں کہ آپ نے اس کی کوئی مدت متعین ہی نہیں کی کوئی مسافر وقیم ہردو کے مسلمہ کی مدت مقررہ آپ سے بروایات میں عابر موافقت کا سبب ہوا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس روایت کے بیش نظر امام مالک نے مسافر کے لئے کوئی مدت مقرر مند کی ہواور می صرف مسافر کے لئے جائز رکھا ہو۔ نہ تیم کے لئے جوایک مدوایت ہیں ان سے ثابت ہے طاعلی قادی نے کہا کہ عدم قوقیت کے لئے بید حدیث جمت کہے بن موات میں ان سے ثابت ہے طاعلی قادی نے کہا کہ عدم قوقیت کے لئے بید حدیث جمت کہے بن محضرت موانت ہی ان سے ثابت ہے طاعلی قادی نے کہا کہ عدم قوقیت کے لئے بید حدیث جمت کے بن محضرت موان ہو ہو کہا کہ دروایات ہی ابوداؤد میں درات مقرر کے اور تیم کے لئے ایک دن ایک دات کو مدت مقرد نہ کرنے کی روایات بھی ابوداؤد ابن ما بدو فیرہ میں وار د ہیں گر ان کی تضعیف کی گئی ہے ۔ می حدوایات توقیت ہی کے بارہ میں ابن ماجہ و فیرہ میں وار د ہیں گر ان کی تضعیف کی گئی ہے ۔ می حدوایات توقیت ہی کے بارہ میں ہیں بینی اس کی مدت متعین ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعى عن ابى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلثة ايام لياليها لاينزع خفيه اذالبسهما وهو متوضئ وفى رواية المسح على الخفين للمسافر ثلثة ايام واللمقيم يوما وليلة ان شاء اذاتوضاقبل ان يلبسهما.

حضرت خزیمہ بن ثابت نبی علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے مسے خفین کے بارہ میں مقیم کے لئے ایک دن ایک رات کی مدت مقرر فرمائی اور مسافر کے لئے تین دن تین رات کی موزہ نہ اتارے جب ان کو باوضو ہونے کی حالت میں اس نے پہنا ہو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ موزوں پرمیح کرنا مسافر کے لئے تین دن تین رات تک ہے اوضو ہو۔ ہے اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات تک اگر چاہے جب کہ پہنے سے پہلے باوضو ہو۔

ف: اس حدیث کی سند میں انقطاع بتاتے ہیں کہ ابراہیم ہی اور عرو بن میمون درمیان سے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ ابراہیم ختی کا ساع ابی عبداللہ حد بی سے نہیں مانے ۔اس انقطاع کے سبب حدیث میں سقم نکالا ہے اور اس کی صحت میں کلام کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اول تو اس پر اتفاق نہیں تہذیب المتہذیب میں کہا ہے کہ ابراہیم ختی کو ابی عبداللہ حد بی سے ساع حاصل تھا۔اگر ساع نہ بھی مانا جائے تو امام صاحب کے ابراہیم فقہ جمت ہے ۔اگر راوی ثقہ ہو۔ اور ابراہیم ثقہ ہیں ۔البتہ بیا کثر ارسال کرتے ہیں۔تو پھر اس میں کیا جب کہ ابراہیم شقہ ہیں ۔البتہ بیا کثر ارسال کرتے ہیں۔تو پھر اس میں کیا قبات ہیں ۔البتہ بیا کثر ارسال کرتے ہیں۔تو پھر اس میں کہا ہے کہ ابراہیم شقہ ہیں ۔البتہ بیا کثر ارسال کرتے ہیں۔تو پھر اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سیح کہا ہے ابن حبان نے بھی اس کی شیح اس کی سے ۔کمال ہے کہ ان تمام حقائق پر پردہ ڈال کر اور ان سارے واقعات سے چھم پوشی کرکے نووی شرح المہذ ب میں کہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے ۔ایا دیوئی کر کے نووی شرح المہذ ب میں کہ بیٹھے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے ۔ایا دیوئی کر کا خوصیف دو قیمیں ۔ دور ہو مقائد کے شایان شان نہیں۔

مت می کی تعین میں بھی شریعت نے خاص راز وجید مدنظر رکھا ہے۔ اکثر و بیشتر کا موں کی مدت کا اندازہ کم از کم ایک دن سے نگایا جاتا ہے چنا نچہ تھیم کے لئے شریعت نے یہ بی مت رکھی اور آسانی ورعایت کے نقط نظر سے رات کو بھی اس بیس شامل کیا۔ بھر مسافر کے لئے ای محت کو تھن صے بو حادیا کیونکہ مسافر غریب تین زبر وست مصیبتوں سے دوچار ہے۔ ایک تو وہ طرح طرح کی مشقت کا شکار ہے کہ سفر آخر ہے ہی سفر کی نشانی ۔ سفر بیس آخر کیا بچھ تکایف نہیں مجبی جب کی سفر کی نشانی ۔ سفر بیس آخر کیا بچھ تکایف نہیں بہتری ہے ایندا اس کے کاموں بیس جس قدر سہولت پیدا کی جائے وہ عین انصاف ہے اور خیر پیندی۔ پھر سفر بیس عام طور پر پانی کا رونا ہے بھی ہے بھی نہیں۔ اگر ہے تو صرف پینے کی مقدار اس کے مسافر کی بیت نہایت مناسب ہے تیسرے جس طرح مسافر کے پس پانی کی بچت نہایت مناسب ہے تیسرے جس طرح مسافر کے پس پانی کی بحث نہائی ہیں ہوت بھی ہے جس طرح ہے۔ ابدا این ہر سے نون وتا خیر سے یہ آشائی ہیں اس کے مشاغل جس قدر گھٹا ہے جا سکیں بہتر ہے۔ ابدا این ہر سے ندر ات کو اور دو کی تعداد کو نا پیند کیا ہے کہ کو کہ اللہ بیش نظر شریعت نے اس کو تین دان تین رات کو اور دو کی تعداد کو نا پیند کیا ہے کہ کو کہ اللہ تعداد کی این در ہے اور وتر کو محبوب رکھتا ہے اور یہ بھی ہے کہ مرتب اقل جمع صرف تین ہی ہے تین ہی کی تعداد اکثر وظا کف تسیعات میں بھوظ کر گھی گئی ہے غرض شریعت کی ہر بات پر اسرار ہے۔

ابوحنيفة عن سعيد عن ابراهيم التيمى عن عمرو بن ميمون الاودى عن ابى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن السمسح على الخفين قال للمسافر ثلثة ايام والياليهن وللمقيم يوما وليلة.

حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ نی علی سے سے خفین کی مدت کے ہارہ میں سوال کیا گیا آپ علی نے نے مایا مسافر کے لئے تین دن تین رات ہیں اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات۔

ف : مرتم کے آغاز میں اختلاف ہے۔ شفع گے خزد کی موزہ پہنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور امام ابوضیفہ کے خزد کی حدث کے بعد سے بین فرض کیجے کوئی مقیم می کوموزہ پہن کر مسے کرتا ہے اور ظہری نماز بھی اس وضو سے پڑھتا ہے اور بعد نماز ظہراس کا وضو ٹو فنا ہے تو دوسر سے دن ظہر کے بعد تک می کی مدت باتی رہے گی۔ ندوسر سے دن کی میں تک بیدی ندہ بقرین قیاس ہے کیونکہ موزہ کا کام بیہ کہنا پاکی کو پاؤل تک ندویہ ہے کونکہ موزہ کا کام بیہ کہنا پاکی کو پاؤل تک ندویہ ہے اور اس کا بیکام بایدا تراسی وقت ناپاکی رو کئے کا کیاذ کر شروع ہوگا کہ جب سے وضو ٹو نے اس سے پہلے تو وہ طاہر ہے۔ اس وقت ناپاکی رو کئے کا کیاذ کر کے چر یہی ہے کہ فرض بیجے ایک محض نے موزہ پر سے کیا اور ایک دن ایک رات اس کا وضو نہیں ٹو ٹا ۔ تو کیا اس کوموزہ اتارہ نیا چا ہے یا نہیں جب اس کے لئے موزہ اتار نالازم نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مدت سے شار ہوتی ہے نہ پہننے کے بعد سے بینی ند بہ امام صاحب "کا ہے۔ ہوا کہ مدت صوت مدت سے شار ہوتی ہے نہ پہننے کے بعد سے بینی ند بہ امام صاحب "کا ہے۔ اس و حدید فق عن القاسم بن محمد عن شریح بن ھانی عن علی اب و حدید فق میں اللہ علیہ و لسم یہ سح المسافر علی المخفین ثلغة ایام ولیالیہن و المقیم یو ما و لیلة .

حضرت علی نبی علی سے روایت کرتے ہیں کہ مسافر موزوں پرسے کرے تین دن تین رات تک رات تک دن آیا دن آیا دن آیا دن آیک د

ف: تعیین مرت کی بیجس قدر بھی روایات بین سب امام مالک کے خلاف جیت بین کیونکہ و تعیین مرت کے قائل نہیں۔

#### (۲۷) باب في الجنب اذاارادالعود

ابو حنيفة عن ابى اسحق عن الاسود عن الشعبى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من اهله من اول الليل فينام و لا يصيب ماء فاذا ااستيقظ من اخر الليل عادو اغتسل.

# جو بحالت نایا کی پھر جماع کرنا جاہے!

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اپنی بی بی سے صحبت کرتے شروع رات میں پھر سور ہتے اور پانی کو نہ جھوتے (یعنی عسل نہ کرتے) پھر اخیر رات میں جب بیدار ہوتے تو پھر صحبت کرتے اور عسل فرماتے۔

حماد عن المن حسيفة عن الله عليه وسلم يصيب اهله اول الليل ولا يصيب ماء فاذا

استقظ من اخرالليل عادو اغتسل.

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اول شب میں اپنے اہل سے صحبت کرتے اور پانی کو نہ چھوتے (لیمی عشل نہ کرتے ) چر آخر رات میں جب بیدار ہوتے صحبت کرتے اور عشل فرماتے۔

ف: بيه ديث يچهلي مديث كي بجنبه كراري ـ

(٢٨) باب لاينام الجنب حتى يتوضأ

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأو ضوء ه للصلوة.

# نا پاک ندسوئے جب تک وصونہ کرلے

حضرت عائشہ "فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب بحالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو وضوکرتے تھے۔

ف: مسلم میں بطریق اسود حضرت عائش سے روایت ہے اس میں ﴿ یَساکُلُ ﴾ کالفظ زاکد ہے بینی جب آپ علی جب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا ساوضو کرتے بخاری میں عروہ کے طریق سے حضرت عائش سے بوں مردی ہے کہ جب اس جناب علی بخالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو شرمگاہ دھوتے اور نماز کا ساوضو کرتے کو یا اس میں شرمگاہ دھونے کا مزید ذکر ہے غرض کتب صحاح میں بیرحد بیث متعدد طرق سے مردی ہے۔

#### (٢٩) باب المؤمن لاينجس

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن رجل عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم مديده اليه فد فعها عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قبال انبى جنب قبال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارنايديك فان المومن ليس بنجس وفي رواية المؤمن لاينجس.

مومن نجس نبيس مواكرتا

حضرت حذیفہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ علقہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حذیفہ میں سنے ہاتھ بڑا اللہ علقہ کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حذیفہ میں سنے ہاتھ بٹالیا۔رسول اللہ علقہ نے فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا کہ بیں ناپاک بول رسول اللہ علقہ نے فرمایا کہ ذرابیخ دونوں ہاتھ دکھاؤ۔البتہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یول ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔

ف: کمین اوردومرے امحاب صحاح نے اس صدیث کی روایت کی ہے۔ ابودا وُدو فدیفہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ بی علی اس سے طیقو ان کی طرف بھے صدیفہ اس سے ناپاک ہوں آپ نے فر مایا مومن نجس نہیں ہوتا اس میں بجائے مومن کے مسلم کا لفظ ہا س سے ناپاک ہوں آپ نے فر مایا مومن نجس نہیں ہوتا اس میں بجائے مومن کے مسلم کا لفظ ہا س سے اس کا پیتہ چلا کہ شریعت کی اصطلاح میں مومن و مسلم بعنی واحد مستعمل ہوتے ہیں لفت میں گوان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے اس حدیث سے اس کا انتشاف ہوا کہ جنابت کی نجاست ہو تھی نجاست ہو تھی نہا شہر ہوتی نہا ست ہو تھی داخل اور قرآن کو چھونے وغیرہ سے مانع تو بلا شہر ہوتی ہے گریہ نجاست تھی کی طرح انسان کی جلد کو ناپاک نہیں کرتی ۔ اس سے نہ خودمومن ناپاک ہوتا ہے نہ بینا یا کی دوسر سے تک متعدی ہوتی ہے ۔ اس لئے جنبی کا پینہ یا لعاب نجس نہیں ۔ یہ حال چھوٹی نجاست کا ہے کہ مثلاً وضوٹو شنے سے انسان کا بدن نجس کی وتا ہے دوسر سے رخ میں ہوتا ہے ۔ اس کے خبی کا پینہ یا لعاب نجس میں ۔ حدیث ذیل سے اس کا شوت ملا کہ کا فرحقیقتا نجس و ناپاک ہے اس لئے ارشاد باری ہے ہوانسما مدیث ذیل سے اس کا شوت ملا کہ کا فرحقیقتا نجس و ناپاک ہے اس کے ارشاد باری ہے ہوانسما المشر کون نہ جس کی کمشرک نجس ہیں۔

ابو حنيفة عن حماد عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مديده اليه فامسكها عنه فقال رسول الله صلى الله وسلم ان المومن لاينجس. حضرت حذيفة عن روايت بكرسول الله عليه في في ابنا باته ان كاطرف برها يا تو مذيفة في ابنا باته سيث ليا اس برآب عليه في في ابنا باته من نجر نبيل بوتا حذيفة في ابنا باته سيث ليا - اس برآب عليه في ارشا دفر ما يا كرم من نجر نبيل بوتا ديا كل مديث كي كرار ب

ابوحنيفة عن حامد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهانا وليني الخمرة فقالت انى حائض فقال أن حيضتك ليست في يدك.

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے ان سے چٹائی یا بور یا طلب فر مایا اس پرانہوں نے جواب دیا کہ میں حاکصہ ہوں آپ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تمہاراحیض تمہاری ہاتھ میں نہیں ہے۔

ف: ترفدی نے اپنے سلسلہ سے قاسم بن محمد سے روایت کی ہے اور انہوں نے عائشہ سے کہ آل جناب علی ہے سلسلہ سے قاسم بن محمد سے چٹائی اٹھالا وَ میں نے کہا میں تو حائضہ موں آپ علی نے نفر مایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔اس صدیث سے اس بات کاصل ملا۔ کہ حیض نجاست محمی ہے نہ حقیق کہ اس سے پورابدن ناپاک ہوجائے۔اوروہ دوسرے کو بھی نجس کردے۔ چٹا نچا حادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ جنبی اور حائضہ کا جمونا بھی پاک ہے اور بھی نجس کردے۔ چٹا نچا حادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ جنبی اور حائضہ کا جمونا بھی پاک ہے اور پیدنہ بھی آس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت معجد سے بغیراس میں داخل ہوئے کوئی چیزا ٹھا کر لاسکتی ہے البتہ داخلہ جا ترنہیں۔اسی دخول معجد کے ممنوع ہونے کی چش نظر رکھ کر غالبًا حضرت عائشہ مصلی لانے سے رکیں اور عذر پیش فر مایا ان کو یہ خیال رہا کہ نجاست حقیق کی طرح حیض کی نجاست جھوئیں۔لہذا آئخضرت علی ہے اس میں ہاتھ بھی ہے تو ناپاک ہاتھ سے مصلی کس طرح جوئیں۔لہذا آئخضرت علی ہے اس میں ہاتھ بھی ہے تو ناپاک ہاتھ سے مصلی کس طرح بدن میں نہیں مرایت کرتی کہ بدن کو ناپاک کردیتی ہے اس میں ہاتھ بھی ہے تو ناپاک ہاتھ سے مصلی کس طرح بدن میں نہیں مرایت کرتی کہ بدن کو یا گھرے بدن میں نہیں مرایت کرتی کہ بدن کو یا گھرے بدن کو یا گھرے بدن کو یا گھرے بدن کو یا گھرے بدن میں نہیں مرایت کرتی کہ بدن کو یا گھرے کو یا گھرے بدن کو یا گ

## باب المرأة ترى في منامها مايرالرجل

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اخبر ني من سمع ام سليم انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل.

باب اس امر کے بیان میں کہ عورت کوخواب میں ایسا ہی احتلام ہوتا ہے جس طرح مردکو!

ام سلیم "نے نبی علیقے سے عورت کے بارہ میں پوچھا۔ کہ اگر وہ خواب میں وہی دیکھے
۔ جومرد دیکھتا ہے (یعنی اگر اس کومرد کی طرح احتلام ہوتو اس کا کیا تھم ہے) آپ علیقے
نے فرمایا کہ وہ غسل کرے (جب کہ وہ تری دیکھیے)

ف: بخاری زینب بنت ابی سلمہ سے روایت لائے ہیں کہ ام سلمہ ام المؤمنین نے کہا کہ ابو طلحہ کی ہوں اسلمہ نبی علیق کے پاس آئیں اور کہنے گئیں یا رسول اللہ اللہ تعالی حق سے نہیں

شرماتا، کیاعورت پرسل ہے جب اس کواحتلام ہو؟ آپ علی نے نفر مایاباں جب تری دیکھے۔
اس میں مسئلہ کی شکل ہے ہے کو سل کا مدارتری دیکھنے پر ہے۔ اگر احتلام ہونا یاد ہے
تری نہیں دیکھی تو عسل نہیں۔ اگر احتلام یا دنہیں گرتری پائی تو عسل کرنالا زم ہوا۔ چنانچہ بہجی تنے
عائش ہے روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے جا گے اور تری دیکھے تو اس کواحتلام
یادنہ ہوتو وہ عسل کرے اور جب اس کو خیال ہو کہ احتلام ہوا ہے گرتری ندد کھے تو اس پر عسل نہیں۔
ابوداؤد بھی ایک طریق سے قاسم سے اور وہ عائش سے الی ہی روایت لائی ہیں۔

### باب بئس البيت الحمام

ابوحنيفة عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس لابيت الحمام هوبيت لايستر وماء لايطهر.

باب اس بیان میں کہمام بُرا گھرہے

حضرت عائشہ کے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علقہ نے کہ حمام براگھر ہے وہ ب پردہ گھر ہے اور یانی نایاک۔

ف: حمام کی فدمت و پرائی میں بہت حدیثیں وارد ہیں۔ بیہ فی عائشہ سے اور ابن عدی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جمام براگھر ہے اس میں آ وازیں اٹھتی ہیں اور سر کھلتے ہیں۔ گر اس فدمت کے تحت اس نوعیت کے جمام آتے ہیں جوعرب میں اس زمانہ میں رائج سے کہ ایک جھوٹا ساحمام ہوتا لوگ نظے اس سے پانی لے لے کرنہاتے۔ اگر جماموں میں پانی پاک مہیا کیا جائے اور سر کا بھی مناسب انظام ہوتو پھر جماموں میں جاناممنوع نہیں۔ چنا نچ طرانی نے کیر میں جائے اور سر کا بھی مناسب انظام ہوتو پھر جماموں میں جاناممنوع نہیں۔ چنا نچ طرانی نے کیر میں جائے اور سر کا بھی مناسب انظام ہوتو پھر جماموں میں جاناممنوع نہیں۔ چاس گھر سے کہ بچواس گھر سے کہ بیا میں اس مضمون کی روایت میں یوں ہے کہ سے جس کو جمام کتے ہیں جواس میں داخل ہووہ سر ڈھا تک کر طبر انی کی روایت میں یوں ہے کہ اس میں سر پوش ہی جائے بیہ فی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہواس میں گررومال کے ساتھ غرض ان اس میں سر پوش ہی جائے بیہ فی میں اس طرح ہے کہ نہ داخل ہواس میں گررومال کے ساتھ غرض ان احتیاطوں سے اگر جماموں کا استعال ہوتو قابل ملامت و سرزنش نہیں۔

#### (٣٢) باب فرك المنى من الثوب

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة قال كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم . باب۔ کیڑے سے منی کو کھر چ دینے کے بیان میں

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علی کے کیڑے پر سے منی کومسل کریا کھر چ کر صاف کردیا کر تا کھر چ کر صاف کردیا کر تا کھی۔

# ف: ال حديث كى تشريح پيوسته حديث مين آئى ہے۔

ابو حنيفة عن حسماد عن ابراهيم عن همام ان رجلا اضافته عائشة ام المومنين فار سلت اليه بملحفة فالتحف بهاالليل فاصا بته جنابة فغسل الملحفة انما كان يحزيه ان يفركه لقد الملحفة كلها فقالت ما اراد بغسل الملحفة انما كان يحزيه ان يفركه لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه.

ہام سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کسی صاحب کو مہمان تھہرایا۔ اوران کے لئے آپ نے ایک لحاف بھیجا۔ رات کو انہوں نے اس کو اور ھا اس میں ان کواحتلام ہوا (یعنی منی سے وہ بھر گیا) انہوں نے سب لحاف کو دھوڈ الا۔ (آپ علی کے کو برگی تو) آپ علی ہے کے فرمایا کہ سب لحاف کو کیوں دھویا۔ اس کا تو کھر ج و بنا کافی تھا۔ البت میں نی علی ہے کیڑے پرسے منی کوچئی سے سل کرصاف کر دیا کرتی پھر آپ اس میں نماز ادا فرمائے۔

ف : صورت مئلہ کی بہے کمنی کی نجاست وطہارت میں ائمہ کا اختلاف ہے۔امام شافعی اور احمد بن خبل باعتبار فدہب مشہور اس کو طاہر مانے ہیں۔امام مالک آمام ابوحنیف اور ایک روایت میں امام احمد اس کو نجس مانے ہیں۔امام شافعی واحمد روایت و در ایت نقل وعقل ہر دوست اپنے فدہب پر دلیل لاتے ہیں روایت وقل میں ان کی اصل اصول دلیل ابن عباس کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ منی کھنگار کے مثل ہے اس کواپنے سے صاف کر دو۔ بدحد بیث موقوف ہی جہی ہے اور مرفوع علت سے خالی نہیں اس لئے صرف موقوف ہی تیجے ہے چنا نچہ بہی ہے اور مرفوع ہی مگر مرفوع علت سے خالی نہیں اس لئے صرف موقوف ہی تیجے ہے چنا نچہ بہی بیر قبل است ہیں مگر کہا ہوالسے ہیں مگر کہا ہوالسے ہیں جس کو ابن خزیمہ ہو الصحیح ہو یعنی موقوف ہی تیجے ہے حدیث لائے ہیں مگر کہا ہوالہ تے ہیں جس کو ابن خزیمہ دار قطنی بیری نے نقل کیا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علی ہیں ہے عقل و در ایت میں یول کہتے دار آب اس میں نماز اوا فرماتے جس طرح حدیث ذیل میں ہے عقل و در ایت میں یول کہتے اور آب اس میں نماز اوا فرماتے جس طرح حدیث ذیل میں ہے عقل و در ایت میں یول کہتے

ہیں کمنی کی نجاست کس طرح قرین قیاس ہو جب کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق اس سے ہوئی ہے ایس پلید چیز سے مقدس شخصیتوں کی بیدائش کس طرح سمجھ میں آسکتی ہے طہارت کی صورت میں امام مالک وامام ابوحنیفه میں بھی ایک ایک گونداختلاف ہے امام مالک کہتے ہیں کہ جب تک منی کونہ دھویا جائے کیڑا یا کنہیں ہوتا۔امام ابوحنیفہ مستح ہیں کہ خشک کو کھرج دینے سے کیڑا یاک ہوجا تا ہےاورتر کوبغیر دھوئے کپڑا یا کے نہیں ہوتا۔امام مالک ّاس کوخون کا حکم دیتے ہیں کہ وه بھی بغیر دهوئے یا کنہیں ہوتا۔اب امام صاحب کی نقلی دلیل حضرت عا کشتہ کی وہ حدیث ہے جو بچے ابوعوانہ میں مروی ہے کہ آپ فر ماتی ہیں کہ میں نبی علیجے کے کیڑے ہے منی کھر ج ديا كرتى جب خنك بوتى اوردهوديا كرتى جب تربهوتى اس يرنبي علي كاسكوت ماف اور كلى دلیل ہے کہ پنجس ہے ورنہ آپ علی کے کیوں بلاوجہ پانی بہانے کی اجازت دیتے اور عاکشہ کوناحق مشقت میں ڈالتے اس سے زبر دست دلیل بیہ ہے کہ سکم نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ نبی علیقے منی کودھویا کرتے اور پھراسی کپڑے میں نماز کوتشریف لے جاتے اور فرماتی ہیں كه ميں اس ميں دھونے كا اثر ويكھا كرتى 'يا تو خود بنفس نفيس دھويا كرتے ياتھم ديتے ہر دوصور تيں اس کی نجاست کی کھلی ولیل ہیں پھر دارقطنی عمار بن یا سرسے حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ مالية عَيْسَة نِفرنايا ﴿ ياعمار انسما يغسل الشوب من خمس من الغائط والبول والقئ والدم والمني ﴾ كهاب عمار كبرًا يائج چيزوں سے دھويا جاتا ہے۔ يا خانهُ پيثابُ قے ' خون اورمنی ہے۔اس میں آپ علیہ نے منی کو یا نچ نجس چیزوں میں شار فر مایا۔تولامحالہ حدیث ابن عباش اگر میچے بھی مانی جائے تو منسوخ ہوگی ۔صرف فرک منی سے کپڑا یاک ہوجانا مدیث ذیل سے بھی ثابت ہے اگر کوئی جواب دے کہ بینظافت کے لئے تھااس لئے نہیں کہ بیا نجس ہےتو اس دعویٰ پر کوئی ولیل نہیں۔ `

عقلی دلیل بیہ کمنی کا نکاناسب سے بوی پلیدی مانا گیا ہے اس لئے اس پرطہارت کبری لازم ہوتی ہے کوشل واجب ہوتا ہے ہم نے بدیں وجہ اس کو کم از کم ان چیزوں میں شار کیا جن سے حدیث اصغروضو واجب ہوتا ہے پھر طہارت کے قائلین کی دلیل کا مسکت جواب بیا ہے کہ اگر انبیاء اور اولیاء اللہ کی تخلیق منی سے ہوتا اس کی طہارت کی دلیل ہے تو کا فرمشرک ابوجہل وابولہب کی پیدائش کس سے موہاں کس کی دلیل ہے پھرنجس چیز سے طاہر چیز کی تخلیق میں کیا

قباحت ہے جب کہ دودھ خون سے بیدا ہوتا ہے بلکہ نجس چیز سے پاک چیز کی تخلیق میں قدرت اللی کا زیادہ مظاہرہ ہے۔ جانے دیجئے ان سب باتوں کو اگر یہ پاک ہے تو اس کے نکلنے سے طہارت کیوں زائل ہوتی ہے کہیں ایک چیز کے خارج ہونے سے بھی طہارت میں فرق آتا ہے۔ ، (۳۳) باب ایمااھابِ دبغ فقد طہو

ابو حنيفة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب دبغ فقد طهر.

باب ـ اس بیان میں کہ جس کھال کی بھی دیا غت دی گئی وہ یا ک ہوگئ!

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ سے فرمایا کہ جو کھال بھی د باغت دی گئی وہ یا کہ دو کھال بھی د باغت دی گئی وہ یاک ہوئی۔

مسلم میں بھی بیہ حدیث مرفوع ابن عباس " سے مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ﴿ اذا دبع الاهساب فيقد طهر ﴾ كه جب كهال كى دباغت موكن توالبته وه ياك موكن \_ ترمذى نے بھی اس کی روابیت کی ابن ماجہ اور دارقطنی ابن عمر سے روابیت لائے ہیں ۔اس تھم سے خنزیر ﴿ فَالَّهُ رَجُلُسٌ ﴾ كے ماتحت نجس عين ہونے كى وجہ ہے خارج ہوااور آ دى شرافت و بزرگى كے سبب سے اس سے نکلا۔امام شافعی کتے کی کھال بھی اس عام تھم سے اس سے نکالتے ہیں۔امام صاحب نہیں ۔ کیونکہ وہ خزر کی طرح نجس عین نہیں۔ اسی لئے اس سے چوکسی کا نفع اٹھا نا جائز ہے۔اورای طرح اس کا شکار کیا ہوا حلال ہے ادھر صدیث کے الفاظ بھی عام ہیں جوسب کوشامل ہے استشناکی بظاہر کوئی وجہ خاص نہیں ۔ بیہ ہی حدیث امام مالک اور اصحاب احمد کے خلاف بھی جحت ہے کہ وہ جلد میتہ سے نفع لینا جائز نہیں جانتے اوروہ اس حدیث ممانعت کو سامنے رکھتے ہیں جوابودا ودونسائی ابن مجہ ـ تر مذی عبداللہ بن حکیم سے لائے ہیں بایں مضمون کہ (عبداللہ بن تحکیم کہتے ہیں) ہمارے یاس رسول اللہ علیہ کی تحریر آئی کہ نه نفع اٹھا ومدیتہ (مردار) کی کھال اور پٹھے ہے۔ کیونکہ اہاب جس سے نفع لینے ہے آل جناب علیات ہے روکا ہے۔وہ بے دباغت کھال کا نام ہے تو اس سے نفع ائھا نا تو اس حدیث کی رو ہے بھی ناجائز ہے معلوم ہوا کہ کھال کو جب تک د باغت نه دی جائے' یا کنہیں اور اس سے نفع اندوزی منع ہے۔تو اب ہر دوا حادیث میں تعارض وککراؤ کب واقع ہوا کہ اگرنہی کی حدیث مان لی جائے تو حدیث ذیل سے انکارلازم

### آئے اور میتہ کی جلد ہے نفع اندوزی کا قول مععد رہو۔

ابوحنيفة عن سماك عن عكرمة عنابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربشاة ميتة لسودة فقال ماعلى اهلها لوانتفعوا باهابها فسلخوا جلد الشاة فجعلوة سقاء في البيت حتى صارت شنا.

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کا گذر حضرت سودہ کی مری ہوئی کمری پر ہوا۔ آپ علیہ کا گذر حضرت سودہ کی مری ہوئی کمری پر ہوا۔ آپ علیہ کے سند مایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہوا کاش وہ اس کی کھال سے نفع اٹھاتے (چنانچہ) انہوں نے اس بحری کی کھال تھینجی اور اس سے گھر کے استعمال کے لئے ایک مشکیزہ بنالیا۔ جو آخر استعمال کرتے کرتے پرانا ہوگیا۔

حدیث کی وضاحت صدیث بالا کے ذیل میں گذری۔ کتاب الصلوة

ابوحنفة عن حساد عن ابراهيم عن عبد الله عن ابى ذرانه صلى صلوة فخفها واكثر الركوع والسجود فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى هذه الصلوة فقال ابو ذر الم اتم الركوع واسجود قال بلى قال فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة رفع بها درجة فى الجنة فاحببت ان تؤتى لى درجات او فى رواية عن ابراهيم النحعى عمن حدثه انه مربابى ذر "بالربذة وهو يصلى صلوة خفيفة يكثر فيها الركوع و السجود فلنما سلم ابوذر قال له الرجل تصلى هذه الصلوة و قد صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد الله سجدة رفعه الله بها درجة فى الجنة فلذلك اكثر فيها السجود.

## کتاب۔ نماز کے بیان میں

حضرت ابوذر ؓ کے بارہ میں نقل ہے کہ انہوں نے (ایک روز) نماز پڑھی اور اس کو بلکا کیا (یعنی کی رکعتیں اداکیں مگر قیام میں کم وقت لگاتے گئے) اور رکوع مجدے زیادہ کئے (یعنی رکعتیں تعداد میں زیادہ اداکیں جب نماز سے فارغ ہوکر واپس ہوئے تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ رسول اللہ علیات کے حصائی ہیں اور پھرائی نماز پڑھتے ہیں۔ ابوذر اللہ کے سے کہا کہ میں نے رکوع اور مجد سے اچھی طرح ادائیس کے ۔ اس شخص نے کہا کہ ون نہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لئے ایک مجدہ کیا تو اللہ نے اس کا ایک درجہ جنت میں بڑھایا تو جھکو یہ بات پند آئی کہ جھ کو رکع ایک میرے کی درجہ کھے جا کیں۔ ایک درجہ شخص مقام ربذہ میں حضرت ابوذر کے پاس سے گذرا دوایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص مقام ربذہ میں حضرت ابوذر کے پاس سے گذرا دوایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص مقام ربذہ میں حضرت ابوذر کے پاس سے گذرا دوایت میں اس طرح ہے کہا کہ میر اتو دوایت کا کہ ہوں نے سام پھیرا تو دوایت کا ایک میں کم وقت لگار ہے تھے گر تعداد میں وہ ذاکہ تھیں ) جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان سے اس شخص نے کہا کہ تم ایک نماز پڑھتے ہواور حالا نکہ رسول اللہ علیات کے سے اب کہ جس نے اللہ ہولیں ابوذر ٹے کہا میں نے رسول اللہ علیات کو یہ کہتے ہوئے سام کے جس نے اللہ عمل کے لئے ایک میرہ کیا اور اللہ نے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا 'اس لئے میں ان میں سے دیادہ کرتا ہوں۔

ف: یہاں ایک لطیف بحث سامنے آئی ہے وہ یہ کہ نماز میں زیادہ دیر لگانا اور یوں پوری نماز کو لمباکرتا کو کھی نماز میں ایک قیام ہی تو ایسار کن ہے جس میں زیادہ ظہر نے ہے پوری نماز زیادہ وقت لے لیتی ہے افضل و بہتر ہے یار کعتوں کی تعداد بڑھا کررکوع اور بحدوں کی تعداد میں اضافہ کرنا زیادہ اجرو تو اب کا باعث ہے اس میں علیاء مختلف الخیال ہیں بعض قیام کی درازی میں اضافہ کرنا زیادہ اجرو تو اب کا باعث ہے اس میں علیاء مختلف الخیال ہیں بعض قیام کی درازی زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اور باعث تو اب بعض بحدوں کی کشر ت اور ان کے طول کو بہتر خیال کرتے ہیں اور سب اجراج عض ہردوکر برابر جانتے ہیں۔ گویا یہاں تین خیال ہیں۔ احادیث صحیحہ ہردوکی فضیلت پر وار دہیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ ہر دور ن میں احادیث وارد ہیں۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ معقول نہیں اس لئے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جو کشر ت بحود اور درازی کی افضلیت کی طرف جھے۔ ان کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہاوروہ حدیث بھی جو مسلم درازی کی افضلیت کی طرف جھے۔ ان کے پیش نظر حدیث ذیل بھی ہاوروہ حدیث بھی جو مسلم میں ابو ہریر ہ سے مروی ہے کہ آں جناب علیات فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سب سے زائد میں اس وقت ہوتا ہے کہ وہ سراسی وہ دہو۔ تو اس میں دعازیادہ پڑھو۔ اس سے مجدہ کی افضلیت اور

اس میں زیادہ وقت لگانے کی برتری ثابت ہوئی اور جواصحاب طول قیام کی ترجے کے قائل ہیں انہوں نے اپنے سامنے وہ احادیث رکھیں جن میں قیام میں زیادہ وقت صرف کرنے کی مدح و ساکش آئی ہے مثلاً سی مسلم میں حضرت ابوجابر سے روایت ہے کہ بی علی ہے نظر مایا وافضل المصلوة طول الفنوت کی کرنماز کی افضلیت زیادہ تر قیام کی درازی میں مضم ہے پھراس میں بیوجہ مقلی بھی نظر آئی ہے کہ قیام قرات پر مشمل ہے اور بحدہ تبیع پراور قرات بہرحال تبیع سے افضل ہے ہو بہتی وجد سے کہ نبی علی میں جو بدنی کوفت اور مشقت جسمانی ہوتی ہے وہ بحدہ میں نہیں بدیں وجرقرین قیاس ہوتا ہے تیام میں جو بدنی کوفت اور مشقت جسمانی ہوتی ہے وہ بحدہ میں نہیں بدیں وجرقرین قیاس رکوئ سے کہ طول قیام طول بحدہ سے افضل ہو۔ یہ بی مذہب ہرسدائمہ احناف کا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے ابن خیالات میں عجیب پر لطف فیصلہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دن کی نمازوں میں رکوئ سجدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام تر نہ کی ان کے اس کلام کی بینس تجدوں کی کثرت مناسب ہے اور رات کی نمازوں میں طول قیام تر نہ کی ان کے اس کلام کی بینس تر جمانی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس بناء پر کہا کہ نمی علی کی بنیاد وی میں نیادہ وقت لگانا بنہیں دن کی نمازوں میں آپ کا سخیاں کی بنیاد میں نیادہ وقت لگانا بنہیں۔

(المهم) باب مابين السرة والركبةعورة

ابو حنيفة عن حماد عن ابرطعيم قال قال عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومابين السبرة والركبة عورة.

باب-اس بیان میں کہناف اور کھنے کے درمیان سر ہے

حضرت عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایارسول الله علی نے کہناف اور گھنے کے درمیان ستر ہے۔

ف: دارقطنی میں ابوابوب سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ کہتے ہوئے میں کہتے ہوئے دام ماحمد نے روایت کی کہ اس کہتے ہوئے سنا کہ گھٹنوں سے اوپرستر ہے اور ناف کے بنچ ستر ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ ناف کے بنچ گھٹے تک ستر ہے۔ غرض ان الفاظ ہے بہت سی حدیثیں وار دہیں۔

حدیث ذیل مسئلہ ستر پرروشی ڈالتی ہے ستر کے بارہ میں احادیث ندکورہ کے پیش نظر ائمہ کااس پراتفاق ہے کہ ناف اور گھٹنوں کا درمیان حصہ ستز میں داخل ہے اوراس پر بھی کہ ناف ستر میں تارنہیں البتہ گھٹوں کے ستر ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالک 'شافعی اور احمد فرماتے ہیں کہ گھٹے ستر میں شامل نہیں احادیث مذکورہ کے ظاہر الفاظ کی روسے امام ابوضیفہ کے خریت مزد کیک گھٹے ستر میں داخل ہیں اور بیاس حدیث کی روسے جس کودار قطنی عقبہ بن علقمہ کے طریق سے حضرت علی سے حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ﴿السر کبة من العورة ﴿کہ گھٹنے ستر میں ہے چنانچ مام صاحب کے نزد یک ﴿مابین السرة والرکبة ﴾ کے مول گے یعنی یہ کہ ستر ناف سے گھٹے کے آخرتک ہے تاکہ تمام احادیث السیق میں برباتی رہ کیں۔

#### (٣٥) باب جواز الصلوة في الثوب الواحد

ابوحنفة عن عطاء عن جابر انه امهم فى قميص واحد وعنده فضل ثياب يعز فنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ابوقرة قال ذكر ابن جريج عن النوسرى عن ابى سلمة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة ان رجلا قال يارسول الله يصلى الرجل فى الثوب الواحد فقال النبى صلى الله على وسلم ولكلكم ثوبان. قال ابوقرة فسمعت ابا حنيفة يذكر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة انه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المسلومة فى الثوب الواحد فقال النبى صلى الله عليه وسلم عن يجد ثوبين .

## باب-ایک کیڑے میں نماز پڑھے کابیان

حضرت جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی ایک قیص میں والانکدان کے پاس فاصل کپڑے بھی تھے۔ بیہم کوصرف سنت رسول اللہ علیقہ سکھانے کی غرض سے تفا ابو ہریرہ سے روایت کہ ایک مخص نے آں جناب علیقہ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ آپ علیقہ نے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ ابوقرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو صنیفہ کوز ہری سے روایت کرتے ناوہ سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو ہریہ ہے کہ انہوں نے نبی علیقہ سے کہ انہوں نے نبی علیقہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھئے کے بارہ میں پوچھا' آپ علیقہ نے فرمایا کہتم سب کو دو

کپڑے بیں ملتے۔

ابوحنيفةعن ابى الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحابه فقال بعض القوم لابى الزبير غير المكتوبة قال المكتوبة.

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی متوشح مون کے میں نماز پڑھی متوشح مون کی مون کے میں نماز پڑھی متوشح مونے کی صورت میں بھولے والے اور اللہ میں ہے۔ انہوں کی نوافل اور غیر نوافل ( فرضوں ) سب میں ہے۔

ف: متوشح ہونے کی شکل یہ ہے کہ ایک کیڑے کوسیدھی بغل سے نکال کرالے کا ندھے پر ڈالیس۔اورائٹی بغل سے نکال کرالے کا ندھے پر ڈالیس۔اورائٹی بغل سے نکال کرسیدھے کا ندھے پر ڈالیس اورا یک روایت میں یوں بھی ہے کہ پھر سید پراس کو با ندھ بھی لیں۔

### باب الصلوة في مواقيتها

ابو حنيفة عن طلحة بن نافع عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل افضل قال الصلوة في مواقيتها.

باب نمازايخ وقت پر پر صنے كابيان

حفرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کا اپنے وفت پرادا کرنا۔

ف: بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے مرفوع روایت ہاس میں اس طرح ہے ﴿ ای الاعمال احب الیہ قال الصلوة علی وقتها ﴾ کاللہ کنزدیک مجبوب ترین ممل کون ہے؟

آپ علی نے نے فرمایا نماز اپنے وقت پر (پوچسے والے نے پوچھا) پھر کونسا؟ آپ علی نے نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد فرمایا والدین کے ساتھ احسان ۔ پوچھا پھر کون سا۔ آپ علی نے نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد اس حدیث میں نماز کے اوقات کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب ہے کہ سب اضار عمل وہ نماز ہے اوقات کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب ہے کہ سب اضار عمل وہ نماز ہے جوا ہے فیک وقت پرادا کی جائے۔

### (٣٤) باب فضيلة الاسفار

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وابالصبح فانه اعظم للثواب.

## باب-اسفارى فضيلت

حضرت عبداللہ بن عراق بی علیہ ہے روایت کرتے ہیں (کرآپ علیہ نے فرمایا) معلیہ نے فرمایا) معلیہ کے فرمایا) مسلح کی نماز مبع کو خوب روشن کرکے پڑھو کیونکہ بیزیادہ باعث ثواب ہے۔

ف: ال حدیث سے وہ مسلم ہوجاتا ہے جوامام ابوطنیفہ اور دیگرائمہ۔امام مالک امام شافعی واحمد رحم ہم اللہ کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ یعنی یہ کہ نماز فجر غلس (اندھیرے) میں پڑھی جائے یا خوب روشن ہونے کے بعد ہرسدائمہ پہلے خیال کی حامی ہیں اور امام اعظم و وسرے خیال کے حام صاحب کے مذہب کا مدار اس حدیث اسفار پر ہے جومختلف گر ہم معنی الفاظ سے کتب صحاح میں منقول ہے۔ ابن ماجہ میں رافع بن خدیج سے مرفوع روایت ہے اس صحاح میں منقول ہے۔ ابن ماجہ میں رافع بن خدیج سے مرفوع روایت ہے اس میں بہت بڑا اجر ہے سالم صاحب فیانہ اعظم للاجو کی کہ انجھی طرح صبح ہونے دو کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے سالم صاحب فیانہ اعظم للاجو کی کہ انجھی طرح صبح ہونے دو کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے

ابوداؤد كالفاظ بمى بى بى ترزى بى يول ب اسفروا بالفجر فانسه اعظم للاجو كارندى نے كہا كديرافع بن خدرى كى حديث حسن سيح بـاور صحابروتا بعين من بہت ہے اہل علم حضرات اس سے قائل ہیں ۔سفیان توری کا قد بہمی یہی ہے نسائی ابن حبان طبرانی میں بھی قریب قریب انہی الفاظ سے بیر حدیث نقل ہے بھراس حدیث کی تائید دوسری سیح احادیث سے بھی ہے جواس حدیث یااس فرہب کونہا بت مضبوط بنیا دوں پر قائم کردیتی ہیں۔مثلاً حضرت بلال سے آل حضرت علی نے فرمایا کہ میں روشی آنے دواس قدر کہ اسفار کے سبب لوگ ا پیخ تیرگرنے کی مجلہیں دیکھ سکیں۔ابن ابی شیبہ آلخق اور ابودا ؤدیے اپنی اپنی مسانید میں اس کی روایت کی ہے اور سب سے زائد فیصلہ اور جھکڑے کی جڑکاٹ دینے والی وہ صدیث ہے جوابن مسعود سے معیمین میں مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوسوائے دونمازوں کے ہرنمازکو اینے وقت پر پڑھتے و یکھا ہے ایک منی میں آپ کا نما زمغرب وعشاء کو جمع کرنا دوسرے مز دلفہ میں صبح کی نماز وفتت معمول ومعتاوے پہلے اوا کرنا یہ نماز آپ نے غلس میں اوا فر مائی تھی کیونکہ مسلم میں یوں ہے ﴿ قبل میقاتها بغلس ﴾ یاس کئے کدوتوف کاوقت زیادہ ل سے ابن مسعود جو رسول الله علي كفادم خاص بين اورجن كوآل حضرت علي كاخالى بيروني سفروحضر ۔ شب وروز کی زندگی سے گہری وا تفیت رکھنے کا سب سے زا کد شرف وفخر حاصل ہے جب کہیں کہ آں حضرت عظام اسفار میں نماز پر صفے کے عادی عقو اب اس میں کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی مزید برال طحاوی شرح معافی آلا ثار میں ابراہیم مخعی سے سیجے سند ہے روایت لاتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ علق نے کسی امریر ایسا اتفاق نہیں کیا جس طرح اسفار میں نماز یر صنے پراس نقل وروایت ہے امام صاحب ؓ کے مذہب کا ثبوت کمل ہوجا تا ہے۔ قیاس سے بھی اس ندہب کی برزورتا ئید ہوتی ہے کیونکہ جائز حد تک اگر نمازیوں کو جماعت میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کاموقع دیا جائے تو نہایت بہتر ہے اور موافق مصلحت اور لوگوں کے سامنے ایس دقتیں رکھنی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہوسکیں۔ مذہباً قابل محسین نہیں ۔ بلکہ قابل سرزنش دیکھئے معاذین جبل سے قرات لمبی کردینے کی لغزش سرز دہوئی تو آپ نے فرمایا ﴿ افت أَنَّ انت یا معاد الم كانتم الوكول كوفتند مين والتع جواور عام لوكول كي شركت اسفار مين زياده ممكن ہے نه كه غلس (المدهیری) میں البدامی مذہب قرین قیاس ہے۔

اب خیال کا دوسرار نیش نظرر کے اور معاملہ کی حقیقت کوسا سے لا ہے افکاس کے سلسلہ میں چوٹی کی دلیل وہ عدیث ہے جو عائش سے صحیحین وغیرہ میں مروی ہے ﴿ ان رسول الله صلی الله صلی الله صلی الصبح فتنصوف النساء متلفقات بمروطهن ما الله صلی الله علیه و سلم لیصلی الصبح فتنصوف النساء متلفقات بمروطهن ما یعرف من الغلس ﴾ کہ آل حضرت علی الصبح فتی کی نماز ادافر ماتے تو عورتیں چا درول میں لیٹی ہوئی واپس ہوتیں اور اندھرے کے سبب پہچان میں نہ آئیں ۔ پہچان میں نہ آئیں اندھر اہونا میں اندا تا بتا تا دوسرا ان کا چا درول میں لیٹا ہونا۔ دوسرا سبب ﴿ متلففات ﴾ کے ذیل میں ذکر ہوا۔ اور پہلا ہونا۔ دوسرا سبب ﴿ متلففات ﴾ کے ذیل میں ذکر ہوا۔ اور پہلا ﴿ من المغلس ﴾ کے لفظ سے ۔ اگر محض اندھر ابی پہچان میں نہ آئے کا سبب شہرتا تو زیادہ اندھر سے کا جو دول میں لیٹ کر معمولی اندھر ابھی نہ بہچانے جانے کا سبب ہوسکتا ہوا دیے اور یہ محمولی اسفار میں بھی ہوتا ہے ۔ کیونکہ احزاف ؓ کے زد میک نماز مج کامتحب وقت وہ ہوا ادان میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھ سکے پھراگر وضوٹو نے تو اس قدر قرات سے پھر نماز کا اعادہ کر سکے تو گویا اس طرح اس حدیث سے پوری مطلب برآ ری نہ ہو تکی ۔ اور یہ بنائے نہ ہب

پھر پۃ چاتا ہے کہ بید کراس وقت کا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عورتوں کو مجد میں آنے کی اجازت حاصل تھی مگر جب اجازت منسوخ ہوئی اورعورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا بہتر قرار دیا گیا تو ممکن ہے ایسانہ رہا ہواور وقت میں تبدیلی ہوئی ہو۔ان سب اختالات کے ہوتے ہوئے عبداللہ بن مسعود "کا بیان بہت وقعت رکھتا ہے اور ہر حیثیت سے قابل ترجیج ہمزید ہے محضرت عاکشہ کی حدیث فعلی ہے اور اسفار کی حدیث تولی ۔اوراحناف کے زدیک تول فعل پر قابل ترجیج ہے میں کہی ایک صورت ہے وہ یہ کفلس سے مراد معولی اندھیر اہواور یہاں ہر دواحادیث میں تجھتار کی بھی ایک صورت ہے وہ یہ کفلس سے مراد معولی اندھیر اہواور اسفار سے وہ وقت جس میں بچھتار کی بھی ہوجس کو فلس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے بہر حال مقابلہ اسفار سے وہ وقت جس میں بچھتار کی بھی ہوجس کو فلس سے تعبیر کیا جاسکتا ہے بہر حال مقابلہ سے اگرد یکھا جائے تو اسفار کی روایات مضبوط بنیا دوں پر قائم نظر آئیں گی۔

(٣٨) باب وعيد تفويت صلوة العصر

ابو حنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر و ابصلوة العصرو في رواية عن بريدة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وابصلوة العصر.

وفى رواية عن بريدة الاسلمى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بنصلوة العصر حتى تغرب الشمس فقد حبط عمله.

باب نمازعمر کے قضا ہوجانے بروعیر کابیان

ابن بریدہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علی نے فرمایا کہ نماز عصر کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو۔ایک روایت میں بریدہ اسلمی یوں کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ عصر کی نماز بڑھنے میں عجلت سے کام لیا کرو۔

ایک اورروایت میں بریدہ اسلمی اس طرح کہتے ہیں کہرسول اللہ علی نے فرمایا کہ نماز کی ادائیگی میں ابر کے دن تیزی سے کام لو کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہوگئ یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا تو اس کاعمل سوخت ہوا ( یعنی وہ ثو اب سے محروم رہا)۔

ف اس مدیث کے ذیل میں اس امرکی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ نمازعمر کا مستحب اور افضل وقت کونیا ہے اور یہ کہ اس مسئلہ میں کیا اختلاف ہے بینیل کس کے زدیکہ مستحب ہے۔ اور تاخیر کس کے زدیک امام احمر شافعی کا لک رحم اللہ بینیل کے قائل ہیں کہ نمازعمر بالکل شروع وقت میں اواکر نی چاہئے۔ اور امام ابو صنیفہ " تاخیر کے حامی ہیں دونوں طرف احادیث مرفوع ہیں اور موقوف ہمی۔ امام صاحب در اصل ہر دونوع کی احادیث کو جمع کرتے ہیں اس طرح کہ بینی اور موقوف ہمی۔ امام صاحب در اصل ہر دونوع کی احادیث کو جمع کرتے ہیں اس طرح کہ بینی کی احادیث کو این اور کھلے دن کے مساتھ بینیل کی احادیث کی بیر مدیث بریدہ اسلمی کی حدیث پر جمت ہاس لئے کہ ابروا لے دنوں میں ابر کی وجہ ہے نماز فوت وقضا ہونے کا اندیشہ ہاس لئے بعد کی ادائی میں جلدی کرنا مناسب ہے کہ قضا نہ ہوجاتے اور وہ نماز کے ثواب سے محرومی کا سبب نہ بے۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے قضا نہ ہوجاتے اور وہ نماز کے ثواب سے محرومی کا سبب نہ بے۔ اور تاخیر کی وہ حدیث دلیل ہے جوام سلم " ہے تر ندی میں مردی ہے کہ تی ہیں کہ رسول اللہ عقالی کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر سے تاخیر کے تلاح کی اداد کرنے میں تاخیر سے تاخیر کی نماز اداکرنے میں تم نیارہ معرکی نماز پر ضنے میں ان سے زیادہ تجیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر سے تاخیر کی تاخیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر سے تاخیر کی تاخیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر سے تاخیر کی تاخیر کی تاخیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر کی تاخیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر خواج کے کھلا ہوا اور معانی جو تاخید میں ان سے زیادہ تجیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر کی تاخیل کرتے ہو۔ بیحدیث تاخیر

البالغيل كےسلسلم من جوا حاديث مردى بين وہ درحقيقت يا تومبهم بين كرنجيل كے

ترجمانی کرتی ہیں مثلاً حضرت انس کا قول کہ نبی اعلیہ ممک عصرا دا فرماتے اور ایک شخص عوالی مدینه بیرون شهرجا تا اور ابھی سورج اٹھا ہوا ہوتا۔ اس سے وفت کی کیانعیین ہوجب کہ مسافت سواری سے بھی طے کی جاتی ہے اور پیدل بھی تیز رفتاری سے بھی اور دھیمی رفتار سے بھی ۔سرپٹ دوڑ اکر بھی اور آ ہتہ جال ہے بھی اور عوالی کی دوری میں مجھی اختلاف ہے یا رافع بن خدیج کی روایت کہ ہم آ ل حفرت علی کے ساتھ نماز عصرا داکر کے جانور ذرج کرتے ان کو تقسیم کرتے اورغروب، قاب سے پہلے ہم گوشت یکا کر کھالیتے۔ کہ جانور کا ذبح کرنا اور ان کوتقسیم کر کے یکا کر کھالیناکسی قطعی بات کو ثابت نہیں کر تا جب کہ بیسارے کا متھوڑ ہے وقت میں تیزی سے بھی انجام دیئے جا کتے ہیں اور آ ہنگی سے بھی بھرتی بھی کام میں لائی جاستی ہے اورسسی بھی۔ یاعا نشہ کی حدیث جوتر مذی وغیرہ میں نقل ہے کہ آ سحضرت علیہ نے اس وقت نماز عصر اوا فر مائی کہ ابھی رھوپ آپ علی کے حجرہ میں تھی یا مثلاً وہ احادیث جن میں نماز عصر کی ادائیگی ایسے وقت ظاہر کی گئی ہے کہ سورج کی روشنی سفیداور صاف ہوتی تھی کہ بیاحادیث امام صاحب کے ندہب تاخیر برضیح بیٹھتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی تاخیرے میے ہی معنی مراد لیتے ہیں کہ وقت مکروہ سے پہلے پہلے جب کہ سورج صاف جمکتا ہوا ہونمازعصرادا کی جائے روشنی میں زردی ندآنے پائے چنانچدا مام محمد موطاء میں کہتے ہیں کہ عصر کی تاخیر ہمارے نز دیک افضل ہے جب کہ سورج کی روشنی سفید اور صاف ہواس میں زردی ندآتی ہو۔احادیث بھی اس مضمون کی وارد ہیں اور بیری ندہب امام ابوحنیفه کا ہے چنانچہ ابوداؤد کی حدیث جوعلی بن شیبان سے مردی ہے وہ اس امر کوروز روشن کی طرح واضح كرديق م كروه كتي بي ﴿ قد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يو خر الصلوة مادامت الشمس بيضاء نقية ﴿ يَعْنُ جِب مِم آل حَفرت منالیق کے باس مدینہ میں آئے تو نمازعصر میں تاخیر کی جاتی جب تک دھوپ سفیداور صاف رہتی بیامام صاحب کے مذہب کی نوری پوری ترجمانی کرتی ہے۔ بلکہ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو تعجیل والی احادیث کا مقصد بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازعصر کا چونکہ وفت مختصر ہے اور اس میں بھی کچھ حمد دفت کا تمروہ اس لئے عجلت کی جائے کہ وفت مکر وہ نہ ہوجائے اور اس سے پہلے چہلے جب کہ سورج کی روشنی سفید ہونماز ادا کرلی جائے بیہ بھی خطرہ ہے کہ زیادہ غفلت سے قضا ہو جائے اور

سورج ڈوب جائے جس طرح ابروالے دنوں میں غرض وقت مکروہ سے بچایا ہے اور نماز کے قضا ہونے سے بھی۔

پھرایک زبر دست دینی مصلحت کا تقاضا میہ بھی ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ نفلوں کی ادائیگی بہت اجروثواب کا باعث ہے اور عصر کے بعدادائیگی نفل کا دروازہ بند ہے لہذا نماز عصر میں تاخیر کرنی جاہئے کہ نفلوں کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔اول وقت میں یہ بات کہال نصیب۔

ابوحنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلوة العصر فكا نما وتراهله وماله.

ابن بریدہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے جس کی نماز عصر فوت ہوئی تو (گویا) اس کے بال بیجے اور اس کا مال چھن گیا۔

ف: بیشدیددهمی اور سخت تهدید پیة دیتی ہے کہ نماز عمر کو خاص اہمیت حاصل ہے جو اور نمازوں کو نصیب نہیں اور بید کہ وہی نماز وسطی ہے جس کی اہمیت پرقر آن پاک بھی ناطق ہے اکثر روایات بھی ای نمازعصر کے صلو ہ وسطی ہونے پر دال ہیں۔ مال واسباب اور بال بیچ چسن جانے کے بیمعن ہیں کہ ان میں سے بر کت سلب ہوجاتی ہے اور ان میں بردھوتری اور زیادتی رک جاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کی محبوب ترین عبادت میں انسان نے غفلت والا پر واہی برتی اور اس میں سے برکت سلب موجاتی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی کی محبوب ترین عبادت میں انسان کے محبوب ترین اشیاء میں سے برکت افغالیتا ہے۔

ابو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة بعد العدوة حتى تطلع الشمس و لابعد صلوة العصر حتى تغيب ولا يصام هذاان اليومان الاضحى والفطر ولا تشدالر حال الى ثلثة مساجد الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى والى مسجدى هذا ولا تسافر المرأة يومين الا مع ذى محرم.

ابوسعید خدریؓ سے روانیت ہے کہ فر مایار سول اللہ علی ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی نماز منبیں تاوقتیکہ آفا باطلوع کرے اور نہ نماز عصر کے بعد جب تک آفا بغروب ہو۔ اور نہ

روزہ رکھا جائے عیدالضحیٰ اورعیدالفطر کے دنوں میں اور نہ سفر کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف (بینی مسجد حرام مسجد اقصلی اور میری (بینی مسجد نبویؓ) اس مسجد کی طرف اور نہ سفر کرے عورت دودن کا مگرمحرم کے ساتھ۔

ف: کتب صحاح میں متعدد طرق ہے ہم معنی الفاظ ہے اس حدیث کی روایت آتی ہے بلکہ اس قدر کثیر تعداد صحابہ سے اس کی روایت ہے کہ احناف نے اس کومتو اتر مانا ہے۔

یے دورے کی مسائل کی طرف بیک وقت اشارہ کرتی ہے اول یہ کنماز فجر کے بعد طلوع آ فقاب سے بہلے اور نماز عصر کے بعد غروب آ فقاب سے قبل نماز مکروہ ہے اس امرکی وضاحت سے ان لوگوں کا قول رد ہو گیا جو بعد عصر کے دور کعتیں جائز قرار دیتے ہیں۔ یاس نماز فجر کے قائل ہیں جس میں آ فقاب طلوع ہوجائے یا جو نماز فجر کے بعد سنتوں کی قضا جائز کہتے ہیں یا جو جمد سے روز اوقات مکرو ہہ میں نماز نفل کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ ان چہارا قوال کی صاف تر دید حدیث کے ابتدائی حصہ سے ہوئی۔ بعد عصر دور کعت کی ادائیگی نبی علیقہ سے بعض روایات سیجے مرفوعہ میں ثابت ہے۔ چنا نچھ شخین ؓ۔ نے بھی اس کی روایت کی ہے بلکہ آں حضرت علیقہ سے اس پر مداومت و بیٹ گئی ہر سے کا بھی ثبوت ملتا ہے لیکن ذیل کے پیش نظریہ نبی علیقہ کی خصوصیت تھی جو مداومت و بیٹ گئی ہر سے کا بھی شروت ملتا ہے لیکن ذیل کے پیش نظریہ نبی علیقہ کی خصوصیت تھی جو منیں مثلاً صوم وصال آپ خود رکھتے مگر امت کے لئے مرموع تھا آں حضرت علیقہ کے ایسے منیں مثلاً صوم وصال آپ خود رکھتے مگر امت کے لئے ممنوع تھا آں حضرت علیقہ کے ایسے انہیں مثلاً صوم وصال آپ خود رکھتے مگر امت کے لئے ممنوع تھا آں حضرت علیقت کے ایسے انگل ہمارے لئے لائے ملئی نہیں۔

دوسرامسکدروزه کا ہے جس کوحدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہردوعیدول کے دن روزه رکھناممنوع ہے شیخین نے ابی سعید خدری ہے روایت کی ہے ﴿ نہیں عسن صوم الفطر والنحو ﴾ کہ آل حفرت علی ہے الفطر اورعید الفیح کے دن روزه رکھنے ہے منظم الماعید الفیح کے ساتھ ایام تشریق (گیارہویں تیرہویں تاریخ بھی اس تھم امتنا کی کے تحت آتے ہیں کونکہ مسلم میں نبیشہ سے مرفوع روایت ہے ﴿ ایسام المنشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله ﴿ که ایام تشریق ایام خود پرحرام کرنا کس طرح ایام تشریق کی اس کھا نہیں خود پرحرام کرنا کس طرح جائز ہوگا۔ غرض ان ایام فدکورہ میں روخہ کے حرام ہونے پرائم منفق الرائے ہیں ۔ گران ایام میں حذید ہے روزہ حفید کے نزدیک بالحضوص روزہ کی نذر بھی جائز ہوئے اس نقطہ خیال سے کہ نذر عبادت ہے روزہ حفید کے نزدیک بالحضوص روزہ کی نذر بھی جائز ہے۔ اس نقطہ خیال سے کہ نذر عبادت ہے روزہ

کے لئے دن مقرر کرنے سے اور روزہ کا حرام ہونافعل روزہ کورو کتا ہے نہ دن کی تعیین کو۔لہذااس فرق کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان ایام میں نذرصوم توضیح ہوگی مگر حدیث ذیل کے سبب روزہ رکھنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی اوراس نذرکی قضاد وسرے سی دنوں میں کرنی ہوگی۔

تیسرے اس حدیث ہے رہی معلوم ہوا کہ کن مساجد کی طرف سفر جائز ہے اورکس کی طرف نہیں بعض حدیث کوظا ہر رمجمول کر کے ان کے سواد وسری مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز قرار دیتے ہیں مگروہ مقصد سفر میں ایک گونہ خصوصیت مان کردوسری مساجدکواس حکم سے نکالتے ہیں یعنی بیرکه ممانعت سے میمقصد ہوتا ہے کہ بغرض تقرب الی اللہ وعبادت ان ہی ہرسہ مساجد کی طرف عزم سفر کیا جائے کیونکہ ان کوتمام بقیہ مساجد میں خاص عزت وشرف حاصل ہے البتہ اگر مخصیل علم تجارتی اغراض وادائے حقوق کے پیش نظر سفر اختیار کیا جائے تو ایساسفر دوسری مساجد کی طرف بھی جائزے اور وہ اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ چنا نجہ ملاعلی قاری کی عبارت اس مطلب کی رہنمائی کرتی ہے بعض ممانعت کو افضلیت کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ سفران ہر سہ مساجد کی طرف ' دوسری مساجد کی سبت افضل وزیاد مہتم بالثان ہے نووی کے اس خیال کی نسبت جمہور علاء کی طرف کی ہے پھر بعض مشتی منہ کے دائر ہ کواور وسیع مان کرزیارت قبور صالحین واخوان وسیر وتفریح کو بھی اس تھم کے ماتحت براسجھتے ہیں اور خلاف شرع لیکن در حقیقت بیامور مذکورہ اس تھم کے ماتحت نہیں آتے سے صدیث اس محم کی افضلیت سے صرف دوسری مساجد کو نکالتی ہے۔ان میں سے زیارت قبور کامسّلہ تو مختلف فیہ ہے بعض نے اس کومباح وجائز قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے روكا بالبتة زيارت صالحين واخوان يا تجارتي معاملات كے لئے سفر ياسير وتفريح كے لئے جلت پھرت بلاکرائہت جائز ہے۔ چنانچے مراقی نے اس حقیقت کوصاف کھولا ہے۔ بلکہ روایت امام احمد میں اس کی تصریح بھی ہے۔

چوتے اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بغیر اپنے خاوند اور محرم بعنی بیٹے۔
بھائی ماموں چیاوغیرہ کے تنہا سفرنہیں کر سکتی ہے اس کی مدت سفر کے لئے احادیث میں مختلف الفاظ
دار د ہیں ۔ بعض میں دوہی دن ہیں جس طرح حدیث ذیل میں بعض میں تین دن ہیں جس طرح
مسلم میں ہے اور بعض میں ایک دن اور ایک رات بھی ہے اور اگر سفر بمعنی الغوی لیس تو ایک دن
ایک رات سے کم میں بھی سفر ممنوع قراریا تا ہے چنا نچے مسلم کی بعض روایتوں ہیں ایک رات ہے

اور بعض میں ایک دن اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے ایک روایت الی بھی ہے کہ عورت ایک دن کے لئے بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے مگر مختار مذہب یہی ہے کہ مدت سفر سے کم میں عورت بغیر خاوند محرم کے سفر کر سکتی ہے۔

(٣٩) باب الإذان والأقامة

ابس حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة ان رجلا من الانصارمربر سول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل اذا طعم تجمع اليه فانطلق حزينا بسماراي من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركب طعا مه وماكان يجتمع اليه و دَخل مسجد ه يصلي فبينما هو كذلك اذانعس فا تاه ات في النوم فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فهو لهذا التأ ذين فأته فمره ان يأمر بلالا ان يؤذن فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد أن لا أله الا الله مرتين أشهدان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلوة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الاقمة مثل ذلك وقال في اخره . قيد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كاذان الناس واقا متهم فاقبل الانتصاري فقعد على باب النبي صلى الله عليه وسلم فمر ابو بكر فقال استأذن لي وقد راي مثل ذلك فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن للا نصارى فد خل فاخبر بالذي رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر نا ابو بكر مثل ذلك فامر بلالا يؤذن بذلك.

وفى رواية ان رجلا من الانصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل ذاطعام يعشى معه فانصرف لما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك طعامه فد خل مسجده يصلى فبينما هو كذلك اذ نعس فاتاه ات في النوم فقال له اتدرى مااحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال هو النداء فاته بان يأ مر بلالا قال الرجل

فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حى على الصلوة مرتين حى على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم علمه الاقامة كذلك ثم قال فى اخره قد قامت الصلوة مرتين كاذان الناس واقا متهم فانتبه الانصارى فاتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فجاء ابو بكر ثقال الانصارى استأذن لى فد خل ابو بكر فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بمثل ذلك ثم دخل الانصارى فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم باللذى رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مربلا لا بمثل ذلك.

### باب اذان اورا قامت کے بیان

ابن بریدهٔ سے دوایت ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ممکین پایا۔ اور بیشخص (انصاری کھاتے پینے آدی سے نقراء ان کے پاس (کھانے کی امید میں) جمع ہوتے سے رسول اللہ علیہ کو ممکین و کھنے کے سبب بیر بھی وہاں سے چلے کھانا بھی چھوڑا۔ اور جمع ہونے والے لوگوں کو بھی اور اپنے محلّہ کی ممجد میں جا کرنماز پڑھنے گے۔ ای حالت میں ان کوغنودگی آگی ان کے خواب میں کوئی آیا۔ اور اس نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو۔ رسول اللہ علیہ کسبب سے ممکین ہیں انہوں نے کہا نہیں ۔ اس فض نے کہا ای اذان کے بارہ میں (آپ علیہ ممکین ہیں) تو خدمت نبوی علیہ اس خوص نے کہا ای اذان کے بارہ میں (آپ علیہ کے دودوم تبہ گویا کل چارم تب فان کو انسانہ کو دودوم تبہ گویا کل چارم تب فو انسانہ کے دوبار رہا اللہ الکبر کو دودوم تبہ گویا کل چارم تب کو انسانہ کو دوبار کو انسانہ کی دوبار کو انسانہ کو دوبر کے دوبار کی دوبار کو انسانہ کو دوبار کی دوبار کو انسانہ کو دوبار کو انسانہ کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کی دوبار کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کو دوبار کی دوبار کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کی دوبار کی دوبار کی دوبار کو انسانہ کو کو دوبار کی دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کی دوبار کو د

عبدالله بن زید بن عبدر به بیں )مسجد سے نکلے اور نبی علیہ کے دروازہ پر جابیٹے (اتنے میں ابو کر " تشریف لائے ۔انصاری نے ان سے کہا ذرا میرے لئے اجازت طلب فرمائیں ۔خود ابو بکر " بھی یہی خواب دیکھ کے تھے پس نبی علی سے یہ خواب بیان کیا بھرانصاری کے لئے اجازت جاہی تو انصاری آئے اور انہوں نے جوخواب میں دیکھا تھاوہ کہدسنایااس برنبی علی نے فرمایا کہ ابو بکڑنے بھی ہم سے ایسا ہی خواب بیان کیا ہے پھر آں جناب علیہ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اسی طرح اذان دیں۔اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ انصار میں ہے ایک شخص رسول اللہ علیانی کے پاس آئے اور آپ علیانیہ کڑمگین فکرمندیایا۔اور پیخص رات کو کھا نالوگوں کے ہمراہ کھاتے تھے۔ جب رسول اللہ مالی است. کاغم وفکر دیکھا تو واپس لوٹے اور کھانا جھوڑ ا۔اورمسجد میں جا کرنماز پڑھنے لگے وہ علیہ م اسی حال میں تھے کہان برغنودگی طاری ہوئی اورخواب میں کوئی شخص ان کے پاس آیا اور ان ے کہنے لگا کیاتم جانے ہورسول اللہ علیہ کوس چیز نے کم زدہ کیا ہے انہوں نے کہا نہیں۔اس نے کہاوہ اذان ہے (جوآپ علیہ کے م کاسب ہے) توآپ علیہ کے یاس جاؤ اورعرض کرو کہ آپ علی ہے۔ بلال گوتھم دیں پھراس آ دمی نے ان انصاری کو اذان سكهائي \_اس طرح ﴿السلسه اكبسر السلسه اكبسر ﴾ دومرتبه ( كوياكل جار مرتبه) ﴿ اشهدان لا اله الاالله ﴾ ووبار ﴿ اشهدان محمد رسول الله ﴾ وومرتبه ﴿ حسى عملى الصلوة ﴾ ووبار ﴿ حسى على الفلاح ﴾ وومرتبه ﴿ السلم اكبر الله اكبر لا المه الا المله ﴾ پعراس طرح انكوا قامت سكهائى \_ پعراس كة خريس كها ﴿ قَدَقَامَتَ الصَّلُوةَ ﴾ دومرتبه (راوي كَهَتْمَ بِينَ ) جِسْ طرح آج كل لوگول كي اذ ان و ا قامت ہے پس انصاری جا گے اور رسول اللہ علیہ کے گھر آئے اور دروازہ پر بیٹھ گئے اتے میں ابو بکرتشریف لائے۔انصاری ان سے بولے ذرامیرے لئے اجازت طلب سیجے ابو بكراندرتشريف لے كئے اور رسول اللہ عليہ سے انصارى جيبا خواب (جوخود ديكھا تھا) بیان کیا' پھرانصاری اندرآئے اور انہوں نے نبی علیہ سے جو پچھد یکھا تھا بیان کیا \_رسول الله علي في مايا ابو بمرجى يبي بيان كر يك بين پھر آپ علي في في ارشاد فرمایا که بلال کوتهم د د که وه اسی طرح اذ ان دیں۔

مسئلہ اذان وا قامت میں ائمہ کا زبر دست اختلاف ہے کیونکہ احادیث اس بارہ میں مختلف وارد ہیں۔امام شافعی سے نز دیک اذان میں تمام کلمات دو دومر تبہ ہیں اورا قامت میں ﴿ قَلْهُ قَامْتُ الْصِلُوةَ ﴾ كےعلاوہ كدوہ دومر تبہہ سب ايك ايك مرتبہ پھروہ اذان ميں ترجيع مانتے ہیں بیعنی پہلی ہارشہاد تین کو بست آ واز سے دو دو بارا دا کرنا پھر دو دو بار بلند آ واز ہے گویا ہر ووجارجاربار۔افرادا قامت ( یعنی اقامت میں کلمات کوایک ایک بار کے ان کے مذہب کی سنگ بنيادوه صديث ہے جوحضرت انس سے بخارى ميں مروى ہے ﴿امسربلا لا ان يشفع الاذان ويوتسر الاقسامة الا الاقسامة كالمحضرت بلال في كوهم ديا كيا كداذان مين كلمات دودوم تبدادا كرين اورا قامت مين ايك ايك باركر كلمه ﴿ قد قامت الصلوة ﴾ يرجيع ك باره مين ان کے مذہب کی بنیادی حدیث حضرت ابی محدورہ کی حدیث ہے جس کومسلم نے نقل کیا ہے کہ ان کو نبی علی کے اذان کی تعلیم فر مائی اور ترجیع کے لئے بھی تھم دیاامام مالک بھی ترجیع کے قائل ہیں اورافراد کے بھی مروہ ﴿قد قامت الصلوة ﴾ میں بھی افرادہی کے قائل ہیں ان کے زر کی بھی ترجيع اورافراد ميں اصل اصول حديث الي محذورةٌ اور حديث انسٌ بيں \_گرافراد ميں حضرت انسٌ کی اس روایت کو لیتے ہیں جس میں ﴿الا الافسامة ﴾ کالفظ نہیں جود وسرے طریق سے بخاری میں ہی مروی ہے۔امام احمد طاہر مذہب میں ترجیع کے قائل نہیں۔امام ابوصنیفہ منہ ترجیع کے قائل ہیں نہافرادا قامت کے بلکہاذ ان وا قامت ہردومیں ان کے نز دیک کلمات دود ومرتبہ ہیں سوائے تکبیرات کے کہوہ چاربار ہیں۔امام ابوحنیفہ کے پاس ہر دوامور میں فیصلہ کن حدیث یہی حدیث عبدالله بن زید بن عبدر بیک ہے جواکٹر و بیشتر طرق صیحہ سے ترجیع کوبھی رد کرتی ہے اورا فراد کوبھی جس کوابوداؤ دمفصل لائے ہیں ترجیع کواس طرح کی اس میں شہادتیں دو دومرتبہ ہیں اور ترجیع میں جا جار مرتبه ہوتے ہیں اور افراد کواس طرح کہاس میں انصاری کوا قامت بھی اس طرح سکھائی دوسرے ابن ابی شیب بھی رجال سیحین سے روایت لائے ہیں کے عبداللہ بن زید نبی علیہ کے یاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دوسبر جا دریں پہنے ہوئے کھڑا دیکھا جس نے دیوار بر کھڑے ہوکراذ ان وا قامت کبی اوراس نے دودو بار کلمات ادا کئے تیسر مطحاوی کہتے ہیں كه آثاراس باره مين متواتر بين كه حضرت بلال اذان واقامت چروه مين كلمات كودو دو يارا دا كرتے تھے۔ يہال تك كدان كى وفات ہوئى چوتھے يہى الى محذورہ كى حديث امام صاحب كے

اوران کی مجمل حدیث اور بھی زیادہ قاطع نزاع ہے کہاس میں انہوں نے گن کر بتایا کہان کواذان کے انیس کلمات سکھائے اور اقامت کے سترہ یا نجویں امام مخفی کہتے ہیں کہ اقامت اذان ہی کی طرح تھی گران باوشا ہوں یعنی بنی امیہ نے عجلت ببندی کے ماتحت اس کے کلمات کوایک ایک بار کردیا۔اب ذرا دیکھئے کہان دلائل صریحہ کے مقابلہ میں مذہب امام شافعیؓ میں لے دے کراگر کوئی صدیث ہے تو وہ حضرت انس کی ہے جس کی حقیقت صرف اتن ہے کہ بلال کو حکم دیا گیا کون جانے کس نے حکم دیا نبی علی است کے یا کسی اور نے یا کون سمجھے کہ اس حکم برعمل ہوا یا نہیں ؟ آل حضرت على الله الركسي ني حكم ديا بوتو بهت ممكن ہے كدوه ايني رائے پر چلے ہوں ان کواینی رائے بر چلنے کا بوراحق حاصل ہے جب بیمجمل حدیث اس قدراحمالات سے پر ہے تو کیا وہ ان صریح احادیث وادلہ کے مقابلہ میں سی مذہب کی بنیا دقائم کرسکتی ہے یاکسی مذہب کی عمارت اس حدیث پر کھری کی جاسکتی ہے اگر افراد کی حدیث صحیح مانیں تو حدیث الی محذورہ وغیرہ کے پیش نظراس کومنسوخ ماننایزے گا پھر بہت ممکن ہے کتعلیم جوازی خاطر ایک مرتبہ تعلیم فر مائی ہوتو ایسا فعل نەستىقلسنت بنىآ بے نەمعيار **نەبب ق**راريا تا ہے بەتھامعاملەافراد دىشنيە كااب ذراتر جىچ كے مسئلہ کوسامنے لاسے تواس میں ابی محذورہ کی ترجیع والی حدیث کے مقابلہ میں عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جواذان کے بارہ میں اصل اصول ہے اور خلاصہ ججت ۔اور جواینی جگہ اٹل اور نا قابل تر دیدوتاویل ہے۔ دوسری ابن عمری صدیث جس کوابو داؤد ، نسائی ، دارمی وغیرہ لائے ہیں جس میں ذکر ہے کہ اذان میں کلمات دو دو بار ہیں تیسر ہے مؤ ذنین کےسرتاج اورسر گروہ حضرت بلال ؓ کاعمل بھی اس باب میں قوی جحت ہے ندان کی اذان میں ترجیع تھی ندابن ام مکتوم کی اذان میں کہ وہ بھی مسجد نبوی علی کے مؤ ذنبین میں سے تھے۔ نہ حضرت سعد کی اذان میں جومسجد قبامیں اذان کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یہ کیسے مکن ہے کہان حضرات کاعمل خلاف سنت ہو۔اس کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ انی محدور ہ سے تعلیما تکرار کرائی گئی ہو نااول کلمات شہادت انہوں نے بہت آ وازے ادا کیا ہواور آں جناب علی کے ان کو پھر دوبارہ بلند آ وازے نکلوایا ہو۔ طحاوی تے تھی یہی کہا ہے۔ پھراس احمال کی بھی زبر دست دلیل میہ ہے کہ انہی ابی محذورہ کی حدیث دوسرے طریق سے ترجیع کے بیان سے خالی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقتی چیز تھی جوختم ہوئی۔ ابن جوزی

تحقیق میں یہ حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ابی محدورہ تازہ ایمان لائے تھے قرآں جناب علی ہے کہ کمات شہادت کو مرر نظوایا کہ یہ کلمات ان کے ذہمی نظین بھی ہوجا کیں اور اپنے ساتھی مشرکین کے سامنے بھی ان کو دو ہرا کیں ۔وہ یہ بھے گئے کہ یہ زائد کلمات اذان کا جزو ہیں۔ای لئے تعداد بتاتے وقت انیس کلمات گنا گئے ویسے بھی ذراعقل سے سوچئے تو تھرارت کے زیادہ حقدار تو حسی علی الصلوة - حی علی الفلاح کی کے کلمات ہیں جو بلانے کے کام میں آتے ہیں جب انہی میں سے ترار نہیں تو دوسرے کلمات میں ہونے گئی ۔یا دوسرے رخ سے یوں جب انہی میں سے ترار نہیں تو دوسرے کلمات میں سے کوں ہونے گئی ۔یا دوسرے رخ سے یوں در کھنے کہ اقامت اذان کی جانشین ہے۔یا قائم مقام اگراذان غائبین کے بلانے کے لئے ہے تو سے حاضرین کے بلانے کے لئے ہے تو سے حاضرین کے بلانے کے لئے ہوت اور حاضرین کے بلانے کے لئے 'تو تقاضائے عقلی سے کہ سے ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور حاضرین کے بلانے کے لئے 'تو تقاضائے عقلی سے کہ سے ہر دو ایک ہی صورت میں ہوں اور اقامت میں تو ترجیح نہیں تو اذان میں بھی نہیں ہونی چاہئے۔

ابو حنيفة عن عبد الله قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن قال مثل يقول المؤذن.

عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علی جمل وقت مؤذن کی اذان سنتے تو وہ ہی لفظ اپنی زبان مبارک سے ادافر ماتے جومؤذن اداکر تا۔

ف: بخاری میں الی سعید سے مرفوع روایت ہے کہ جبتم اذان سنوتو جیہاء ون کہتا وائے ہے ہم بھی کہتے جاؤ۔ ابن ماجہ میں الی ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جبء ون اذان دے تو جیہا وہ کہتم بھی کہو۔ غرض کتب صحاح وسنن میں قریب قریب آئی الفاظ سے بیصدیث وار دے لیکن جبء ون ون حمی علی الصلوة -حی علی الفلاح کے کالفاظ اداکر ہو سنن والے وولا حول ولا قوة الا بالله کی کہنا جا ہے۔ کیونکہ طحادی وسلم میں مروی ہے کہ جب آخضرت علی کہنا ہو اور جبء ون کی آواز سنتے تومؤذن کے مثل کلمات ادافر ماتے اور جبء ون ولا قوة حسی علی الفلاح کی کہنا تو آپ علی فرماتے ولا حول ولا قوة الا بالله کے کہنا تو آپ علی الصلوة -حی علی الفلاح کی کہنا تو آپ علی فرماتے والا حول ولا قوة الا بالله کے۔

### (۴۰) باب من بني لله مسجدا

ابو حنيفة قال سمعت عبد الله بنابي اوفي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بني لله مسجدا ولو كمشحص فطاة نبي الله

تعالى له بيتا في الجنة.

باب اس مخص کے اجر کابیان جواللہ کے لئے مسجد بنائے

عبدالله بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لئے معجد بنائی اگر چہوہ (اپنے چھوٹے بن میں) قطاۃ (بھٹ تیتر) کے گھونسلے کے مانند ہواللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

ف: بیرهدین بهم معنی الفاظ سے اس قدر طرق سے کتب صحاح میں مروی ہے کہ اس کو بعض نے احادیث متواترہ میں سے مانا ہے۔ ملاعلی قاریؒ نے کہا ہے کہ قطاق کے گھونسلہ کے ساتھ مسجد کو تشبیہ اس سبب سے دی کہ محراب مسجد کی شکل اپنی گولائی میں گھونسلہ سے ملتی جلتی ہے اور وہ بھی زمین میں ہوتا ہے اور مسجد بھی زمین ہی میں ۔ لہذا اس مشابہت کے باعث تشبیبہ دے دی جاتی ہے۔

اس می کی بشارتوں کی حقیقت کلمیتو حیدی بشارت کے ماندہ کر افرایا ﴿ مَن قَالَ لا اللّٰهُ وَحَل الْجَدَّة ﴾ جس نے ﴿ لا اللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ کہاوہ جنت میں داخل ہوا جس طرح وہاں سیمراد نہیں کہ کلمیتو حیدی ادائیگ کے بعد خواہ کس قدر بھی گناہ کر ہا ورخواہ دوہ مرتد ہی کیوں نہ ہوجائے اس کا جنت میں داخلہ ضروری ہا ای طرح بہاں سیمقصد نہیں ہے کہ مجد کے بنانے سے جنت میں اس کے لئے گھر فوراً تغییر ہوجائے گا ادھر حشر بر پا ہوا ادھروہ جنت کے گھر میں جادھ کا اور قبام کا حقد ارتشہر ہے گا۔ اگر وہ مرتد ہواتو ہمیت کرتے ہوئے اور گنہ گارہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ غرض کلام سے کہ جسنے صرف الله کی مرضی طلب کرتے ہوئے دوہ وہ ہور ہے گا۔ اگر دائر ہا سلام میں ہا اور گنہ گار گر کی قوبہ یا شفاعت یا معاصب میں کہ موانی سے مرفر ان معاف ہو گئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سز ابھکتے اس کو صاحب میں کہ موانی سے سرفر ان معاف ہو گئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سز ابھکتے اس کو موان دوہ قبام و رہائش سے سرفر ان معاف ہو گئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سز ابھکتے اس کو موان دوہ قبام و رہائش سے سرفر ان معاف ہوگئے تو بے شبہ ابتداء ہی میں بغیر سز ابھکتے اس کو میں اس کا رخیر کی بدولت وہ قبام و رہائش سے سرفر ان ہوگئے دوراً گروہ کہ کہ کا دور ہر سے صورتیں اس کے ساتھ پیش نہیں آ کیں تو جب تک وہ سزانہ ہوگئے۔ اور اس می میں داخلے دراس میں دو خلوص نیت کے بلند درجہ پروہ فائز ہو کھک کے اس میں تصور سرز دہونے کی صلاحیت باتی نہ لگا کیں کہ سے کا رخیر اس سے میں حالت میں سرز دہوکے صدتی دخلوص نیت کے بلند درجہ پروہ فائز ہو اس کا باطن قو ی ایمان سے منور دروش ہواس حد تک کہ اس میں تصور مرز دہونے کی صلاحیت باتی نہ اس کا باطن قو ی ایمان سے منور دروش ہواس حد تک کہ اس میں تصور مرز دہونے کی صلاحیت باتی نہ دروش کیاں سے منور دروش ہواس حد تک کہ اس میں تصور مرز دہونے کی صلاحیت باتی نہ دروش کی صلاحیت باتی کی صلاحیت باتی دروش کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کی صلاحیت کی سے میں میں میں کی سے

ربی ہویا اگر لغزش ہوبھی جائے تو فورا توبنصوحہ کرکے خدا تعالیٰ ہے قصور معاف کرانے کا وہ عادی ہو چکا ہوتو ایسے فض ہو چکا ہوتو ایسے فض کے لئے یہ بشار تیں اپنے ظاہری اور حقیقی معنوں میں وارد ہیں کہ قیامت میں ابتداہی میں جنت میں داخلہ اس کے لئے لازم ہوگا اور جنت کے گھر میں اس کارخیر کی بدولت رہےگا۔

### (۱۳) باب النهي عن انشادالضوالي في المسجد

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد جملا فى المسجد فقال لا وجدت وفى رواية سمع رجلا ينشد بعيرا فقال لا وجدت ان هذه البيوت بنيت لما بنيت له. وفى رواية ان رجلا اطلع رأسه فى المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال له صلى الله عليه وسلم ماوجدت انما بنيت هذه المساجد لمابنيت له.

## باب ۔مسجد میں گمشدہ چیز وں بیک ڈھونڈ ھنے سے ممانعت

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی علی اللہ نبی کا علاق کر ہا ہے تو آپ علی ہے نفر مایا اون دوایت ہوئے میں سنا (کہ وہ اپنے اونٹ کے مم ہوجانے کا اعلان کر رہا ہے تو آپ علی ہی ہے کہ آپ (بددعا دی) کہ نہ پائے تو (اپنے اونٹ یا بھلائی کو)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ علی ہے ہے ہے ہے ایک دوایت میں اونٹ ڈھونڈھتا ہے تو آپ علی ہے نے نہ مایا تو نہ پائے البتہ یے گھر (مسجدیں) بنائے گئے ہیں اس کام کے لئے جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں اس کام کے لئے جن کے لئے یہ بنائے گئے ہیں البہ اس کے علاوہ کام مجدول میں کرنا ہے جم ہے اور یہ ان کا بے جا استعمال )۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنا سرمجد میں داخل کیا اور کہا کہ جھے کو میر بے سرخ اونٹ کا کون پہت ہے کہ ایک شخص نے اپنا سرمجد میں داخل کیا اور کہا کہ جھے کو میر سے سرخ اونٹ کا کون پہت کہ ایک شخص نے اپنا سرمجد میں داخل کیا اور کہا کہ جھے کو میر سے سرخ اونٹ کا کون پہت دے گئے استعمال ہوں۔

ف: بحدیث بعید انبی الفاظ یاس کقریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں مختلف طرق سے مروی ہے داری میں ابی ہریرہ سے مرفوع روایت اس طرح ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا کہ

جس شخص کوتم خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھوتو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ یا دیکھو کہ کوئی اپنی کم شدہ چیز تلاش کرر ہاہےتو کہو کہ اللہ تیری کم شدہ چیز نہ ملائے۔

لیکن آل حفرت علیه کے وان ھا البیوت بست اسمابنیت له کے حوام ھا البیوت بست اسمابنیت له کے حرمت و ممانعت کا ایک معیار کلی بھی بیان فر مایا اوراس طرف اشارہ فر مایا کہ ہر وہ عمل جو مقصد تغیر معجد کے خلاف ہو وہ تخت نا جائز ہے اور شریعت میں حرام ہے مجد کی تغیر کی غرض و غایت نماز و ذکر البی ہے۔ لہذا جو کام بھی اس مقصد کے خلاف ہو یا اس میں خل اور دخل انداز ہو وہ تخت ممنوع ہے اور اس سخت تہدید کے تخت میں بیا ہی آتے ہیں مثلاً محض دنیوی معاملات میں بات چیت اور اس سخت تہدید کے تحت میں بیائی ہی آتے ہیں مثلاً محض دنیوی معاملات میں بات چیت سینا پرونا۔ وستکاری کے دھندے ۔ اجرت پر لکھنا پڑھنا۔ اس طرح ہر وہ کام جو نمازی کو وحشت میں ڈالے ۔ مثلاً او فجی آ واز سے بولنا۔ یہاں تک کے علائے نے ذکر جہری ہے بھی روکا ہے۔ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہراس سائل کو خیرات و بنام نے ہے۔ جو چلا چلا کر ما تگ رہا ہو۔ یا عین خطبہ کے وقت وہ سوائل کر رہا ہو۔ اور یہ سب کے معمانعت مسجد کے احترام کے پیش نظر ہے اور اس باب کے وقت وہ سوائل کا یہ فرمان ہے ﴿ و ان المساجد الله فلا تد عوامع الله احدا ﴾۔ میں بنیا دی تھم اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ﴿ و ان المساجد الله فلا تد عوامع الله احدا ﴾۔ میں بنیا دی تھم اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ﴿ و ان المساجد الله فلا تد عوامع الله احدا ﴾۔ اس افتتا ح المحلو ق

ابو حنیفة عن عناصم عن ابیه عن وائل بن حجر ان النبي صلى الله علیه وسلم اكان ير فع يد يه حتى يحاذي بهما شحمة اذنيه.

وفي رواية عن واثبل انه رأى النبسي صبلي الله عليه وسلم ير فع يديه في الصلوة حتى يحاذي شحمة اذنيه.

باب منازشروع كرنے كابيان

حضرت وائل بن جمرے روایت ہے کہ نی علیقیہ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ دہ کا نوں کی لوتک کے برابر آجاتے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت واکل نے نبی علیقی کونماز (کے شروع) میں ہاتھا تھا ہے ۔ ہاتھا تھاتے ہوئے دیکھا۔ کہوہ آپ علیقی کے کانوں کی لوآ گئے ہیں۔

ف: کتب صحاح میں طرق صیحہ سے بیرحدیث باختلاف الفاظ وارد ہے۔ کیکن یول ہے کہ آپ علیقہ ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ علیقہ کے شانوں کے برابر آجائے 'کہیں اس

طرح ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھاتے کہ آپ علی کے انگوشے کا نوں کے برابر آجاتے۔اور کہیں ایسا بھی ہے کہ ہاتھ شانوں کے برابر آتے اور انگوشے کا نوں کے برابر۔

اس امریس حنفید اور شافعیه " کا اختلاف ہے کہ ہاتھوں کو نماز کے شروع میں شانوں تک اٹھانا افضل ہے یا کانوں اور کانوں کی لوتک شافعیہ " پہلی شق کو اختیار کرتے ہیں اور حنفیہ دوسری کو حنفیہ کے چیش نظر صدیم ذیل بھی ہے اور اس کے ہم معنی دیگر احادیث جوشچے طرق سے وارد ہیں جن میں ہاتھوں کے اٹھنے کی آخری حد کانوں یا کانوں کی لوبتائی ہے۔اور شافعیہ اپنے چیش نظروہ احادیث رکھتے ہیں جن میں شانوں کی حد کا اظہار ہے مثلاً ابی حمید ساعی کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث یا ابن عمر وغیرہ کی حدیث ۔

یاختلاف دراصل ایک نقط خیال پرآ کرل جاتا ہے اور محض نزاع لفظی باتی رہ جاتا ہے ہر دورخ میں احادیث سے حجہ ہیں۔ جن میں تطبیق بہت آسان ہے۔ خود حدیث کے الفاظ تعلیق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ ایک وفعہ حضرت شافعی مصرتشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت احادیث میں تطبیق کی کوئی شکل بھی ہے؟ آپ نے فر مایا کہ ہاتھوں کی ہتھیاں مع پہنچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگو شعے کا نوں کی لو کے برابر اور انگلیوں کے ہتھیایاں مع پہنچوں کے شانوں کے مقابل رہیں اور انگو شعے کا نوں کی لو کے برابر اور انگلیوں کے پوروے کا نوں کی لو نے برابر اور انگلیوں کے پوروے کا نوں کے بالائی حصہ کی محاذات میں۔ حنفیہ نے بھی اس تطبیق کو پسند کیا ہے۔ اور احناف میں سے علامہ ابن ہمائی نے فتح القدیم میں اس کو اختیار فر مایا ہے ان احادیث میں اس طرح بھی تھیتی وی جا تھی ہے کہ نبی علی ہاتھ بغیر کسی خاص صورت کی پابندی کے بھی شانوں تک افرائی خصہ تک۔

ابوحنيفة عن عاصم عن عبد الرجبار بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ير فع يد يه عند التكبير ويسلم عن يمينه ويساره.

حفرت وائل بن مجرے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کودیکھا کہ تلبیر کے وقت آپ علیہ این دائیں اور وقت آپ علیہ این دائیں اور بائیں مرتے ہوئے اپنی دائیں اور بائیں جانب مرتے تھے۔

ف: اس حدیث کے ذیل میں دوامور قابل حل بیں اور وضاحت طلب بیں ایک بیرکہ

اٹھیں۔ تکبیر بعد میں یااس کے برعکس محویا پہلی شق میں تین صور تیں متصور ہیں۔ دوسرے بیر کہ نماز کے آخر میں سلام دو ہیں یا ایک پہلی صورت کو اکثر فقہاء حنفیہ مثلاً طحاوی ۔قاضی خال اور امام ابوبوسف من اختیار کیا ہے اور بیشتر احادیث مثلاً حدیث وائل ابی مررو، ابن عمر علی بن ابی طالب۔براء بن عاذب ای خیال کی تائید کرتے ہیں کہ کسی میں یہ ہے کہ آپ جب تکبیر کہتے تو ہاتھ شانوں تک اٹھاتے یاجب نماز میں داخل ہوتے تکبیر کہتے 'ہاتھ اٹھاتے یا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے 'ہاتھ اٹھاتے کہ ان میں ہردوافعال کا اظہار شرط وجزاء کی شکل میں ہے یا معیت کیصورت میں شرط و جزاء بھی مقارنت ومعیت ز مانی کو حاہتے ہیں ریجھی حجت لاتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر کی سنت ہے تو عقلاً اس کے ساتھ اس کو وجود میں آنا جا ہے۔ دوسری صورت امام ابوحنیفہ امام محمد کے مذہب کی ترجمانی کرتی ہے ان کی عقلی جحت بیہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا غیراللّٰد کی برد هائی سے انکار ہے اور دست برداری اور تکبیر میں اس کا اثبات ہے اور نفی چونکہ اثبات يرمقدم موتى بياس كئر رفع يدتكبير سے يہلے وقوع مين آنا جائے۔ چنانچہ ﴿لا إلله وَاللَّهُ ﴾ میں بھی نفی ﴿ لا إِلْهَ ﴾ اثبات ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ پرمقدم ہے۔صاحب ہدایہ نے اس کو سیح بتایا ہے اور عام مشائخ بھی اس طرف گئے ہیں اس خیال کے حامی اینے ندہب کی تائید میں ابن عمر " کی مرفوع صدیت پیش کرتے ہیں جس کوابودا و ونسائی نے قال کیا ہے ﴿ کان یوفع یدیه حذاء منکبیه ثم يكبر ﴾ كرآب شانول تك باتحالهات بهرتكبير كبتير المين شم كالفظ صاف تاخير كوثابت كرتاب يااني حيدساعدى كيعض طرق كى حديث كماس مين بهى شم كالفظ ب\_تيسرى صورت کی طرف علامداین جام نے اشارہ کیا ہے کہ بعض نے اس کا بھی قول کیا ہے ان کی ولیل یا تو حضرت انس كى مرفوع مدينة بجويبي لا عين كه ﴿ اذافتت الصلوة كبرتم رفع ﴾ كه آنخضرت عليه نمازشروع فرماتے تو تكبير كہتے پھر ہاتھ اٹھاتے يا وائل بن حجركى حديث بعض طریق سے جس میں یول ہے ﴿ ف کبر فرفع ید یه ﴾ کرآپ عَلَیْ نے تکبیر کمی اور پھر ہاتھا ٹھائے۔ان احادیث میں تطبیق کی ایک شکل یہ ہے کہ بیر آنخضرت علی کے مختلف اوقات کے مختلف عمل ہیں بروئے قیاس جس کوبھی افضل سمجھ لیا جائے۔

دوسرے امر یعنی سلام کے بارہ میں ہر سہ ائمہ متفق الرائے ہیں کہ دوسلام

میں۔ تقریباً پندرہ اصحاب ہی علی سے مح طرق سے اس کی روایت ہے اوراسی پرآ مخضرت علیہ اللہ کا ہمیشہ عمل رہا اور عام صحابہ وتا بعین کا بھی یہ مسلک رہا۔ امام مالک اپنے اس خیال میں بالکل تنہا ہیں کہ وہ ایک سلام مانتے ہیں اس طرح کدا گر تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو اسلام علیہ کہے اور سرتھوڑ ساسیدھی جانب پھیرے۔ اور پھر سامنے لے آئے اگر مقتدی ہے تو تھوڑ اساسیدھی جانب پھیرے نے اور اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس خیال کی بنیادی جانب پھیرے کے اور اس کی طرف اشارہ کرے۔ اس خیال کی بنیادی حدیث حدیث عائشہ ہے جس میں سند کے اعتبار سے کلام ہے پھرا گرضچے بھی مانیں تو وہ مطلب براری نہیں کرتی۔ کیونکہ اس میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ علی ہے اس ایک بلند آ واز سے بھیرتے کہ ہم کو جگا دیتے اس ہے دوسر اسلام پھیرتے ہوں گرا سے زور سے نہیں کیونکہ جگا نے کے لئے اول بی سلام کانی ہوتا پھر فقہا ء نے صراحت بھی ہوں گرا یے زور سے نہیں کیونکہ جگا نے کے لئے اول بی سلام کانی ہوتا پھر فقہا ء نے صراحت بھی کی ہوا ورصد یہ سے بھی ثابت ہے کہ دوسر سے سلام کی آ واز پہلے سے بہت ہوگی ،

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في وائل بن حجر اعرابي لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوة قبلها قط اهو اعلم من عبد الله و اصحابه حفظ ولم يحفظوا يعنى رفع اليدين وفي رواية عن ابراهيم انه ذكر حديث وائل بن حجر فقال اعرابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مناصلّے صلوة قبلها اهواعلم من عبد الله وفي رواية ذكر عنده حديث وائل بن حجر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال هواعرابي لايعرف الاسلام لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عن عبد الله عليه وسلم الا صلوة واحدة وقد حدثني من لا احصى عن عبد الله بن مسعود انه رفع يديه في بدء الصلوة فقط وحُكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله عالم بشرائع الاسلام وحدوده متفقد لا حوال الله عليه وسلم وعبد الله عالم بشرائع الاسلام وحدوده متفقد لا حوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في اقامته وفي اسفاره وقد صلى مع

حضرت وائل بن جمر کے بارہ میں ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ ایک دیہاتی آ دمی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی نبی علی کے ساتھ نمازنہیں پڑھی کیاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے اصحاب سے زیادہ جانے والے ہیں؟ کہ انہوں نے (بینی واکل نے) تویاد

با۔ اوراصحاب عبداللد رفع یدین کو) یا دندر کھ سکے۔ ایک روایت ہیں یوں ہے کہ ابراہیم
نے واکل بن حجر کی حدیث بیان کی پھر کہا کہ وہ تو ایک گاؤں کے آدمی ہیں۔ اس سے پہلے
کوئی نماز آنخضرت عیالتہ کے ساتھ انہوں نے نہیں پڑھی تو کیا وہ عبداللہ بن مسعود سے
زیا وہ حانے والے ہو گئے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ان کے سامنے حدیث واکل بن جحرکاذکر آیا کہ انہوں نے بی علیقے کودیکھا کہ آپ علیقے اپنے ہاتھ رکوع اور سجدہ کے وقت اٹھاتے ہیں تو انہوں نے (لیعنی ابراہیم نے) کہا یہ گاؤں کے آدمی ہیں ۔ یہ (عبد الله بن مسعودؓ کی طرح) اسلام کونیس بہچانے انہوں نے نبی علیقے کے ساتھ ایک بارسے زیادہ نما زنہیں بڑھی اور جھ سے بے گنتی راویوں نے عبد الله بن مسعودؓ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اس کی روایت نبی علیقے سے کی ۔ اور عبد الله شرائع وحدد واسلام کوجانے والے نبی علیقے کے حالات کی کریداور ٹوہ میں رہنے والے اور سفر وحضر میں آل جناب علیقے کے رفیق ودم سازر ہے ہیں ۔ اور آپ نے نبی علیقے کے ساتھ ان گنت نمازیں بڑھی ہیں ۔

ف: مسکدر فع یدین مختلف فید مسائل میں چوٹی کا مسکد ہے جس میں انکہ کرام کی آراء کا سخت کراؤہوتا ہے اور ہرفرین نے اپنے فدہب کے جوت میں اس پر سکین دلائل قائم کے ہیں اور ہرایک نے دوسر نے رین کی رائے کی کمزوری پر پوراپوراز وردیا ہے چنا نچہ یہ حدیث اس اہم مسکلہ کی پہلی کڑی ہے مسکلہ کی تحقیق اوراس میں اختلاف کا بیان آئندہ حدیث میں آرہا ہے۔ یہاں حدیث ذیل میں ابراہیم خعتی کی ایک رائے کا ذکر ہے اوران کے عادلانہ فیصلہ کا بیان جوانہوں نے وائل بن ججر اور عبداللہ بن مسعود کی احادیث میں کیا ہے اور ہر دوشخصیتوں کا آپس میں موازنہ کیا اور ہی کہ کا میں موازنہ کیا ہوں ہے کیونکہ کلام کا وزن مسکور کی احادیث میں کیا ہے اور اس کے مقدار علم سے مگرفریق ثانی نے ابراہیم کی اس حق پیٹ میں موازنہ کیا میں موازنہ کیا میں کہ وہ اللہ میں کہا میں کہنا صرف اثنا ہے کہ ہردواعتر اضات کے حالات بتاتے ربط اور متھن میں میں میں مورد کی مناسبت نہیں کہنا صرف اثنا ہے کہ ہردواعتر اضات کے حالات بتاتے ہیں کہ پیل کر پیدائند بن مسعود کی حدیث حدیث وائل بن ججر کے مقابلہ میں زیادہ وزنی قابل جت اور

قابل اعتماد ہے کون نہیں جانتا کہ وائل بن حجر کوخواہ در باررسالت میں کچھ بھی اعز از وفخر حاصل رہا ہومگرآں جناب علی کے ساتھ صحبت ورفاقت دمسازی دراز شناسی میں عبداللہ بن مسعود سے ان کوکوئی بھی نسبت نہیں ۔ تو ایسے مختلف الحال شخصیتوں میں کسی بات بررائے کا ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی بات کا وزن ہوگا۔انصاف کی بات وہی ہے جوابراجیم نے کہی بات کوئل تھی مگر چونکہ مذہب برخیس کی تھی اس لئے بات کو پھیر بھار کراعتر اض کے قابل بنایا اور پھراس پراعتر اضات شروع کردیئے۔ بیہقی سیج ہیں کہ وائل ہی کی صدیث ماننی پڑے گی اوران سے کم مرتبہ آ دمی کے قول سے اس کور ذہیں کیا جاسکتا حالانکہ ابراہیم اپنے قول سے ان کی حدیث کو کب رد کر دہے ہیں م بلکہ حضرت عبداللہ کی حدیث کو حضرت واکل کی حدیث پر بناء برحالات واقعیہ ترجیج وے رہے میں۔ بخاریؓ کہتے ہیں کہ میکض ابراہیم کا گمان ہے۔وائلؓ نے اوراصحابؓ کور فع البدین کرتے ہوئے دیکھاہے پھر بات اصل نقطہ بحث سے بہٹ گئی کہ معرفت مسائل میں وہ عبداللہ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے اور عبداللہ ہے ابراہیم کوعدم رفع کی روایات بنواتر پہنچی ہیں ۔تواب گمان کس میں رہ سی بعض نے ابراہیم کو چھوڑا حضرت عبداللہ کے پیچھے لگ مھئے کہ وہ بہت ی یا تنس بھول جایا كرتے تھے توكيا عجب ہے يہ بھى بھول محكے ہوں مثلاً قرآن ميں معوذ تين كا بھول جانا جمع صلوة کی کیفیت بھول جانا وغیرہ وغیرہ اس سے بھی ان کے کلام کی تر دیدنہیں ہوتی ۔ کیونکہ یہ پیش کردہ امور جونما زکے مقابلہ میں نا درالوقوع ہیں ۔ان میں بھول چوک کا امکان ہے مگرنماز جو دن رات میں یا کچ وقت ادا ہوتی ہے اور جب کہ حضرت عبداللہ خدمت نبوی علیہ میں ہروقت حاضر ہوں کیا اس میں بھی بھول چوک کا احتمال ہے پھر یوں بھول کس کونہیں ہوئی نبی بھی بھولے ہیں کہ نرمایا ﴿ فنسی ولم نجد له عزما ﴾ ای طرح ﴿ لیلة القدر ﴾ میں آل جناب عَلَيْكُ ك جول جانے کا قصہ یاذی البدین کا واقعہ۔

سفيان بمن عينة قال اجتمع ابو حنيفة والاوزاعي في دار الحناطين بمكة فقال الاوزاعي لابي حنيفة ما بالكم لا ترفعون ايد يكم في الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة لا جل انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يد يه

اذاافتت الصلوة وعندالركوع وعند الرفع منه فقال له ابو حنيفة فحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ير فع يديه الاعند افتتاح الصلوة ولا يعود لشئ من ذلك فقال الا وز اعى احد ثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثنى حماد عن ابراهيم فقال له ابو حنيفة كان حماد افقه من الزهرى وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالا سود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت.

سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ اور اوز اعی مکہ میں گیہوں کی منڈی میں ایک دوسرے سے ملے اوز اعی نے ابوطنیفہ سے کہا (اے کوئیین )تم کو کیا ہوا کہ نماز میں رکوع میں جاتے اوراس سے اٹھتے وقت اینے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ابو حنیفہ ہولے اس سبب سے کہ رسول الله مثلاثیو ہے اس بارہ میں کوئی سیح حدیث (بغیرمعارض کے )نہیں ملی۔اوزائی نے کہا سیجے علیہ حدیث کیوں نہیں ہے ۔اورالبتہ حدیث بیان کی مجھ سے زہریؓ نے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے اپنے والدعبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی علیقہ سے کہ آپ ہاتھ الٹھایا کرتے جب نمازشروع فرماتے اور رکوع کرنے اوراس سے اٹھنے کے وقت تو ابو صنیفیّہ نے ان سے کہا کہ روایت بیان کی مجھ سے حماد نے انہوں نے روایت کی ابراہیم سے انہوں نے علقمہ اور اسود سے انہوں نے عبد اللہ بن مسعود سے کہرسول اللہ علیہ ہاتھ نہ اٹھاتے مگرشروع نماز میں اور پھر دو بارہ ایسا (لیتنی ہاتھ اٹھا ناوغیرہ) نہ کرتے اس پر اوز اعی کہنے ككے كه ميں تم سے حديث بيان كرتا ہوں زہرى سے وہ سالم سے اور وہ اپنے والدے ( كويا علوائے سند کی وجہ سے حدیث کوتر جیج وینا چاہتے ہیں ) اور تم کہتے ہو حدیث بیان کی مجھ سے حادیے اور انہوں نے روایت کی ابراہیم سے (گویا اسسلسلہ کو وہ برتری نصیب نہیں) تو ابوحنیفہ نے اس کا جواب دیا (ان کے خیال پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہ حدیث کوتر جیج فقاہت راوی سے ہوتی ہے نہ علور وایت سے ) کہ حماد زہری سے زاکد فقیہ ہیں اور اہر اہیم سالم سے زائد فقیہ اور علقمہ حضرت ابن عمرٌ سے فقہ میں کچھ کم نہیں ( زیادہ فقیہ اربانہیں کہا) 🗝

اگرچہ ابن عمر " کوشرف محبت نبوی علیقی نصیب ہے تو اسود کو (اور پچھ) بہت فضیلت حاصل ہے اور پچھ کا بہت فضیلت حاصل ہے اور پھرعبداللہ تو عبداللہ بی ہیں اس پراوزاعی خاموش ہوگئے۔

ف: امام اوزاعی وامام ابو صنیفه میں بیرمناظرہ چند حقائق مفیدہ کا سرچشہ ہے اورا کیہ حیثیت سے سبت آموز) اور نفیحت بخش بھی۔اس ہے امام صاحب کی اس خلاف معمول قوت دماغی اور تیز ورسا مجھ کا اندازہ ہوتا ہے جس کی روشی میں آپ احادیث نبویہ کو پر کھا اور جانچا کرتے اور ان سے مسائل اخذ کیا کرتے ۔ حدیث کی صحت کا مدار چونکہ رواۃ پر ہوتا ہے اس لئے آپ رواۃ کی جانچ میں ایسی کڑی پر کھ سے کام لیتے کہ گویابال کی کھال نکا لئے نفنیلت و برتری جوایک و وسرے جانچ میں ایسی کڑی پر کھ سے کام لیتے کہ گویابال کی کھال نکا لئے نفنیلت و برتری جوایک و وسرے کو آپ میں باریک فی قویت نفیب ہوتی ہے اس کو بھی نظر انداز ندکرت البذا بیمناظرہ اگر کرتا ہے تو دوسری طرف اس میں ان غلط بیانی سے کام طرف امام صاحب کی اس صفت کو اجا گر کرتا ہے تو دوسری طرف اس میں ان غلط بیانی سے کام لینے والوں کا جواب بھی ہے جو آپ کو صاحب الرائے کہتے ہیں کیا امام اوزائی کے مقابلے میں انہول نے اپنی رائے چیش کی یا حدیث نبوی؟ پھروہ حدیث بااعتبار سند حدیث اوزائی ہے تو ی

یہ بحث رواۃ کو پر کھنے کا ایک بہترین اصول بھی سامنے رکھتی ہے کہ رواۃ کی برتری تفقہ و تجملی پرموتو ف ہے نہ علوسند یا عدالت پراس مناظرہ سے اس کا بھی انکشاف ہوا کہ صحبت نبوی کو کوز بردست فضیلت ہے مگر فقا ہت اور تجملی اس سے بڑھ چڑھ کر ایک خوبی ہے جوروایت صدیث میں زیادہ قابل لحاظ ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ علقمہ ابن عمر سے بچھ کم نہیں غرض یہ حکایت امام صاحب کی منقبت کا ایک باب کھولتی ہے اور آپ کی صدیث دانی پر چار چا ندلگاتی ہے۔

اس مسکدر فع بدین کی نوعیت اور اس میں اختلاف کی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اضافے میں انمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؓ اور امام احمدؓ کے نزدیک ابتدائے نماز کے علاوہ رکوع میں جاتے اور اس سے اٹھے وقت بھی ہاتھ اٹھانا مسنون ہام ابو حنیفہؓ کے نزدیک رفع یدین صرف شروع نماز میں ہے بعد میں پوری نماز میں کہیں نہیں امام مالکؓ سے دور وایت ہیں۔ ایک امام شافعیؓ کی موافقت میں اور دوسری امام صاحبؓ کی تائید میں گران کے زیادہ ترشاگرد (پہلی امام شافعیؓ کی موافقت میں اور دوسری امام صاحبؓ کی تائید میں گران کے زیادہ ترشاگرد (پہلی روایت کے حامی ہیں۔ شافعیہ اپنے فرمب کی تائید میں بہت سے صحابہؓ سے روایتیں لاتے ہیں دوایت کے حامی ہیں باعتبار تین احادیث یا الفاظ روایات کے ان کی نقل کردہ احادیث دو

نوع پرتقسیم ہوتی ہیں ایک وہ جن میں رکوع میں جاتے اوراس سے اٹھتے وقت ہاتھوں کا اٹھا نا ہے اور ہاتی جگہ سے انکار اور بعض میں اور جگہ بھی رفع یدین کا ثبوت ہے مثلا سجدوں سے اٹھتے وقت یا ہر کر تبدی ہو گئے اور اٹھتے وقت بہر حال ہاتی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے سجی ہرتک بیر کے وقت یا ہر مرتبہ جھکتے اور اٹھتے وقت بہر حال ہاتی حدیثوں میں اضطراب ہے جن سے سجی مقصد کی رہنمائی نہیں ہوتی ۔ بلکہ مخالف خیال بات کی بھی اس میں آ میزش ہے جس کو نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم۔

ابروایات کے میدان میں آئے اور دیکھئے کہت کدھر ہے اور انصاف کا حامی کون بخاری میں ابن عرق سے اس مضمون کی حدیث ہے کہ آل حضرت علیقی جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے ہاتھوا تھاتے یہاں تک کہ شانوں کے برابر آجاتے ۔ اور رکوع کے لئے تبہر کہتے وقت اور رکوع سے المحقے وقت بھی ایسا ہی کرتے اور تجدول میں ایسا نہ کرتے مسلم میں بھی اس کے ہم معنی الفاظ ہیں ۔ یا مثلاً حضرت علی کی روایت جواصحاب سنن لائے ہیں اس میں آخر میں یہ ہی ہے کہ جب آپ علیقے سجدول سے المحقے تو اسی طرح ہاتھا تھاتے ۔ بیر فع یدین کے حامیین کا استدلالی پہلو ہے ۔ اب ہم احناف کا استدلالی رخ ملا خطر فرما ہے ۔ اس کو ہم کسی قدر تفصیل سے استدلالی پہلو ہے ۔ اب ہم احناف کا استدلالی رخ ملا خطر فرما ہے ۔ اس کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے اس سبب سے کہ بیمشہور کیا جا تا ہے کہ ان کے پاس اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ۔

سب سے پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود ہے جس میں صاف ﴿ لایہ عبود ﴾ کالفظ ہے اس حدیث کے راویوں کے خلاف کیا کوئی دم بھی مارسکتا ہے جب ان کے امام الا مام اوزاعی جن کی ہمرکا بی میں اپنے کوامام مالک "وثوری" جیسی جلیل القدر ستیاں اپنے لئے فخر جانیں دم بخود ہیں۔ تو ان کے پچھلوں کو کیا مجال کلام اور تاب گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب معاملہ دیگر راویوں سے گذر کر

صحابیوں برآیا تو اس کوامام صاحبؓ نے مختصر الفاظ سے یوں حل فر مایا کہ عبد اللہ تو پھر عبد اللہ ہی ہیں۔ یہ الفاظ ان کی ساری برتری کوشامل ہیں جوان کے حالات پڑھے گا کہ وہ آ ل حضرت علیلنے کے ہردم کے ساتھی ورفیق ہیں وہ فور آیہ باور کرنے پر مجبور ہوگا کہ ان کی بات بوقت نکراؤ سب بروزنی ہونی جاہئے چنانچہ پچھلوں میں ابن حجرؓ نے اصابہ میں عبداللہ بن مسعود " کوابن عمرؓ بر ترجیح دی ہے اور ان کی فضیلت ثابت کی ہے طحاوی حصین وابراہیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں كه عبداللد بن مسعود الله سوائے شروع نماز كے كہيں ہاتھ ندائھ نے ۔امام " مجھى اپني موناء بيل اس معنی کے الفاظ لائے ہیں ابوداؤ دائی سنن میں عاصم بن کلیب سے اور وہ عبدالرحمٰن بن اسود سے اوروه علقمه عاوروه ابن مسعود عدوايت كرتے بي الاا صلى لكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم ير فع يديه الا مرة ١٠ - كمانهول عن كها كم كياميل تم کونی عظی کی نماز پڑھ کرنہ بتاؤں کہا کہ پھرانہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ایک روایت میں یوں ہے کہ صرف شروع میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ مخالف مذہب حدیث اگر مخالف ہی کی کتاب میں آ جائے تو بادل ناخواسة گوارا کی جاسکتی ہے گر جو بہر صورت اسے خیال کواد نیجار کھنا جا ہوردوسرے کو نیجا اس سے بیکب گوارا ہوسکتا ہے کہ ہم مشرب ہی کی كتاب ميس مخالف حديث آجائے چنانچہ بيجارے عاصم بن كليب كونشانه بازى كيلئے تاك ليا ۔ایک نے کہا بیرحدیث ثابت نہیں ایک بولاضعیف ہے کسی نے کہا سیجے نہیں۔اور کسی نے اور پچھ کہا نووی تواکثر ایسے امور میں دوقدم آ گے رہتے ہیں کہنے لگے کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کوا تفاق ہے نہ معلوم انہوں نے اتفاق کن افراد کے اجتماع کا نام رکھا ہے یا صرف اپنی رائے كواتفاق سيتجيركرت بير - چنانچيزركشى سے ندر باكياتو كهد بيشے كد (نقل الاتفاق ليس بحدد ككرا تفاق كانقل كرناتو تحيك نبيس جب كدابن حزم دارقطني ابن حبال في في اس كالفيح كي مو اورنسائی نے ترک رفع یدین میں رخصت پر باب باندها ہو۔اب بیہی عاصم جس کی بناء بران لوگوں نے اس قدر لے دے مجائی بیکون ہے؟ بیدہ ہیں جس سے مسلم نے تخ تائج حدیث کی ہےاور شیخ نے کہا ہے کہ عاصم ثقہ ہے۔ اگر عبد الرحمان میں پچھ شک ہے تو ان سے بھی مسلم تخ رہے کرتے ہیں تواب حدیث میں کیا سقم نکل آیا غیر کی حدیث کواس شم کی جتھہ بندی سے کمزور دکھا ناعلاء کے شایان شان نبیس - پھر خدارایة و یکھا کریں کہ یہ کہیں ہاری کتاب میں تونبیں آ گیا ہے اس عاصم

کے طریق سے عبداللہ بن مسعود سے بیہی حدیث تر فدی بھی لائے ہیں اور کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود گی حدیث حسن ہے اور بہت اصحاب نبی علی اسلام اسلام اسلام اسلام سطود گئے ہیں اور سفیان توری اور اہل کو فدکا بہی مسلک ہے جب خودان کے فدہب کے علمبر داراس حدیث کے راویوں کو ما نیں اور اس حدیث کو حسن کہیں تو پھر دوسروں کو اس کو ضعیف تھہرانے کا کیا حق بہنچتا ہے بعض نے بیار کی نکالی کہ عبد الرحمٰن کو علقہ سے سائے نہیں ۔ کیا خوب جب عبد الرحمٰن کی وفات ان سی (۵۹) کی ہے جو ابراہیم خعی کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو تو علقہ سے بالا تفاق سائے ہوتو کیا عبد الرحمٰن کی ہے جو ابراہیم خعی کی حیات کا زمانہ ہے اور ان کو تو علقہ سے بالا تفاق سائے ہوتر ید برآس خطیب نے کتا ہے المحفق والمحفر ق میں عبد الرحمٰن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سائے حدیث کیا ہے اور علقہ سے عبدالرحمٰن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سائے حدیث کیا ہے اور علقہ سے عبدالرحمٰن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سائے حدیث کیا ہے اور علقہ سے عبدالرحمٰن کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سائے حدیث کیا ہے اور علقہ سے بیا کہ ہوگیا۔

اب آیئے خلفاء میں ہے ابو بکر اور عمر کے مذہب کا پندلگا بینے اور معلوم سیجنے کہ بیرخلفاء کس کے ساتھ ہیں۔ دارقطنی اورابن عدی محمد بن جابر سے حدیث نقل کرتے ہیں وہ روایت َ اِ ہے ہیں حماد بن الی سلیمان ہے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے وہ عبداللہ بن مسعود سے ﴿ قِال صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم ير فعوايد يهم الاعند افتساح الصلوة ﴾ كت بي كمين نے رسول الله علي كام تحماز يرضى اور ابو بر وعمر ك ساتھ' تو انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت 'اس میں ان کومحمہ بن جابر بن بیار ملے جن کو قابل گرفت سمجھاا در کہنے لگے کہ محمد بن جابر میں کلام ہےا ورمجال گفتگواس کے متعلق مخضرابول سجه ليجئ كهجن محمربن جابر سے ايوب ابن عوف ہشام بن حسان ۔ توری ۔ شعبہ ابن عيدينہ جیے جلیل القدراصحاب نے روایت کی ہووہ کیا کچھ درجہ ملمی ندر کھتے ہوں گے۔ان کے مرتبہ کوکون گراسکتا ہے۔ پھراہن عدی ؒ نے کہا ہے کہ اسحاق بن اسرائیل محمد بن جابرکوالیں جماعت پر فضیلت وياكرتے جوان سے افضل ہوتی تقريب ميں كہا ہے كہ ﴿محمد بن جابر بن يساربن طارق الحنفي اليمامي ابو عبد الله اصله من الكوفة صدوق، كريكوفد كرخ والے ہیں اور صدوق ہیں ۔لہٰذاان جلیل القدر والثان خلفائے کی موافقت مذہبی ہے مذہب حنفیہ کا بلیه صحت و حقانیت میں نہایت وزنی اور بھاری ہوگیا عبداللہ اول تو خود کیا کچھ کم ہیں پھروہ تقدیق میں آل حضرت علی کے ساتھ ابو برصدیق کی صداقت اور عمر فاروق کی فقاہت کو

بھی ملالیں تو نورعلی نور ، بلکہ بیرحدیث درحقیقت حدیث شیخین ابو بکر وعمر کی ہوئی جواز سرتا پانمونہ رسول اللہ علیہ ہیں۔اورجن کا ایک قدم عمل نبوی علیہ سے سرمونہیں ہٹ سکتا۔ بیرحدیث سول اللہ علیہ کا دوسرامور چہہے۔

اب خاتم الخلفاء حضرت علیٰ کے مذہب کا سراغ لگاہیے کہ وہ کیا تھا اس سلسلہ میں آپ کوطحاوی اورامام محمر " کی سیح حدیث نظریراے گی کہوہ روایت کرتے ہیں ابی بکرنہشلی ہے وہ عاصم ے وہ اپنے باپ سے وان علیا کان یرفع فی اول تکبیرة من الصلوة ثم لا يعود کا کہ حضرت علی "اول تکبیر کہتے وقت نماز میں ہاتھ اٹھاتے بھر دوبارہ ایبانہ کرتے دار قطنی ؓ نے بھی ان نہشلی سے بیرحدیث بیان کی ہاور کہا ہے کہ بیحدیث موقوف سیح ہے نہ مرفوع محمد بن ایان بھی عاصم سے الی ہی روایت کرتے ہیں داری نے عجیب نوعیت کا اس پراعتر اض اٹھایا ہے کہ جواب دیے سے پہلے انسان اس پر مہننے پرمجبور ہوجا تا ہے ان کے الفاظ کا سیجے ترجمہ میہ ہے کہ کی سے واہیات طریق سے روایت ہے کہ وہ اول تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے پھراییا نہ کرتے بالکل کرور بات ہے کیونکہ کی کے بارہ میں ایسا کیے گمان کیاجائے کہوہ نبی علی کے مل کے خلاف كريں ۔ حالانكه آپ سے بيمروى ہے كه آپ ركوع ميں جاتے اوراس سے المصے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے'' کیا خوب بیتو آپ کی من مانی بات ہے اور آپ کا حضرت علیٰ سے حسن ظن کہوہ اس كوآل حضرت عليه كي آخري سنت ياغيرمنسوخ عمل مانتے تھے۔ آپ كے تصم يعني احناف اس کو کیوں ماننے لگے وہ تو ہے کہیں گے کہاں کا بیمل رسول اللہ علیہ کے بعد کا ہے اور وہ رفع یدین کے نشخ کو ثابت کرتا ہے آ ب اینے خیال کے موافق ایک بنیاد قائم کرتے ہیں اور اسی پر اعتراض کی عمارت اٹھاتے ہیں ماشاء الله دارمی پر گرفت کے بعینہ یہی الفاظ ابن وقیق العید نے کے ہیں جوامام میں مذکور ہیں۔

حضرت علی سے ہی رفع یدین کے حامی مرفوع روایت پیش کرتے ہیں جس کو ابوداؤد
ابن ماجداور تر فدی نقل کرتے ہیں گرخلشوں سے بھری ہوئی اول تو ابوداؤد کی روایت میں عبدالرحمٰن
بن زید ہیں تقریب میں کہا ہے کہ بیصدوق ہیں گر جب بغداد میں آئے تو ان کے حافظہ میں فرق
آ چکا تھا۔ پھرسب سے بڑی خلش ہے کہ اس میں ﴿اذاق م من السبحد تین دفع بعدیت کذنک ﴾ کی کھٹک ہے جوسب کے نزد یک یا تو منسوخ ہے یا غیر ثابت پھرا گر ابوداؤد کی حدیث

کوسی جمی مان لیس تو وہ آخر مرفوع ہے جو آپ کے فعل کو بتاتی ہے اور بیصدیث مذکور موقوف جو علی اللہ کا خود عمل ظاہر کرتی ہے۔ بول کیوں نہ مجھا جائے کہ پہلے علی انے نبی علی ہے کہ سے روایت کی ہے آپ علی ہے کہ کا خود اس عدم رفع پرعمل کرنے لگے آپ علی ہوئی یہ بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل ۔ گران کو ایک جس کی صحیح حدیث امام محمد ہے ابھی نقل ہوئی یہ بالکل قرین قیاس ہے اور موافق عقل ۔ گران کو ایک می سے اور موافق عقل ۔ گران کو ایک می سے اور موافق عقل ۔ گران کو ایک کی وقت کون برداشت کر ہے۔

اب قائلین رفع کواس پر ناز ہے کہ ابن عباس اور ابن عرشکا فد بہ بہارے فد ہب کے موافق ہیں۔ بخاری موافق ہے۔ لیجئے ان کی احادیث کا جائز بھی لیجئے کہ بیس کے فد ہب کے موافق ہیں۔ بخاری نے کتاب المفرد میں بسلسلہ وکیع ابن ابی لیل تھم مقسم ابن عباس سے حدیث لائے ہیں کہ نبی عبالیت نے فرمایا ہاتھ صرف سات جگہ اٹھائے جاتے ہیں شروع نماز میں استقبال قبلہ میں صفاو مروہ پرجمع میں منی میں اور جمرتین میں۔ اور برار نے نافع کے طریق سے ابن عمر سے یہ ہی حدیث نقل کی ہے تو ان میں رکوع میں رفع بدکا کہاں ذکر ہے ان روایتوں میں یہ خلش نکالے ہیں کہ ابن کہ ابن

الی لیلی قابل جمت نہیں ۔ حالانکہ بیوہ تابعی ہیں جنہوں نے ایک سوہیں صحابہ " کو پایا ہے انہیں کی مرفوع حدیث نہ مانی جائے تو کس کی مانی جائے دوسرے بیہ کہتے ہیں کہ بیہ موقوف صحیح ہے جو بطریق وکیج ہے نہ مرفوع خیر ہمارا مطلب اسی سے حل ہوگیا کہ آخران ہر دوحضرات کا فدہب ہی تو معلوم کرنا تھا کہ ان کا فدہب کس سے ملتا ہے اور کس کے ساتھ ہیں بات خودان کے اقررسے پایہ شوت کو پہنچی کہ بیرعدم رفع کے قائل تھے۔

احناف ہی کے مذہب کی تائید میں حضرت براء بن عاز بحضرت جابر بن سمرہ اور ابو سعید خدری سے بھی سیجے روایات وارد ہیں جن کے بیان کو یہاں نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بات بہت طول پکڑتی ہے آپ نے ملاخطہ فرمایا کہ بحث ومباحثہ کے میدان میں یہ بات ثابت ہوئی کہ احناف کا مسلک صحیح احادیث پرمبنی ہے جوان کوضعیف بتا تا ہے وہ نہصرف اپنے منہ سے اپنی جہالت کا اقر ارکرتا ہے بلکہ حق وانصاف کو چھیانے کا بھی وہ مرتکب ہے اب بیدد کھنا ہے کہ اس بحث وتمحیص کے بعد احناف اپنا کیا عقیدہ قائم کرتے ہیں اس سے آپ کوان کے جذبہ حق وانصاف پیندی پرداد و بنی پڑے گی۔ان کا پیمسلک نہیں کہ حدیث دانی کے تھیکیدار ہم ہیں جب سی مخالف کی حدیث ملے اس کے راویوں کوتو ژمروڑ کرختم کر دیا جائے اورمشہور کردیا جائے کہ مخالف کے پاس کوئی سیجے حدیث نہیں۔ بیتو اہل الرائے ہیں اہل حدیث ہم ہیں۔ یہاں احناف کا منصفانہ فیصلہ یہ ہے کہ رفع بھی سیجے احادیث سے ثابت ہے اور عدم رفع بھی اور ان ہردونوع احاً دیث میں صاف تعارض ہے تو لامحالہ تطبیق کے سوااور کوئی جارہ کا نہیں تطبیق اس طرح کہ عدم ورفع نبی علی کے مختلف اوقات کے دومختلف عمل ہیں۔ بعد میں رفع منسوخ ہوا۔ عدم رفع باقی ر ہاچنانچ بعض بعض صحابہ مثلاً ابن عمر وغیرہ جور فع کے راوی بیں خودر فع نہیں کرتے تھے ان کا بیل صاف را ہنمائی کرتا ہے کہ وہ ننخ مان کیے تھے کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث کی روایت کر کے خوداس کے خلاف کرے بیاس کی دلیل ہے کداس کے نزد بیک اس کا فنخ ثابت ہو چکا۔ورنہ حضرت ابن عمر "حضرت علی وغیر ہما کے بارہ میں کیے متصور ہوسکتا ہے اور کس طرح ممکن کہوہ حدیث رسول اللہ علاق کے خلاف کریں گے۔ادھریہ بھی کھلا اصول ہے کہ جب سیج ا حادیث آپس میں کر ائیں توبذر بعد قیاس ترجیح وین مناسب ہے یہاں قیاس کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدم رفع ہو کیونکہ رفع سکون وخشوع وخضوع میں فرق لاتا ہے جوعین مقصد نماز ہے اوراس کا

خاص جو ہر نماز میں بہت سے اعمال منسوخ ہو بچکے جوخشوع وخضوع میں فرق لاتے تھے۔ کیا عجب یہ بھی انہی میں سے ہو یہاں بعض شافعیہ یہ بھی دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ احادیث رفع متواتر ہیں یا مشہوریہ بےاصل اور بے بنیاد بات ہے ہر دونتم احادیث درجہ احاد میں ہیں اور ان میں تطبیق کی یہ ہی واحد شکل ہے جو بیان ہوئی اس میں حق کا بھی پاس ہے اور مخالف کی دل جو نی بھی۔

ابو حنيفة عن طريف ابى سفيان عن ابى نصرة عن ابى سعيد ن الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مفتاح الصلوة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفى كل ركعتين فسلم ولا تجزئ صلوة الا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها.

وفى رواية اخرى عن المقرى عن ابى حنيفة مثله وزادفى اخره قلت لابى حنيفة مثله وزادفى اخره قلت لابى حنيفة مايعنى بقوله فى كل ركعتين فسلم فقال يعنى التشهد قال المقرى صدق.

وفى رواية نحوه وزادفي اخره ولا يجزئ صلوة الا بفاتحة الكتاب ومعها شين .

ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ وضونماز کی کنجی ہے اور تکبیر (تحریبہ) اس کی تحریم (یعنی خلاف نماز ہر فعل وحرکت کوحرام کردینے والی) اور سلام اس کی تحلیل (یعنی سلام نماز کی وجہ سے حرام ہونے والے حرکات وافعال کو پھر حلال کر دیتا ہے) اور ہر دور کعت پر سلام پھیر (تشہد پڑھ) اور کوئی نماز بغیر الحمد اور دوسری سورت کے ملائے کافی نہیں ہوتی۔

ایک اور روایت میں مقری سے ابو حنیفہ سے اسی طرح الفاظ فل ہیں گراس کے آخر میں بیہ زائد ہے کہ میں نے بوچھا ابو حنیفہ سے کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیر نے کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادالتحیات پڑھنی ہے مقری نے کہا بہت ٹھیک۔ ایک اور روایت میں اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں بیزائد کیا کہ کوئی نماز بغیر فاتحۃ الکتاب (الحمد) اور سورت ملانے کے کافی وافی نہیں ہوتی۔

ف: اس حديث كي ذيل ميس كني مسائل حل طلب بين اور قابل تشريح مثلاً فرمايا ﴿ الوضوء

مفتاح الصلوة کاس سے اس مسلمی وضاحت نہایت الطیف اور عقلی اشارہ سے کی کہ وضویں نیت واجب نہیں بلکہ سنت ہے کیونکہ جب وضو کی حیثیت نماز کی نسبت سے نجی کی ہوئی کہ وہ اس (نماز) کو کھولتا ہے اس کی حقیقت کو قائم کرتا ہے اور اس کو وجود میں لاتا ہے جو محض ایک عہادت ہے تو وہ خود عبادت میں شار نہ ہوا بلکہ آلہ عبادت و زریع عبادت تھ ہرا۔ اور نیت عبادت کی صحت کے لئے شرط ہے کہ وہ نیت کے بغیر ثواب سے خالی ہوئی تو اس کی صحت کئی سے کہ وہ نیت کے بغیر ثواب سے خالی ہوئی تو اس کی صحت کی سے دیکھیت آلہ عبادت کے ساتھ نہیں باتی اس مسئلہ کی صاف اور کھے الفاظ میں دلیل ابوداؤد ابن ماجہ کی وہ صدیث ہے جس کے الفاظ ہی جی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضوء کہ و لا وضوء کہ من لا وضوء کہ و لا وضوء کہ من کہ میں مائٹہ علیہ کی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضونہ ہو۔ اس کا وضونہ ہی کہ اس کی نماز نہیں جس کے وہ کی جو اس پر اللہ کا نام نہ لے۔

مجراشاد موا ﴿ والسكبير تحريمها ﴾ ال مين اختلاف ٢ كتبيرتم يمكن الفاظ ے کی جاستی ہے۔امام شافعی کہتے ہیں کہ وائے ﴿الله اكبر ﴾ یا﴿الله الاكبر ﴾ کوئی دوسری صورت جائز نبیس یعنی الکرکویا تکره لایا جائے یا معرفدامام مالک اور احر کے زوی صرف ا كبريعن كروبى كاصورت جائز ہے قاضى ابو يوسف كتے بيں كه ﴿الله الكبير ﴾ على جائز ہے كويا ان كنزويك ﴿ الله اكبو . الله الاكبو . الله الكبيو ﴾ بررم ورتي جائز بوكي \_امام ابوحنیفه" ومحد نے ہراس لفظ کو تکبیر میں اوا کرنا جائز رکھا ہے جس سے اللہ کی تعظیم و بردائی ظاہر ہو یہ ادائیگی فرض کی حد میں ہے باتی سنت تو وہی الله اکبر ہے جس کی طرف حدیث کے ظاہری الفاظ مثیر ہیں امام صاحب کا مسلک کسی قدر وقت نظری پر مدار رکھتا ہے اس لئے وہ وضاحت طلب ہدرامل فرضیت تحریمہ کا جوت سب کے نزدیک آیت ﴿وربک فسکبر ﴾ ہے ہے۔ویکر ائمه بکحا ظلفظآ یت اس کولفظ ا کبر میں محدود کرتے ہیں اور امام صاحب معنی پرنظرر کھ کر کہتے ہیں کہ تكبير لغت مل تعظيم سے عبارت ہے جس لفظ سے بھی تعظیم ظاہر ہواس سے تلبیر تحریمہ کہی جاسکتی ہادراس عم خداوندی کی تھیل ہو عتی ہے خواہ وہ ﴿اللَّه اکبر ﴾ یا ﴿اللَّه اجل ﴾ ﴿الله اعظم ﴾ بؤخواه ﴿ السوحمن الوحيم ﴾ مثلًا دوسرى جكفر مايا ﴿ فسلسما راينه اكبرنه ﴾ يعنى جب و یکھا انہوں نے اس کوتو برواسمجما اس کو کہ یہاں بھی تعظیم ہی مراد ہے ایک اور جگہ نماز کے سلسله میں ارشاد ہوا ﴿ واذکر اسم ربه فصلی ﴾ کاس میں ذکر سے مراد تکبیرتح برہ ہے تو کویا

یہاں تکبیر کا اطلاق مطلق ذکر پر کیا لہٰذا اس کوکس طرح اکبری کے لفظ سے مخصوص کیا جائے۔ بلکہ لفظ اسم کے پیش نظر ﴿ و له الاسماء الحسنى ﴾ یاحدیث میں وارد ہے ﴿ امرت ان اقاتل المناس حتى یقولو الا الله الا الله ﴾ اگرکس نے کہا ﴿لا الله الاالوحمن ﴾ تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اور اس کے تل سے دست کش ہونا پڑے گا۔ جب اصل دین میں بھی یہ وسعت معتبر ہے تو نماز میں جواس کی فرع ہے کیوں یہ فراخی محوظ ندر کھی جائے۔

پرارشاد موا ﴿والتسليم تحليلها ﴾ ال مين شافعيه وحنفيه كا ختلاف بكرنماز سے خارج ہونے کے لئے لفظ سلام کی ادائیگی فرض ہے یا واجب۔امام شافعی واحمداس کوفرض کہتے ہیں اور امام ابوحنیفہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہی مزہب ہے حضرت مرتضٰی ہے ابن مسعود ا ابن میتب ابراہیم مخعی ۔سفیان توری اور اوز اعی کا امام شافعی کی دلیل ایک تو حدیث ذیل کے بیہ الفاظير ﴿والتسليم تحليلها ﴾ كماس من بظام حمليل (نماز عضارج مون) كالتليم (لفظ سلام کی ادائیگی) میں محدود کیا ہے۔ یا حدیث ﴿ صلوا کمار ایسمونی اصلی ﴾ کہ جس طرح مجھ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوتم بھی الی ہی نماز پڑھو۔اور آپلفظ سلام ادا فرماتے پھروہ تکبیر تحریمہ پر قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر کہنا بالا تفاق فرض ہے تواہیے ہی سلام کہنا نماز سے خارج ہونے کے لئے فرض ہوگا۔امام صاحب کی دلیل ابن مسعود " كى حديث بجس كوابودا ودف إنى سنن من قل كياب كه ﴿اذاقلت هذا او قضيت هذا فقد قضیت صلو تک کہ جب تونے ایسا کیایا اس کو پورا کیا تو تونے اپنی نماز پوری کرلی کہ اس میں قول وفعل میں اختیار دیا گیا ہے اگر سلام فرض ہوتا تو فرض میں اختیار ردینا کیسا۔ پھر اعرابی کی وہ حدیث بھی ان کی جحت ہے جس میں آپ نے اس کونما زسکھائی مگر سلام کا ذکر نہ فر مایا۔ اگرسلام فرض ہوتا تو اس کو وہ کیسے ترک فر ماتے اور یہ بھی ہے کہ دوسراسلام تو کسی کے نز دیک بھی فرض نہیں تو اس پر قیاس کر کے میچی کیوں فرض ہو۔اب ان کے قیاس کا مسکت جواب میے کہ تکبیر وسلام میں زمین وآسان کا فرق ہے ہیہ ہر دوآ پس میں حقیقت وحالت وتا ثیر میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تکبیر چونکہ محض ثنا ہے اس لئے خالص عبادت ہے یوں ہی تو بحالت استقبال اداموتی ہے اور اس کی تا ٹیرہے کہ بیمبادت نماز میں داخل کردیتی ہے تو نماز کی طرح بیمی فرض ہوئی بخلاف سلام کے کہوہ ایسانہیں وہ ایک حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سلام پرمشمل

ہے تنا ہے اور ایک حیثیت ہے کہ وہ انسانوں سے خطاب ہے اور لوگوں سے بات چیت چنانچای حیثیت سے نماز میں سلام کرناممنوع ہے اور قبلہ سے روگر دانی کر کے اداکیا گیا۔ایبابی وہ تا شیر میں بھی تجمیر سے جدا ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخلہ کا سبب ہوتو بیاس سے خارج ہونے کا اس فرق کی بناء پر بیسلام تکبیر کی طرح فرص نہ ہوا مگر ایک حیثیت سے چونکہ بیسلام ثناء بھی ہے بیفل وفرض کے نیج میں درجہ واجب میں رکھا گیا ہے صدیث ذیل کے بیالانا طرف و التسلیسہ وفرض کے نیج میں درجہ واجب میں رکھا گیا ہے صدیث ذیل کے بیالانا طرف و التسلیسہ تعلیم اور آ حاد سے فرضیت کا شوت کیسا ؟ البتد آل حضرت علیم ہی سے ہی مربیا خبار آ حاد کھی میں اور آ حاد شیوت میں ؟ البتد آل حضرت علیم ہی ہے ہی کھی فرمانے یا تھی فرمانے سے وجوب کا شہوت ماتا ہے اور یہی امام صاحب کی کا خرج ہے۔

ایک اوراختلانی مسئلہ ﴿ لات جوی صلوۃ ﴾ الخ کے ماتحت مختاج بیان ہے گرچونکہ یہی کلڑا قریب قریب آئندہ صدیث میں آرہاہے اس لئے اس کا بیان و ہیں ملاحظ فرمائیں۔

صدیث ذیل میں ﴿ و فی کیل رکعتین فسلم ﴾ کالفاظ دومنی کے تی ہواور تو ہوار کے جا کیں اور ہر دورکعت سے مرادفل ہوں اور بی کم ندب کے لئے ہواور مقصد بیہ وکہ ہر دورکعت کے بعد سلام پھیرو۔ جیبا کہ صاحبین کا فد ہب ہے کہ نفلیں دودورکعت کرکے پڑھنی چاہیں۔ جیبا کہ صدیث ہے ﴿ المصلوة مثنی مثنی یا فسلم ﴾ میں سلام کی مراد حقیق سلام نہ ہو بلکہ تشہد ہو جیبا کہ اس صدیث سے بیتہ چاتا ہے کہ امام صاحب نے اس کی کہی تشریح فرمائی ہے اس صورت میں بیامرنوافل ہیں وجوب بمعنی فرض کے لئے ہوگا کہ قدرتشہد ان میں بیٹر میں مادہ بے یا بمعنی واجب ہی ہوتین رکعت یا چاردکعت والی فرض نمازوں ہیں۔

ابو حنیفة عن عطاء بن ابی رباح عن ابی هریرة قال نادی منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینة لا صلوة الابقراء ة ولو بفاتحة الکتاب ابو بریرة کت بین رسول الله علیه علیه کمنادی نه میندش ندادی که بغیرقرآن پر سے کوئی نمازنیس بیوتی اگرچیوه فاتحة الکتاب (الحمد) بی کیول نه بور

ف: طبرانی نے اوسط میں امام صاحب ہی کے طریق سے ان الفاظ ہے اس حدیث کی تخ تخ تک کی ہے ﴿ امسرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن انادی فی اهل المهدینة لمحدیث کی ہے وکورسول الله علیه سنے کم دیا کہ میں اللہ مین بیکارکر کہدول۔دارتطنی

میں بھی قریب قریب اسی مضمون کی حدیث آئی ہے۔

ال میں اختلاف ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے یا واجب یا سنت امام شافع وامام مالک فاتحہ پڑھنے کوفرض مانتے ہیں اور سورت ملانے کو سنت اور امام ابوصنیفہ فاتحہ پڑھنے اور سورت ملانے ہر دوکو واجب کہتے ہیں امام شافع وامام مالک کی دلیل فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی میر صدیث ہے ہم من صلبی صلو قالم یقر افیہا بام القرآن فاتحہ کے فرض ہونے پر مسلم کی میر صدیث ہے ہم من صلبی صلو قالم یقر افیہا بام القرآن فہری میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج فہری ہونے بر میر ورنا ہا ہیں نماز پڑھی جس میں الحمد نہ پڑھی تو وہ نماز خداج (ناقص) ہے تین بار فرمایا یعنی ممل نہیں ہے۔ اور سور قاملانے کے سنت ہونے پر میر دلیل پیش کرتے ہیں کہ آں حضرت علیا ہے نے اول دور کھت میں سورت ملانے پر ہیں گی برتی۔

ام صاحب کے ندہب کے بوت برگی دائل ہیں سب سے پہلے یہ فرضت قرات اس باکی آیت واماتیسو من القران کے سے ثابت ہے لین قرآن کا جس قدر حصد آسان ہو پڑھو۔ یقرآن کے الفاظ عام ہیں اور کم سے کم ایک پوری آیت تک کوشامل ہیں بھر صدیث فنی سے قرآن کے الفاظ عام ہیں فاتحہ کی قید لگا کراس کے عموم داطلاق کو کس طرح تو ڈا جاسکتا ہے کیونکہ بیتو ایک طرح کا لنے ہے کہ قید سے ایک شخیت سے نکل کر جزویس وافل ہوتی ہوا۔ اور لنے کرنے والی شے منسوخ مونے والی سے ایک کی حثیت سے نکل کی حثیت سے نکل کر جزویس ہونے والی سے منسوخ ہوا۔ اور لنے کرنے والی شے منسوخ ہونے والی سے ایک کی حثیت فرض مانا ورحد ہے۔ ہونے والی سے ان کی کر خواب سے ان کی کرنے مطلق قرآن کا پڑھنا تو آیت قرآن کے ماتحت فرض مانا ورحد ہیں چونکہ عمل کے وجوب کو ثابت کرتی ہے اس لئے اس کے پیس نظر قرائت فاتحہ وسورت ملانے کو واجب قراردیا۔ قرآن وحد یث ہردو پڑعل ہوا بخلاف فاتحہ کی قراءت کو فرض مانے والوں کے کہ ان کے قراردیا۔ قرآن وحد یث ہردو پڑعل ہوا بخلاف فاتحہ کی قراءت کو فرض مانے والوں کے کہ ان کے فرجب پرآیت قرآن کی کا ترک لازم آتا ہے اور سنت پڑعل۔

دوسری حدیث وہ حدیث ہے جس میں آل حضرت اعرابی کونماز سکھاتے ہیں اس میں پوری شرح وسط کے ساتھ نماز کی حقیقت کو واضح فر ماتے ہیں گراس میں فاتحہ کا کہیں ذکر نہیں اگر اس کی قر اُت فرض ہوتی تواس کا ترک کیسا؟ البته اتنا ضرور فر مایا ﴿ ثم افوء ماتیسسر معک من القوان ﴾ قرآن میں سے جو تجھ کو یا دہووہ پڑھ۔

تیسری صدیث یمی ابی ہریرہ کی ہے جس کووہ خود اپنی دلیل میں لاتے ہیں کہ اس کے

الفاظ درحقیقت ان کے مطلب کی طرف راہ نمائی نہیں کرتے ہیں بلکہ امام صاحب کے فرہب کی طرف آپ نے فرمایا ﴿فہسی حداج ﴾ خداج کے عنی افت میں ناقص کے ہیں جس کا مقابل تام ہود دیث کے الفاظ ﴿ غیر تام ﴾ پند دے رہے ہیں کہ ناقص مقابل تام مراد ہے فاسد کے معنی نہیں جودہ سیجھتے ہیں۔ ناقص ہونے کے معنی ہیہ ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے سے واجب کا ترک ہوگا تو نماز ناقص ہوگی اگر قرات فاتحہ ہوتی تو اس کے ترک سے نماز فاسد و باطل ہوتی نہ کہ ناقص وغیر تام۔

چوتھی دلیل صدیث ذیل ہے کہ اس میں ارشاد ہوا ﴿ ولو بفاتحة الکتاب ﴾ اگر چه سورت فاتحه موسی ایک کا خواہ کو کی حصہ سورت فاتحہ ہو ہوائی اس کے اس میں ہو۔ اگر چہ سورت فاتحہ ہی ہو۔ اس میں ہو۔ اگر چہ سورت فاتحہ ہی ہو۔

پانچویں دلیل یہ کہ آگر سورت فاتحہ کو فرض مان کر ان الفاظ صدیت کے یہ ہی معنی مراد
لیس کہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ آل حضرت علیہ نے ان احادیث میں بھی
فرمائے ہیں ﴿لا صلو۔ قل جار السمسجد الا فی المسجد ﴾ کہ مجد کے پڑوی کی نماز
نہیں ہوتی گرمیجہ میں ہے ﴿وَلَا صلو قَلِلْعبد الابق حتی یرجع ﴾ مکہ بھا گے ہوئے فلام کی
نماز نہیں جب تک وہ لوث آئے۔ ﴿ولا وضوء لسمن لسم یسسم ﴾ اور نہیں وضو ہے اس کا
جودضو سے پہلے ہم اللہ نہ پڑھے حالانکہ یہاں کمال کی نفی ہے نماصل نمازی۔

چھٹی دلیل ہے کہ فرضیت فاتحہ کے قول پرایک اور البحصن سرآتی ہے وہ ہے کہ سورت کا ملانا کھی ساتھ مناتھ فرض ہوجاتا ہے کیونکہ ﴿ لاصلومۃ الابف اتحۃ لکتاب ﴾ کے ساتھ وسورۃ معباوغیرہ کا فکڑا بھی تو ہے تو فاتحہ کی لپیٹ میں سورت ملانے کی فرضیت کا زبردی اقر ارکرنا پڑتا ہے۔ اوراس پروہ بھی راضی نہیں۔

لبنداان قوى وتكين دلائل كى بناء پرتيج وحق وه بى امام صاحب" كامسلك ہے۔ (۳۳) باب لا يجهر بيسم الله في الصلوة

ابو حنیفة عن حماد عن انسس قال کان النبی صلی الله علیه وسلم و ابوبکرو عمر لایجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم . باب-اس امرکی بیان میس که نماز میس بسم الله باند آ واز سے پڑھنی جا ترنہیں!

حضرت انس من من علي عليه ابوبكر وعمر بسم الله الرحمٰن الرحيم بلندآ واز سے نہيں موھا كرتے تھے۔

بسم الله كوالحمد سے يہلے زوركى آواز سے پڑھنے اور بند پڑھنے میں امام شافعی وامام ابو حنیفهٔ گااختلاف ہےا مام ابوحنیفہ '' کے ہم خیال ابن مسعود '' ابن زبیر '' عمار بن یاسر '' حسن شعبی یخعی ۔اور اوز اعی سفیان توری ۔عبد اللہ بن مبارک ۔قادہ عمر بن عبدالعزیز ۔اعمش ۔زہری۔ مجاہد۔انتخق ہیں اورا حادیث صححہ سے ہی یہ مذہب یا بیشوت کو پہنچتا ہے اس سلسلہ میں حضرت انس بى سے بخاری میں ہے ﴿ان النبى صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كا نويفتنخون الصلوة بالحمد الله رب العلمين ﴿ كُهُ بِي عَلِينَا ۗ الرحفرات ابوبكرُّوعمرٌ والحمد لله رب العلمين العمان المعانشروع كياكرت تق ملم كالفاظيمين النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الوحيم ﴾ كمين في تماز يرهى ني علي الوبكر "عمر" عثمان " کے پیچھے۔ میں نے ان میں سے سی کوبسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا امام شافعی اس روایت کو پیش نظرر کھتے ہیں جو دارقطنی میں محد بن السری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے معتمر بن سلیمان کے پیھےان گنت مرتبہ منج ومغرب کی نماز پڑھی وہ بسم اللّدزور سے پڑھتے اور کہتے میں نقل ا تارتا ہوں اپنے والد کی نماز کی اور وہ انس کی اور وہ نبی کریم علیہ کی مگریہ حدیث مگر اتی ہے ابن خزیمہ اور طبرانی کی روایت سے جووہ اسی معتمر کے طریق سے انس سے بیان کرتے ہیں اس میں یوں ہے کہ نبی علیہ جسم اللہ دھیمی اور بست آواز سے پڑھا کرتے غرض ان کی تمام پیش کردہ روایات میں کوئی نہ کوئی خلش ہے اور روایتی سقم پھر اگر جا ہیں کہ ہر دونوع احادیث کو جمع كريں تو تاويل كايه بہلونكل سكتا ہے كہ جہرى حديثوں كومخض تعليم كے لئے مانيں \_ يايوں كہيں كہ خفیف ساجرتها جس کوقریب کا آ دمی سن سکتا ہے مقتدی اگرامام سے قریب ہوتو اس کی خفیف س جہروالی آواز مجھی سن لیتا ہے میں جہر نہیں جس طرح روایتوں میں وارد ہے کہ آ ل حضرت علی کی ظہری سری قراءت میں ایک دوآ یتیں اقتداء کرنے والے صحابہ " گاہے گاہے س لیا کرتے یا اس طرح کہا جائے کہ پہلے جہر پڑھل تھا بعد میں ترک ہوااورمنسوخ۔ چنانچہ ابوداؤد نے سعید بن جبیر سے جوروایت نقل کی ہاس سے صاف پید چاتا ہے کیونکہ اس کے

آخری الفاظ یہ بیں ﴿فامر الله رسوله باخفائها فما جهر حتی مات ﴾ که پھر الله نے اپنے رسول الله میں اللہ میں اللہ رسوله باخفائها فما جهر حتی مات ﴾ کہ پھر الله رسوله باخفائها فما جهر حتی مات ﴾ کہ پھر الله رسوله باخفائها فما جهر حتی مات ﴾ کہ پھر الله رسوله باخفائها فما جهر حتی مات ﴾ کہ پھر الله رسوله بنات بھر سول الله علی الله میں ال

ابو حنيفة عن ابى سفيان عن يزيدبن عبد الله بن مغفل انه صلى خلف امام فحجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا نغستك هذه فانى صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابى بكر وعسمر وعشمان فلم اسمعهم يجهرون بهاوهذا صحابى قال الحامع وروت جساعة هذا الحديث عن ابى حنيفة عن ابى سفيان عن يزيد عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قيل وهو الصواب لان هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل.

یزید بن عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے کسی امام کے پیچھے نماز

پڑھی پس اس نے بسم اللہ بلند آ واز سے پڑھی۔ یہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس

ہرا کہ اسے کہاا ہے اللہ کے بندے اپنے اس گانے کو بند کر ( یعنی زور سے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ و سے کہاا ہے اللہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ علیا ہے کے پیچھے اور ابو بکر وعمر اور عثمان کے پیچھے میں نے ان کو بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے نہیں سنا اور یہ عبداللہ بن مغفل صحابی ہیں۔ جامع کہتا ہے کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ابو حنیفہ سے دوایت کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں ابی سفیان سے وہ یزید سے وہ اینے والد (عبداللہ بن مغفل ) سے وہ نبی علیا ہے وہ اور یہ بی اور یہ بی گھیک ہے کیونکہ یہ حدیث عبداللہ بن مغفل سے بی (گویا یہ حدیث عبداللہ بن مغفل سے بی مشہور ہے ( تو ان کے صاحب اور یہ بی بی کوئکہ یہ حدیث عبداللہ بن مغفل سے بی مشہور ہے ( تو ان کے صاحب اور یہ بی بی کوئٹم نہ ہونا جا ہے )۔

ف: عبدالله بن مغفل کی حدیث تر مذی اور ابن ماجه بھی لائے ہیں۔ تر مذی نے اس بحث کو دو بابول پر تقسیم کیا ہے ایک باب ترک جہر میں دوسرا جہر میں پہلے میں عبدالله بن مغفل کی حدیث لائے ہیں اور دوسرے میں ابن عباس کی حدیث ہم اس مسلد کی ضروری وضاحت پیشتر حدیث میں کر کے ہیں۔

ابوحنيفة عن عدى عن البراء قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم العشاء وقرأ بالتين والزيتون.

حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔آپ نے اس میں سورہ ﴿ والمتین والزیتون ﴾ پڑھی۔

ف: یعنی والتین آل جناب علی نے عشاء کی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں ہڑھی اور دوسری رکعت میں ﴿انسان فی لیلة المقدر ﴾ اور حیمین میں ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں ﴿اف المسماء انشقت ﴾ پڑھی اور حضرت معاذ ہے آئے خضرت علیہ نے نماز عشاء کے بارہ میں فرمایا کہم اس میں سورہ بروج اور انشقاق جیسی سور تیں کیوں نہیں پڑھتے صحاح سند نے بھی اس کی روایت کی ہے اور انہی الفاظ سے احمد ما لک نے بھی۔

ابو حنيفة ومسعر عن زياد عن فطبة بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأفي احدى ركعتي الفجر والنخل بسقت لها طلع نضيد.

حضرت قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کو فجر کی ایک رکعت میں ﴿
والنحل ماسقات لھاطلع نصید ﴿ پرْ صِحْ ہوئے سا( گویاپوری سورۃ قاف پڑھی)

ف: اس قسم کی احادیث کے پیش نظر حنفیہ فجر کی نماز میں طوال مسنون کہتے ہیں لیکن زیادہ ترمداران کے خیال کا حضرت عمر "کاوہ فر مان شاہی ہے جوایک و بنی دستور کے طور پرمختلف عمال کے نام در بارخلافت سے صادر ہوا تھا۔

(٣٣) باب قراءة الامام قراة لمن خلفه

ابو حنيفة عن موسى عن عبد الله بن شداد عن جابربن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة وفى رواية ان رجلا قرأ خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى الظهر او العصر واوما اليه رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهانى ان اقرء خلف النبى صلى الله عليه وسلم فتذاكرا ذلك حتى سمع النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراء ة الامام له قراء ة.

وفي رواية قال جابرٌ قرأ رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفى رواية قبال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقرأ رجل خلفه فيلما قبضى البصلوة قال ايكم قرأ خلفى ثلث مرات فقال رجل انايارسول الله فقال من صلى خلف الامام فان قراء ة الامام له قراء ة.

وفى رواية قال انصرف النبى صلى الله عليه وسلم من صلوة الظهر اولعصر فقال من قرأ منكم سبح اسم ربك الاعلى فسكت القوم حتى سأل عن ذلك مرارا فقال رجل من القوم انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقدر أيتك تنازعنى اوتحالجنى القران.

اباب۔اس بیان میں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے

جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ نے کہ جس کا کوئی امام ہو ( یعنی نماز باجماعت پڑھ رہا ہو) تو امام کی قراء ت اس کی قراء ت ہے۔

ایک دوایت میں ہے کہ ایک مخص نے نبی علیقی کے بیجھے نماز ظہریا نماز عصر میں قرات کی اور ایک دوسر سے خص نے اشارہ سے اس کواس سے منع کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو (منع کرنے والے ہے) کہنے لگا کہ کیا تو جھے کو نبی علیقی کے بیجھے پڑھنے سے روکتا ہے پس اس پر یہ بحث کرنے گئے یہاں تک کہ نبی علیقی نے ان کی بحث من کی اور فرمایا کہ جس نے امام کے بیجھے نماز پڑھی توامام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک اورر دایت میں یوں ہے کہ حضرت جابڑنے کہا کہ ایک شخص نے نبی علیہ کے پیچھے پڑھااور آپ نے اس کوقر اءت ہے منع فر مایا۔

ایک اور روایت میں اس طرق ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ علی نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ علی ہے کہ جی سے سی خص نے قراءت کی جب آپ علی نے نماز ختم کی تو فر مایا کہ میرے پیچھے تم میں سے س نے قراءت کی تین مرتبہ یہ سوال فر مایا تو ایک شخص بولا میں نے یارسول اللہ علی ہے آپ نے فر مایا جوامام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت جابر نے کہا کہ نبی عظیم نے نماز ظہریا عصر سے

فارغ ہونے کے بعد فرمایاتم میں سے کس نے اسحور بک الاعلی پر اساسہ الوگ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ علی اللہ نے تین مرتبہ یہی سوال فرمایا تو مقتد ہوں میں سے ایک بولا میں نے یارسول اللہ آپ علیہ نے نفر مایا البتہ میں نے تارسول اللہ آپ علیہ کو دیکھا کہتم میر سے ساتھ قرآن میں جھڑ دہے ہو۔یا یہ راوی کی طرف سے شک ہے قرآن میں جھکو فلجان میں ڈال رہے ہو۔

اس حدیث سے ایک اور اختلانی مسئلہ قراءت فاتحہ خلف الا مام بعنی امام کے پیچے سورۃ فاتحد پڑھناسامنے آتا ہے جس برائمہ کرام کی آراء بکراتی ہیں۔صورت اختلاف کی بیے کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ مقتدی خواہ نماز جہری ہو یا سری کسی میں بھی فاتحہ نہ پڑھے یہی ندہب ہے جابر بن عبدالله " زيد بن ثابت " على ابن ابي طالب " عمر بن خطاب " ابو بكر الصديق " عبدالله بن مسعود " كااوري**ېي قول ہے سفيان توري**" سفيان بن غيبينه " ابن ابي اليل حسن بن صالح بن حسن ' ابراہیم خعی " وغیرہ کاغرض مشاہیر صحابہ وتابعین اسی خیال کے پیرو ہیں عینی نے کہا ہے کہ کبار سحابہ " میں سے اسی صحابہ منع قرائت کے حامی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے بھی زیادہ تعداد ہے کہ جن کا اتفاق بمنز لا اجماع کے ہے۔ امام شافعی کا فدہب یہ ہے (جب کرآ یے مصر میں تھے ) کہ ہردونوع نماز لیعنی جری وسری میں امام کے پیچے فاتحہ پر سنی فرض ہے یہی رائے ہے حضرت عبادہ بن صامت عروه بن زبیرسعید بن جبیر کی اوراوزاعی حسن بصری لیث بن سعد ابوتوروغیره بھی انہی کے ہم خیال ہیں امام مالک تماز میں امام صاحب کی موافقت کرتے ہیں اور سری میں امام شافعی ا كى يەبى قول سے سعيد بن مسيت عبيدالله بن عبدالله بن عنب بن مسعود أسالم بن عبدالله بن عمر كااور یہ بی رائے ہے زہری قادہ ابن البارك اور اسلق "كى ۔امام احد امام مالك" كے ساتھ متفق الرائے بیں البتہ جبری نماز میں ان سے خفیف سابیا ختلاف کرتے ہیں کہ اگر مقتدی امام سے اس قدر فاصلہ پر ہوکہ قرائت امام نہ س سکے تو وہ فاتحہ پڑھ لے۔ امام شافعی " بھی اس خیال کے پیرو تھے جب آپ عراق میں تھے یہ ہی مذہب ہے حضرت الی بن کعبٌّ وغیر ہ کا۔

ا مام صاحب کا فدجب نہایت مضبوط بنیاد پر قائم ہے کیونکہ اس کی حقیقت پر قر آن کریم ناطق ہے حدیث نبوی علیہ شاہداور قیاس اس کی تائید کرتا ہے اور اکثر صحابہ کا اتفاق ہے جو قریب قریب اجماع کے ہے دین کے بیدہ محکم ستون ہیں جن پروین کا قرار ہے اور اس کے ثبوت

كامدار يملة قرآن مجيدكي آيت كوس من ركمة كفرمايا ﴿ اذاقسرى القسران فساست معواله وانستوا كاكدجب قرآن يزها جائة الكي سنواور حيب رمواس يراتفاق بكديرا بسامام كے بیجے فاتحہ برصنے كے سلسله ميں اترى ہے جب كداك مخص نے آل معزت عليہ ك يحيف فاتحديد ولي حي يهي في المام احمر القل كياب واجسع الناس على ان هذه الاية في الصلوة كاكراوكون فاس يراتفاق كياب كدية يت نمازك باره بس الرى باورى بار كابر سيب بات نقل کی ہے کہ نی علی ماز میں قرات فرمار ہے تھے کہ آپ نے ایک انصاری اے قرآت کی آوازی ۔ توبیآ یت کریماری این مردوب نے بھی اپن تغییر میں لکھا ہے کہ بیآ یت قرائت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ بیمی واضح رہے کہ اصول میں بیات طے یا چکی ہے کہ مطلق کوایینے اطلاق پر رہنا جا ہے اور مقید کواپنی تقیید پر۔ جب بیہ ہر دو حقائق سامنے آ مي توبول ملاحظفر ما تيس كرآيت مذكوره مي ﴿ اذاقسوى القرآن ﴾ يس قرأت مطلق بيعن قرائت جهری ہوخواہ سری ہرایک میں جیپ رہنے کا تھم ہے البتہ فاستمعوا میں استماع سننا نماز جهر ے ساتھ مخصوص ہے کہ بغیر جرکے کوئی کیا سے تو کو یا پوری آیت کے تفصیلی معنی میر ہوگئے کہ جب قرآن کی قرائت کی جائے خواہ جبری قراءت ہو ماسری ہوتو جبری میں اس کوسنواور جبری وسری ہر وویس حیب جاب رہو۔اب چونکہاس آیت کا نماز کے باب میں اتر نابالا تفاق ثابت ہوا نماز میں تو بہر حال خصوصاً جہری میں تو امام کے پیچھے قرائت کرنا مکروہ تحریمی ہوگا بلکہ خارج نماز بھی چنانچہ خلاصہ میں تکھاہے کہ اگر ایک مخص بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کے پہلو میں ایک اور مخص مثلاً نقد کے لکھنے میں ایبام مروف ہے کہ قرآن سننے سے عاجز ہے تو قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ لکھنے والے پرسننا واجب تھا۔ جب ندس سکا تواس کاممناہ قاری کے سرآیا۔ای طرح اگرکوئی رات کوچیت پرزورزور در سے قرآن پڑھر ہاہاورلوگ سورے ہیں تو بھی قاری قرآن بی منامگار ہوگااس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن کا سننا نماز اور غیر نماز میں واجب ہے اور سبب تھم کوخاص ہو گرلفظ عام ہونے کے سبب تھم عام ہی رہتا ہے بعض لوگوں کو ف است معوال وانسصتوا كاس جوايك دومرے يرعطف بى است دھوكالگاہوہ بردوكوايك عمم ميں اكر انسستسوا كبعى جركساته مخصوص كرتع بير - حالا نكه عطف اس كنبيس جابتا كمعطوف و معطوف عليهم كمورد وكل بس بعى ايك بول مثلًا ﴿ أَقِيْتُ مُو الصَّلُوةَ وَاتُو الزَّكُوةَ ﴾ بس ب

نہیں کہ کہ بچہ برنما زنہیں تو اس کے مال میں زکوۃ بھی نہیں بلکہ اس کے مال میں سے زکوۃ واجب ہے تو قرآن سننااور حیب رہناعلیجد ہ علیجد ہ تھم ہیں ایک خاص ہے دوسراعام نہ ہی بیشبہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ آبت نماز جہری میں اتری ہاس لئے ہردو تھم جہر کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ کیونکہ لحاظ واعتبار عموم لفظ كا موتا ہے نہ خصوص مور دكا اب رہايہ شك كه بدين شك بير آيت أيت ﴿ فَاقَرِء واماتيسو من القرآن ﴾ سي كراتي ب جوايي عموم كسبب امام مقترى منفردسه پر قرأت واجب كرتى ہے اس كا ايك جواب تويہ ہے كدان آيات ميں كوئى تعارض نہيں كيونكه بروئے مدیث ی وقر ائة الامام له قراءة الممام تا المام له قراءة الممام الله قراءة الممام الله قراءة الممام له قراء الله قراء الل صرف اتناہے کہ امام کی قرائت حقیقی ہے اور مقتدی کی حکمی بیاس کی ادائیگی الفاظ کی شکل میں اور اس کی سکوت کی صورت میں تواب آیت ﴿ ف اقسر ء وا ﴾ کے خلاف کب لازم آیا کہ اس سے تعارض ہوتا دوسرا جواب بیہ ہے کہ وہمخص جورکوع میں شریک ہوکررکعت یا لے وہ تو بہر حال اس آ بت سے مشتنی ہے ہی تو اگر حدیث مذکور کے پیش نظر مفتدی کو بھی مشتنی کرلیں تو اس میں کیا قباحت ہے یوں بھی ہر دوآیات میں تعارض مٹایہ ہے حصار حفیت کا نا قابل شکست اب آ یے حدیث کے میدان میں قدم رکھتے اور ذراانصاف سیجئے کہ ق وصدافت کا پلدا حناف کی طرف جھکتا ہے یا حدیث دانی کے دعویداروں کی طرف قراءت خلف الا مام سے ممانعت میں مختلف صحابہ " الدرداء اورعمران بن حمين المبحى ہيں۔ان ميں ہے ہم حضرت جابر الله كى حديث كا ذكر يہلے لاتے ہیں کیونکہ صدیث ذیل بھی انہی سے مروی ہے اور بیہی دراصل احناف کے مذہب کی زبر دست ولیل ہے اور اس کے ساتھ ہی بھی وہ حدیث ہے جس کی تر دید کے لئے مخالفین نے اپنی پوری طانت لگادی ہے اور مخالفت کا کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھا لہٰذا ہم بھی اس حدیث کی صحت پر بیان کو قدرت تفصیل دیتے ہیں پھر حدیث کی تشریح کریں گے۔دراصل بیحدیث جابر "مجی متعد دصحابہ مثلاً عبدالله بن عمر "ابوسعيد خدر في انس بن ما لك ابو بريرة اورابن عباس سے مروى ہے حديث جابر " ذیل میں مرفوع نقل ہے مخالفین نے جب اس کی سند پرنظر ڈالی تو ان کواس کی کمزوری میہ دکھائی دی کہمویٰ بن ابی عائشہ ہے کسی نے اس کو بچے طریق سے بیان نہیں کیا بلکہ بیحدیث مرسل صیح ہے۔ بینی عبداللہ بن شداد ہی علیہ سے روایت کرتے ہیں بغیرواسطہ حضرت جابر کے

چنانچددارقطنی نے جواسے زبردست مزہب کے مردمجامد ہیں اور جواحناف پربے باک اور بے دھڑک تلوار چلانے کے ماہر ہیں ۔خاص طور پرصدابلند کی کہ بیرحدیث مرسل سیجے ہے اور مسند سیجے نہیں ۔ کیونکہ سفیانین ۔اہا الاحوص ۔ شعبہ اسرائیل ابا خالدالدالانی ۔ شریک وغیرہ ہے بیرحدیث مرسل ہی نقل ہےاور ہم مشربوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی۔اب سوال بیر ہتا تھا کہ آخرا مام ابو صنیفہ جیسے جلیل القدرامام سے بیرحدیث مرفوع مروی ہے اس کا کیا جواب ہے بیتو بہر حال صحیح ماننی عاہے مگریی<sup>ک</sup>س کو بخشا جانتے ہیں بیشیر بکری سب کوایک لکڑی ہا تکتے ہیں۔ دارقطنی زور میں کہہ كَ ﴿ هـذاالـحديث لم يسند ه عن جابربن عبد الله غير ابي حنيفذ و الحسن بن عمارة وهما ضعيفان ﴾ كماس مديث كومندجابر بن عبدالله سيسواية ابوحنيفه اورحسن بن عمارة كوكى نبيس لا يااوريه بردوضعيف بيس ﴿نعوذ بالله ﴾ جب اتنابراامام جس بيس كى نے بھول کربھی کلام نہیں کیاوہ ہی ضعیف ہوا تو اب عدالت کس میں رہ گئی اور قوی کون تھہرا۔ایک لمحہ کے لئے بھی تونہیں سوچنے کہ ہم کیا کہدرہے ہیں اورکس کے بارہ میں کہدرہے ہیں جس کی خود مندمیں احادیث سقیمہ معلولہ منکرہ غریبہ موضوعہ بھری ہوئی ہوں کیا اس کوجر اُت ہوسکتی ہے کہ امام صاحب '' جیسیٰ زبردست ہستی کوضعیف کیے اور پہلے اپنی خبر نہ لے دوسرے برزبان کھولے جن کی شان میں مخالف موافق کسی کوئکتہ چنی کے لئے لب کشائی کی تاب نہ ہوسکی ہوجن کے علم وفضل سے سفیان توری ابن المبارک حماد بن زید مشیم وکیع بن جراح جیسے جلیل الثان اشخاص نے خوشہ چینی کی ہوجن کی رائے پرائمہ ثلا شامام مالک ؓ شافعیؓ احمہ نے فتویٰ صا در کئے ہوں ان کوضعیف کہنا انصاف کا خون کرنا ہے اور خود اپنی رسولائی کے متر ادف ہے بہر حال اس دل خراش بات کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارے نزدیک بیر صدیث مسلسل ہی صحیح ہے تو احناف کے نزدیک مرسل بھی قابل جحت ہے تو جھکڑار فع ہوا پھر رہ بھی سراسر غلط ہے کہ سوائے ابو صنیفہ کے موسی سے سے سی اس کومسند بیان نہیں کیا۔ کیونکہ احمد بن مدیج نے اپنی مسند میں دوسیح طرق سے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے ایک میں سفیان وشریک مویٰ ہے روایت کرتے ہیں اور دوسرے میں جربر پہلی اسناد شرط تخین پرسیح ہےاور دوسری شرط مسلم پرتواب داقطنی کا دعوی کے سفیان شریک اور جریر وغیرہ ہے بواسطه موسى بيحديث مرفوع نهيس غلط ثابت موا \_ پھر يہي ، دارقطني ،طحاوي ابن عدى ايك اورطريق ے اس کومرفوع لاتے ہیں مراس میں بیمی نے جابر جعفی اورلیث ابن ابی سلیم کونشانہ بتایا جوابی

الزبير سے روايت كرتے بيں اور كہا ﴿ جاب وليت لايحت بهما ﴾ كم جابر اورليث قابل جحت نہیں کیونکہان کے نز دیک راوی کاضعیف ہونا خودرادی کے حالات برموقو ف نہیں۔ بلکہ ثقنہ سے تقدراوی کا مخالف کی حدیث میں آ جانا بس یہی اس کے ضعف کی زبردست نشانی ہے خیریہی سہی مگر خدا کے لئے ساتھ ساتھ رہ بھی و مکھ لیا کریں کہ ہم مشر بوں میں ہے کسی نے اس کوتو ثیق تو نہیں کی ہے کہ پھرشرمندہ ہونا پڑے احناف کے پاس تو بقول ان کے حدیث بھی نہیں اساءالرجال بھی نہیں سب کچھانہی کا ہے گرحنفیوں کی تر دید میں کم از کم ایک زبان تو ہوجا کیں حقیقت میں حق برزبان جاری''انہیں میں ہے کی ایک منہ سے اللہ احناف کی موافقت میں بات نکلوادیتا ہے جو احناف کے لئے جمت بن جاتی ہے ورنہ یہ ہم میں سے کس کی ماننے لگے چنانچہ اس جابر کی توثیق وكيع شعبداورسفيان تورى وغيره جيسائم جرح والتعديل نے كى بابن عبداككيم نے كہا ہے كدامام شافعی سے بھی اس کی توصیف میں نے سی اورلیٹ کے بارہ میں ابن معین نے کہا ہے ﴿ لا بِاس به عبد الوارث ان کہانے کان من اوعیة العلم اور پرجس سے شعبہ نے صدیث بیان کی ہوجیسا کہ میزان میں ہے تو اس میں کو کرشک کیا جاسکتا ہے اس طرح ابن الی شیبالی الزبيركے واسطه سے جابر سے بيہى مرفوع حديث لائے ہيں جو ہرنقی ميں کہا ہے كہاس كے رجال سب ثفتہ ہیں ابونعیم بھی اس کومرفوع ہی لائے ہیں پھرتھوڑی در کے لئے مان لیس کہ بیرحد بیث سی اورطریق سے مرفوع سیح نہیں تو امام صاحب چونکہ بلاشک وشبہ ثقہ ہیں اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہے اور رفع بھی ایک قتم کی زیادتی ہے تو امام صاحب کا اس کو مرفوع لانا یقیناً قابل جحت ہوگا بیاس حدیث کے رفع پر بحث تھی میں موقوف بھی تھے طریق سے مردی ہے چنانچہ امام محمد امام مالک کے واسطه سے ذہب بن کیسان سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر " کو یہ کہتے ہوئے تا ﴿ من صلى ركعة لم يقرأفيها بام القرآن ولم يصل الاواء الامام ﴾ كه جس مخص نے ایک رکعت پڑھی اوراس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی تو گویا اس نے نماز نہ پڑھی مگر جب کہ امام کے پیچھے ہو۔

یہ حدیث جابر کی بحثیت سند تحقیق تھی ۔اب حدیث کی تشریح ملاحظہ فر مائیں پہلی روایت در حقیقت اصل حدیث کا ایک حصہ ہے جواور روایت میں ذکر ہے ۔حضرت جابر "سبھی محل تھم بیان فر ماتے ہیں اور مجھی پوری تفصیل اس میں ضم فر ماتے ہیں دوسری چوتھی یا نچویں روایات

سے دوامور کی وضاحت ہوتی ہے ایک میر کر اُت خلف الامام سے ممانعت سری نمازوں میں بھی ہے کیونکہ ظہروعصر جوسری نمازیں ہیں انہی کابدوا قعہ ہے اس سے امام مالک وغیرہ کے مذہب کی تر دیدصاف و کھلے الفاظ میں ہوئی دوسرے بیکہ نبی علیہ نے ﴿مسن صللي حسلف الامام ﴾ كالفاظ ﴿ يارأيتك تنازعني ﴾ كعبارت عقر أت خلف الامام منع فرمايا الفاظ بات كاموقع محل يكاريكاركراس حقيقت كوكھول رہے ہيں بعض نے يہاں مطلب كوخبط كيا ہے اور مطلب براری کی کوشش کی ہے کہ آل حضرت علیق نے صرف بیفر مایا کہ امام کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے اگر جا ہے خود بھی پر صلے بیم عنی نہیں کہوہ خود ہر گزنہ پڑھے بریں عقل و وانش ببايد كريست أكرابيا موتاتو قارى اور مانع كاجب معامله آتخضرت عليلية كي خدمت مين پیش ہوا تو آپ علی منع کرنے والے کی تائید کیوں فرماتے اور قاری کی تر دید کیوں کرتے ؟ كيونكه إن الفاظ مين تو آپ نے تعلم كھلاقر أت سے روكا ہے كہ جب امام كى قرائت كافى ہوئى تو ابتم بلاً وجه كيول يزهة مو پھراگر قرائت وعدم قرائت ہر دوكا مجاز ہوتا تو پانچویں روایت میں جو آپ علی کے سوال فرمایا ﴿من قرء منکم سبح اسم ربک الاعلی ﴾ توسب کے سب دم بخو درہ محصے کسی نے جواب نہیں دیا معلوم ہوا کہ آ س حضرت علیہ کے چرہ حلیہ سے ناراضگی وخفگی کے آثار نمودار تھے سب اس کوتاڑ گئے اور کسی کو جواب دینے کی جرات نہ ہوئی آخر آل جناب علی کوتین دفعه سوال کرنا پڑا۔اگر قرائت جائز ہوتی تو آپ سوال ہی کیوں کرتے اور کرتے بھی تو یڑھنے والا اول ہی مرتبہ کہدویتا کہ حضور قرائت میں نے کی تھی تھوا ہی دریے لئے اگر مان بھی لیں کہ کافی ہونے کے بیمعنی ہیں تو اس کا صاف بیمطلب ہوگا کہ مقتدی کی قرائت کا رکن تام بس یہی ہے کہاس کی طرف سے امام قرائت کرے تواب اگر مقتدی بھی قرائت کرے تو لامحالہ بیقر ائت اس حصہ پر زیادتی ہوگی جوشر بعت اس کے لئے مقرر کر پچکی ہے اور اس قتم کی زیادتی شرعاً جائز نہیں پھر یہ بھی خلش ہے کہ جب امام کے شمن میں اس کی قرائت مان لی گئی تو اب اگریہ خود بھی قرائت کرے تو گویااس نے ایک نماز میں دوقراء تیں کیں۔اور یہ بھی جائز نہیں اگر ان ہے بھی قطع نظر کرلیں تو حدیث ہے بہر حال میہ پنة ضرور چلتا ہے کہ امام کی قرائت مقتدی کی قرائت کابدل ہےاوران کا نائب یا جانشین اب اگرمقندی خودبھی قرائت کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہاصل ونائب یابدل ومبدل منہ یک جاجمع ہوجائیں اور یہ ہرگز جائز نہیں یہ بھی واضح رہے کہ

آنخضرت عَلَيْ کام ﴿ من صلی خلف الامام ﴾ کو گهرائی ہے دیکھیں تواس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ قرائت کے لئے جہری یا سری نمازی قید نہیں کیونکہ امام کی قرائت کا مقتدی کی طرف بدل ہونے کا سبب صاف امام کے پیچھے اقتداء کرنے کو تھہرایا اور منع قرائت کا دارو مداراس پر رکھا اور اقتدار مطلق ہے جہری وسری ہر دوکو شامل ہے تو اب امام مالک وغیرہ کے مذہب کے موافق جہری کی قیداس میں کیسے لگائی جاسکتی ہے۔ اگر یہ قید لگا کیس تو منشاء کلام کے خلاف ہوگا۔

تیسری روایت میں ﴿فَلَنَهُاهُ ﴾ کے لفظ سے صاف ممانعت ظاہر ہوتی ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں رہی۔ اب بحث میسا منے آتی ہے کہ نبی جب وا۔ د ہوئی تو اس سے مطلق حرمت قر اُت ثابت ہونی چاہیے۔ اور نماز فاسد ہونی چاہیے۔ چنانچہا یک مرجوح روایت الیم بھی ہے گر چونکہ اس میں تعارض واقع ہوا اس لئے بیر حمت سے نکل کر مکر وہ تح کمی رہی اور یہی روایت شخیین سے منقول ہے۔

بیساری بحث حضرت جابر "کی حدیث ذیل پرتھی ۔ حضرت ابوسعید خدری " سے ابن عدی اپنی کامل میں انہی الفاظ سے روایت لائے ہیں اس میں سقم بین کا لئے ہیں کہ اس میں اساعیل بن عمر حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں جوضعیف ہیں اور ان کی کوئی متابعت نہیں کرتا حالانکہ طبر انی اوسط میں بہی حدیث اور بہی سند ذکر کرتے ہیں اس میں نضر بن عبد اللہ بھی حسن بن صالح سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریہ اس میں نفر بن عبد اللہ بھی حسن بن حال کتاب الضعفاء میں یہ ہی حدیث مرفوع لائے ہیں جو اپنی اپنی جگہ جے ہے بلا وجہ اس کے ضعیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے پھر مان لیا کوئی طریق ضعیف بھی ہو گر کثر ت طرق سے حدیث کا ضعف جاتار ہتا ہے۔ یہ کھلا اصول بھی تو اپنی جگہ تے ہے۔

اب آین دیگرصابه کی احادیث کی طرف جوقر اُت خلف الامام سے ممانعت پر بالفاظ دیگردال ہیں۔ان میں ایک ابو ہریرہ کی صدیث ہے بدیں الفاظ ﴿ انسما جعل الامام لیو تسم به فاذا کبر فکبر واواذا قرء فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده قولوار بنا لک الحمد ﴾ کمامام اس کے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہ واور جب وہ قر اُت کر ہے قتم جیب چاپ رہواور جب وہ سمع الملسه لسمن الملسه لسمن

حسده کیز تم ربنا لک الحمد کہو۔اس حدیث کو مالک ابوداؤ دونسائی وغیرہ لائے ہیں سب کے سبایک دل ایک زبان موکر (اذاقسر عف انصدوا کی زیادتی پرلگ پڑے کہ بی محفوظ نہیں \_ابوداؤد\_ابوحاتم\_ابَن معينن حاكم \_داقطني سب نے كہا ﴿ ليس بسمحفوظة ﴾ ابن جائم نے جواب دیا ہے کہ اگر طریق سند سی ہے اور رواۃ بھی ثقہ توبیشا ذمقبول ہے۔اس مرہبی جوش میں ابی خالدراوی کی طرف ابوداؤد وہم کی نسبت کر گئے آخر منذری نے ابوداؤ کی گرفت کی کہ خدا کے لئے کیا کہتے ہو یہ ابو خالدسلیمان بن حیان وہ ہیں جس سے بخاری مسلم جبت لاتے ہیں اور وہ تفات میں سے ہے پھرسب سے بروی بات یہ ہے کہ امامسلم اپنی سجیح میں حضرت الی موسی سے سلیمان تیمی کے واسطہ ہے بیرحد بیث لائے ہیں اس میں بیزیادتی موجود ہے۔اورخودامام مسلم نے ابو ہریرہ کی اس مدیث کی تھے کی ہان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آ باس کو تھے بتاتے ہیں تو ابنی کتاب میں کیوں نہیں لائے آئے نے کہا کہ ہراس صدیث کوجس کو میں سیجے جانتا ہوں اس كتاب مين لايا مون جس يرائمه حديث كاأجماع ب\_اسى طرح حضرت الى الدرداء عمران بن حصین ۔ ابو ہررے اُ سے روایات بطریق صححہ منقول ہیں جوممانعت قر اُت کو ٹابت کرتی ہیں۔ اس سلسلہ میں آثار صحابہ بھی جیدا سناد سے مروی ہیں مثلا ابن عمر سے روایت نقل ہے کہ وہ امام کے سیجھے قرائٹ نہ کرتے ابن مسعود سے نقل ہے کہان سے کسی نے قرائت کے بارہ میں یو چھا تو آپ نے فرمایا کہ جیب رہ امام کی قرائت تیرے لئے کافی ہے۔امام محد اپنی موطاء میں حضرت عرائے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کاش امام کے پیچھے پڑھنے والے کے منہ میں پھر ہو۔اور سعد بن وقاص کے متعلق میہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ امام کے بیچھے پڑھنے والے کے مندیس آگ کی چنگاری ہوغرض اس طرح بہت سے آثار ہیں۔

ابدہ اجماع وقیاس تو جیسا کہ ذکر ہواجب اس سے زاکد صحابہ سے ممانعت قر اُت مردی ہے تو یہ قریب اجماع ہی ہوااور قیاس تو وہ بھی فد ہب خفی کی پرزور تا کید کرتا ہے کیونکہ امام برو نے حدیث ﴿ الا مام حسامن ﴾ قر اُت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ چنانچے ممانعت کی احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قر اُت کا ذمہ دار امام ہی ہے گویاوہ قر اُت کا ضامن ہے تو اب امام کے پیچھے قر اُت کرنا گویا اس کی ضانت کو تو ٹرنا ہے اور تھم شرع کی خلاف ورزی جو حرام نہیں تو مروہ تحریم خفی بروئے قر آن بلی ظرف دیث نبوی اور شقاضائے مروہ تحریم کی ضرور ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ فد ہب خفی بروئے قر آن بلی ظرف دیث نبوی اور شقاضائے

اجماع وقیاس حق ہےاور باور کرنے کے قابل ہے۔

دیگر مذاہب کی تر دید گومذہب حنفیت کے ثبوت کے ذیل میں ہوگی مگر جہری دسری ہر دو نمازوں میں قر اُت فرض ماننے والوں کے مذہب کی ہم علیحدہ بھی قدر بے تشریح کرتے ہیں اور بیہ کہان کا حجتی پہلوکس قدراستوار ہے بیا ہے مذہب پر دلیل نقلی بھی لاتے ہیں اور عقلی بھی نقل میں فرضیت فاتحہ کے لئے ان کے پاس یا تو وہ عام احادیث ہیں جن کا ذکر پیچھے فرضیت قر اُت فاتحہ کے ذیل میں گذرااور جن میں امام مقتدی منفر دنماز جہری وسری کسی کی قید وخصوصیت مٰدکورہ نہیں۔ ان کے بارہ میں معلوم ہو چکا کہ ان احادیث سے فرضیت کا ثبوت نہیں ماتا بھریہ عامنہیں۔ بلکہ اقتداء کی حالت اس سے مستقی ہے اگر مان لیس بیعام ہی ہیں تو ممانعت قر اُت سے ان کاعموم كب ثوثا ہے جب كەمقىتدى سكوت سے بھى شرعاً قارى مانا گيا ہے اس كے علاوہ جب ركوع ميں شريك موكر ركعت يانے والے و بالا تفاق ان احاديث سيمتنى كرليا كيا تو مم ان ممانعت كى اجادیث کے پیش نظرمقتدی کو کیول نمشنی کرلیں اب خصوصیت کے ساتھ خلف الامام کے بارہ ايك مديث عباده بــاس كالفاظ بي ﴿ لا صلوة لمن يقر أبفاتحة الكتاب ﴾ للإااس میں ہاراوہی جواب ہے کہ مقتدی دراصل قاری ہے اگر خود نہیں تو امام کے ضمن میں نماز فجر کا تصدابوداؤد کی روایت سے قل ہے جو تین طرق سے مروی ہے اور جن کی صحت میں کلام ہے ایک میں محر بن اسحاق بن بیار ہے جو مرلس ہے اور محدثین میں کسی کے نز دیک قابل جمت نہیں' امام ما لک نے اس کو کذاب کہا۔ امام احمد نے اس کوضعیف بتایا۔ دوسرے میں نافع بن محمود ہے جس کو تہذیب التہذیب میں مجہول کہا ہے طحاویؓ نے کہا ﴿ لا یعوف ﴾ تیسرے میں کمحول کوعبادت سے ساع نہیں تہذیب التہذب میں اس ابو بکررازی سے یہ بی نقل ہے عقلی دلیل کے ذیل میں ایک توبہ کہتے ہیں کہ قرات ایک رکن ہے نماز کا جس میں امام ومقتدی کوشریک ہونا چاہئے۔ہم کہتے میں کہ بیقر آن کے مقابلہ میں قیاس ہے جونا قابل قبول ہے پھراگر رکنیت میں شریک بھی مانیں تو رکنیت ایک حقیقی قر اُت کی شکل میں ہے جوامام کے لئے ہاور ایک سکوت اور سننے کی صورت میں جوبروے ﴿اذاقر ع فسانصتوا ﴾ كمقترى كے لئے بدوسر بے بينطق چلاتے ہيں كہرى نماز میں جب مقتدی قر اُت نہ سنے گائن خود پڑھے گا تو بے کارر ہے گا حالا نکہ عبادت ایک شغل ہے ندبے کاری۔ ہم کہیں گے کہ جب شرع نے اس کے سکوت کو قر اُت مانا توبیہ ہے کارکب شار ہوا پھر

یہ بریارتہارے مذہب پربھی لازم آتا ہے کیونکہ آخر فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی تو سری نماز ہیں امام
کی فراغت تک بے کارہی رہانہ پڑھ رہا ہے نہ من رہا یہ ای طرح تشہد میں بھی مقتدی اکر تشہد
مسلو قاودعاء پڑھنے کے بعد ہے کارہی بیٹھار ہتا ہے بھرسب سے زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ اس
مذہب کے حامیتان سے ذرا پوچھئے کہ فاتحہ کب پڑھی جائے کہیں گے سکتہ میں پوچھئے سکتہ کا ثبوت
شریعت میں کہاں ہے تواس کے جواب میں ان کی طرف سے سکتہ ہے یاسکوت تقیقت اس خیال
کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک امام کیلئے چار سکتے ہیں پہلا تکبیر تحریمہ کے بعد قراکت شروع ہونے تک
دوسرا ﴿ولا المصالمين ﴾ کے بعد ﴿آمین ﴾ کہنے سے پہلے تیسرا آمین کے بعد مقتدی کو قراک
فاتحہ کا موقع دینے کی غرض سے چوتھا قراک ختم ہونے نہ پر رکوع میں جانے سے پہلے حنفیہ کے
نزدیک صرف پہلا سکتہ ہے اور نہیں پھراس میں اور جواصلی وعقل پیچیدگی ہے وہ سننے کہ اول تواس
سکتہ میں اس قدر موقع ملنا دشوار کہ اس میں انسان فاتحہ پڑھ سکے پھریہ تی ہو سے کہار نہیں ادھر مقتدی
کے لئے قراک فاتحہ وہ نہ پڑھے تو گئیگارا گرامام نہ تھم ہرے قدمقتدی بے چارے کی بلاوجہ
میں اور کہا ہو تا تھے واجب وہ نہ پڑھے تو گئیگارا گرامام نہ تھم ہرے قدمقتدی بے چارے کی بلاوجہ
قراک نئی اوروہ گنا ہگار ہواجس کا کوئی چارہ کارئیں۔

## (٣٥) باب نسخ التطبيق

ابو حنيفة عن ابى يعفور عمن حدثه عن سعد بن مالك قال كنا نطبق ثم امر نا بالركب.

باب تطبیق کے منسوخ ہونے کابیان

حضرت سعد بن ما لک کہتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر ہم کو حکم ہوا کہ رکوع میں گھنے پکڑیں۔

ف: تطبیق کی شکل یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملاکر ہر دورانوں کے درمیان وبالیں پہلے رکوع میں بہتوں میں یہ صورت منسوخ ہوئی اور رکوع میں ہاتھوں میں یہ صورت منسوخ ہوئی اور رکوع میں ہاتھوں سے گھنے پکڑنے کی سنت جاری ہوئی جواب تک زیرعمل ہے سنخ پر حدیث ذیل بھی وال ہے اور دوسری احایث سیحے بھی ۔اوراسی پرعلائے حنفیہ ودیگر علاء کاعمل ہے۔حضر سے ابن مسعود اوران کے تلامذہ تظیق کے قائل ہیں اس پر بعض مخالفین کوان کے زعم پر ابوحنیفہ پرزریں گرفت کا موقعہ ہاتھ آیا

۔ کہنے گے کیا خوب رفع یدین کے مسئلہ میں تو آپ نے تمام صحابہ ٹوچھوڑ ااور ابن مسعود ہے دامن کو پکڑ ااور یہاں ابن مسعود ہے جی منہ موڑا۔ ذرا گہری نظر سے دیکھیں کہ امام صاحب ہے کا پیمل قابل ندمت ہے یا قابل فدمت ہے یا قابل دادترک رفع یدین میں ان کو ابن مسعود گی صحیح حدیث بل سکی ۔ اور اس کے ننج پرکوئی حدیث مرفوع موقوف صحیح ضعیف صراحة و کہنایة مطبق نمی جیسا کہ بیان ہوا اس لئے وہ یہ مانے پرمجبور ہوئے کہ ترک رفع ہی سنت نبوی علیق ہے یہاں ننج تطبق کی صحیح احادیث پہنچیں تو یہاں ننج کے قائل ہوئے اور اس کے کہ تطبیق مسنون نہیں ۔ بلکدرکوع میں گھٹوں کا پکڑنا سنت نبوی علیق ہے ان کوسنت نبوی علیق کی علیق کی ۔ وہ اللہ اور اسکے رسول علیق پرایمان لائے ہیں نہ ابن مسعود پر۔ تلاش ہے نہ سنت نبوی علیق کی ۔ وہ اللہ اور اسکے رسول علیق کی بیان اور اسکے رسول علیق کی ۔ وہ اللہ اور اسکے رسول علیق کی ۔ اس کا معمود پر۔ محمدہ اللہ امن حمدہ

ابن ابى السبع بن ظلحة قال رأيت ابا حنيفة يسأل عطاء عن الامام اذا قال سمع الله لمن حمده ايقول ربنا لك الحمد قال ماعليه ان يقول ذلك ثم روى عن ابن عمر صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا لك الحمد حمداكثيرا طيبا مباركا فيه فلما نصرف النبى صلى الله عليه وسلم قال من ذا المتكلو بهذه قالها ثلث مرات قال الرجل انايانبى الله قال فوالذى بعثنى بالحق لقد رأيت بضعة وثلثين ملكا يبتد رون ايهم يكتبها لك واول من ير فعها.

باب اس امر كربيان ميس كرامام كو روسمع الله المن حمده كراته كراته كرباته وبنالك الحمد كربناها بين يأبيس؟

ابن الى السبع كہتے ہيں كہ ميں نے ابوطنيفہ " كوعطاء بن الى رباح سے بيدريافت كرتے ہوئ و يكھا كہام جب وسمع الله لمن حمدہ كہ كہتو كياس كساتھ وربنا لك المحمد كه بھى ملائے عطاء نے كہا كہاس كے لئے بيكهنا ضرورى نہيں پھرعطاء نے ابن عرق الك المحمد كه بھى ملائے عطاء نے كہا كہاس كے لئے بيكهنا ضرورى نہيں پھرعطاء نے ابن عرق سے بيروايت كى كه نماز پر حائى ہم كو نبى عليقة نے جب آل جناب علیقة نے ركوع سے سراٹھايا اور وسمع المله لمن حمدہ كه كہا تواك آدى نے (مقتريول ميں ہے) وربنا

لک المحمد حمد اکثیرا طیبا مبار کا فیه پی کہاجب نی علی اللہ نمازے فارغ ہوئ تو آپ نے فرمایا کہان کلمات کوادا کرنے والماکون تھا؟ تین باریہ وال فرمایا۔ ایک شخص بولایا نبی اللہ میں تھا۔ اس پر آپ علی ہے نے فرمایا سم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کوسچا دین دے کر بھیجا۔ البتہ میں نے دیکھا کچھاو پر میں فرشتوں کو جھیٹتے ہوئے کہون ان میں سے ان (کلمات) کو تیرے لئے لکھے لے اور سب سے پہلے ان کواٹھا لے جائے۔

ف: اس بارہ میں ائمہ "سے مختلف روایات وارد ہیں بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ منفرد وسمع الله کی بھی کے اور ﴿ رہنالک المحمد ﴾ بھی اور اس پر بھی اکثر کا اتفاق ہے کہ مقدی وسمع الله ﴾ نہ کے ۔ البت امام کے متعلق ائر مختلف الرائے ہیں شافعی" کا ظاہری ند ہب یہ ہے کہ امام دونوں کے اور امام اعظم" امام مالک " واحم" کا ند ہب ہے کہ امام ونو وسلم المله کے ۔ امام شافعی کی دلیل صدیث ابو ہر ہر ہ ہے ﴿ ان المنبی صلی الله علیه وسلم کان یجمع ہیں الذکوین ﴾ کہ نی عقیقہ ونوں ذکروں کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب "کان یجمع ہیں الذکوین ﴾ کہ نی عقیقہ ونوں ذکروں کو جمع فرمایا کرتے اور امام صاحب "کی دلیل صدیث ذیل اور اس جمی کی احادیث ہیں کہ مثلاً صدیث ذیل میں آس حضرت عقیقہ نے صرف ﴿ سمع المله لممن حمدہ کو فرمایا ۔ چنانچ حضرت عطاحدیث کا ای مقام ہے استدلال لارہ ہیں اور بینی خیال موافق عقل فقل ہے کیونکہ نی عقیقہ نے امام ومقتری ہر دو کی کھی کے ملک کہ تعیم فرمایا ﴿ افا قال الامام سمع المله لمن حمدہ قولو اربنا لک الحمد ﴾ کہ جب امام سمع الشد کہاتو تم ﴿ ربنا لک الحمد ﴾ کہ جب امام سمع اللہ کمن حمدہ گور امام مقتری کی کام میں کیوں حصہ لے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ لے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ لے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ لے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ لے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ ہے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ ہے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیث میں کیوں حصہ ہے ۔ اور حضرت ابو ہر برہ ہی کی صدیت میں کیوں حصہ ہیں دوال ہے ۔

#### (۵۳) باب هيئة السجود

ابو حنيفة عن عاصم عن ابيه عن وائل ابن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا قام رفع يديه قبل ركبتيه . باب يجده كي كيفيت مين!

حضرت واکل بن مجرسے روایت ہے کہ نبی علقہ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں سے پہلے اپنے گفتے زمین پرر کھتے اورا ٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ ف: اکثر اکثر اکثر الاوصنی شافی و احد اس طرف کے ہیں کہ بحدہ میں جاتے اورا تھتے وقت بیر تب بلوظ رکھنی چاہیے اوران کی جمت ہی وائل بن جمر کی حدیث ہا ما لک اوراوزائ اس خیال کے حامی ہیں کہ بحدہ میں جاتے وقت گھٹوں سے پہلے ہاتھ لکا کیں ان کے ہیں نظر ابو ہریہ گل بیر ک کما بیر ک المعیو و لیضع کی بیرم فوع حدیث ہے ﴿ اذا سبحدا حد کم فلا بیرک کما بیرک المعیو و لیضع بدید قبل رکبته ﴾ کہ جب تم میں ہے کوئی بحدہ کرے تو نہ بیٹے جیسے اونٹ بیٹے تا اس کوئی تحدہ کہ اس کے اور گھٹوں سے پہلے اپنے ہاتھ لکا کے ابوداؤواس کی روایت کرتے ہیں یا ابن عر اس کی موقوف حدیث کہ آپ محدیث ہے کہ جب میں ایک مرب ائمہ ثلا شکا ہے کوئکہ وائل بن جر اگی حدیث ابو ہریہ گی حدیث ابو ہریہ گی حدیث ابو ہریہ گی حدیث ہے جس کو یکی بن سعید القطان نے ضعیف کہا ہے بھر یہ سعد بن ابی وقاض کی حدیث ہے جس کو یکی بن سعید القطان نے ضعیف کہا ہے بھر یہ سعد بن ابی وقاض کی حدیث ہے جس کی روایت ابن خریمہ نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گھٹوں وقاض کی حدیث ہے میں گواہوں سے پہلے گھٹے لگانے کا تھم دیا گیا مزید برال حدیث ابو ہریرہ میں بڑی گربز ہے کہ اس کا اول کا حصہ آخری حصہ سے متعارض ہے کیونکہ جب میں ہو اونٹ کی میشک کی نقل ہوئی حالا نکہ ابتداء میں اس سے ممانعت میں ہو ہاتھ ہیں ہوئی حدیث ابو ہریہ میں اور اونٹ کی میشک کی نقل ہوئی حالا نکہ ابتداء میں اس سے ممانعت

ابن الہمام كہتے ہيں كہ حضرت واكل كى حديث ميں وارد ہے ﴿ اذا نهس اعتسم على فحذيه ﴾ كمآل حضرت علي جب المحت تواپنى رانوں سے سہارا ليتے ۔ اورابن عبال عسم وى ہے كمآل جناب علي في فر مايا كہ نماز ميں المحت وقت ہاتھوں سے سہارا لے كر المحت اس كوآپ المحين ۔ اب نبى علي في سے جوم وى ہے كمآب علي في فر مايا كہ نماز ميں المحت وقت ہاتھوں سے اس كوآپ المحين ۔ اب نبى علي في الله على الله على الله على الله على حالت برجمول كرنا جا ہيئے ۔ يا محض جواز بتانے كى غرض سے آل جناب علي الله كار عمل راہو۔

ابو حنيفة عن طاوس عن ابن عباس اوغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم .

حضرت ابن عباس یا اورکسی صحابی ہے مروی ہے کہ نبی علیقی کی طرف وحی بھیجی گئی کہ

آپ بحده کریسات بدیول پر ایسی پیشانی بردو با تھے۔ بردو گفتا ور بردو پاؤل پر)۔

ف.: منفق علیہ صدیث بیل ہے ﴿ احموت ان استجد علی سبعة اعظم علی الجبهة والمسدین والمواف القدمین ﴾ کرآل حضرت علیہ نے فر بایا کہ محکوم دیا گیا ہے کہ بیل بحده کرول سات بدیول پر پیشانی دونول ہاتھ دونول گفتول اور ہر دوقدم کے اطراف پرای حدیث کے پیش نظر امام شافعی نے بحده بیل ان تمام اعتماء کاز بین پر کھنافرض قرار دیا ہوا ورفع المسدین والمسر کبنین دیا ہوا اسر کبنین مسئة عندن الله کہ مارے نزدیک ہاتھوں اور کم بیل کرا مارے نزدیک ہاتھوں اور کھنوں کار کھنا سنت ہے لینی فرض وواجب نہیں فرض اس لئے نہیں کہ نفی علی مطلق بحده کا کھنو ندیات کی تلقین فر مائی تو ان بیل ان اعتماء کاذکر شیت بردالات کرے گاند فرضیت ووجوب پر۔

اس لئے نہیں کہ نبی سفیان عن ابی نضرة عن ابی سعید قال قال رسول الله ابو حدیقة عن ابی سفیان عن ابی نضرة عن ابی سعید قال قال رسول الله ور کبنیه و مسلم الانسان یستجدہ علی سبعة اعظم جبهته وید یه و دا ور کبنیه و مسلم قدمیه و اذا سجدا حد کم فلیضع کل عضو مو ضعه و ذا دکم فلا ید بح تد بیه الحمار.

حفرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ علی نے کہ انسان سات ہدیوں پر سجدہ کرتا ہے بیشانی دونوں ہاتھ۔ دونوں کھنے اور پاؤں کی الکیوں کے سروں پر۔اور جب سجدہ کرے تم میں سے کوئی تو ہر عضو (فدکور) کواس کی اپنی جگہ پرر کھے۔اور جب رکوع کر ہے تو سر جھکا کر گدھے کی طرح نہ جھک جائے۔

ف: ال حدیث میں مجدہ کے ساتھ ہیت رکوع کی بھی وضاحت ہے کہ رکوع میں سرنہ اٹھا رکھے نہ جھکا ہو۔ بلکہ پشت سے مسادی سطح سے رہنا چاہئے۔ کیونکہ جب سرپشت سے جھکے گا۔ تو پشت میں خم پیدا ہوگا اور پھیلا وَاور برابری باتی نہیں رہے گی۔ بلکہ ایک کو ہانی شکل پیدا ہوجائے گی ۔ اور بیآ ل حضرت علی ہے کمل کے خلاف ہے اور ممنوع چنا نچے ابن ماجہ والبصہ بن معبد سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا ۔ جب آپ علی ہے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے کہا کہ اور اللہ علی اللہ علی ہے اور اللہ علی ہے اللہ علی ہے اور عمل کے خلا جا تا تو ۔ جب آپ علی ہے کہا کہ میں کے در ابر رکھتے یہاں تک کہا گراس پر یانی والا جا تا تو

کھہرجا تا۔

ابوحنيفة عن ابى سفيان عن ابى نضرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجده احد كم فلايمدر جليه فان الانسان يسجد على سبعة اعظم جبهته ويديه وركبتيه ورجليه وفى روية اذا سجد احد كم فلا يمد صلبه. وفى رواية قال نهى رسول الله صلى الله على هوسلم ان يمك الرجل صلبه فى سجوده.

خضرت ابونضرہ کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علی نے کہتم میں سے جب کوئی سجدہ کرنے و اپنے پاؤں کو نہ اٹھائے (بلکہ سمٹا ہوا رکھے) کیونکہ انسان سجدہ کرتا ہے سات مڈیوں پر بیشانی ۔ دونوں ہاتھ دونوں گھنے اور دونوں پاؤں پر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کر ہے تو وہ اپنی بیٹے کو نہ پھیا گئے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی ہوئی سجدہ کر اس سے منع کیا کہ انسان سجدہ میں اپنی بیٹے پھیلی ہوئی رکھے۔

ف : به حدیث گویا سابق حدیث کی توضیح اورتشریح ہے۔

ابو حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا.

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ مجھ کو تھم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔

ف: اس حدیث میں سجدہ کے بیان کا بجنسہ اعادہ ہے مگراس مضمون کا مزید اضافہ ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت انسان نہ بالوں کوسمیٹے نہ کپڑوں کو نہتھم امتنائ آسین چڑھانے کو بھی شامل ہے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت بالوں یا کپڑوں کو اٹھاتے ہیں بھی آسین چڑھاتے ہیں 'بھی آسین چڑھاتے ہیں' بیادب کے خلاف ہے کیونکہ بیٹمل خشوع وخضوع کے سخت خلاف ہے نماز کی تمام ترحسن وخوبی اسی خشوع وخضوع میں مضمر ہے اور اس کے سارے مستحسن اثر ات و ہر کا ہ اس مرتب ہوتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح وکا مرانی کا وعدہ اسی صورت میں ہے۔ چنا نچ فر مایا ہ قد افلح مرتب ہوتے ہیں بلکہ نماز پر فلاح وکا مرانی کا وعدہ اسی صورت میں ہے۔ چنا نچ فر مایا ہ قد افلح اللہ منازوں میں زاری (خشوع وخضوع) کرتے ہیں نمازوں میں زاری (خشوع وخضوع) کرتے ہیں

ابو حنيفة عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فلا يفترش ذرراعيه افتراش الكلب .

عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا جونماز پڑھےوہ (سجدہ میں) اپنے بازوکتے کی طرح (زمین پر) نہ بچھائے۔

ف بیرحدیث کتب صحاح میں انہی یا ان کے ہم معنی الفاظ سے وارد ہے یہاں آل حضرت علی الفاظ سے وارد ہے یہاں آل حضرت علی الفاظ سے کے ساتھ جبیبا کہ ابودا و دنیائی وغیرہ علی ہے کہ آل حضرت میں ہے کہ آل حضرت میں ہے کہ آل حضرت علی اور درند ہے کی طرح مضو کی سے کہ آل حضرت علی مطرح اونٹ کی طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کونماز کیلئے مخصوص کرنے بازو بھیلانے سے نع کیا اور ای طرح اونٹ کی طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کونماز کیلئے مخصوص کرنے بازو بھیلانے سے نع کیا اور ای طرح اونٹ کی طرح مسجد کی کسی خاص جگہ کونماز کیلئے مخصوص کرنے

## (٣٨) باب القنوب في الفجر

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يقنت فيالفجر قط الاشهرا واحد الم يرقبل ذلك ولا بعده يد عوعلى ناس من المشركين.

باب مبح كى نمازيس دعا قنوت يرهنا كيسام؟

حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ نبی علیقی نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت بھی نہ پڑھی مگرایک ماہ 'نہاس سے پہلے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہاس کے بعد (اس دعائے قنوت میں) آپ علیقے چندمشر کمین کے حق میں بددعا فرماتے تھے۔

ف: یوه برعبد برطینت مشرکین سے جومعامد ہونے کے باوجود آل حضرت علی کے چیدہ صحابہ کرام قاریوں کودھوکے سے لے محتے۔ اور لے جاکر بدری وسفاکی سے شہید کردیا اس سے آل حضرت علی ہے مزاج اقدس پراس قدر ملال وصدمہ طاری ہوا کہ ایک ماہ تک مشرکین کے حق میں بددعا وفر ماتے رہے۔

بیحدیث مسئلہ دعائے قنوت کی طرف اشارہ کرتی ہے امام اعظم امام احدا مام شافعی اور مالک کا اس باب میں اختلاف ہے امام شافعی اور مالک کے نز دیک دعائے قنوت نجر میں ہمیشہ پڑھنی مسندن ہے اور امام اعظم اور احد کے نز دیک نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ایک وقتی چیز تقی جوخاص حالات کے ماتحت مشروع ہوئی تھی۔اوروہ صرف ایک ماہ رہ کرختم ہوگئی ہے آں جناب علیہ ہوئی ہے آں جناب علیہ کا دوائی مل نہیں کہ سنت مستمرہ کی جگہ لے۔امام شافعی وما لک کی دلیل ایک حدیث ہے جو دار قطنی وغیرہ الی جعفر رازی کے واسطہ سے حضرت انس سے لائے ہیں شمساز ال رمسول الله صلی وسلم یقنت فی الصبح حتی فارق الدنیا کے کہ آل حضرت علیہ نماز فجر میں ہمیشہ دعائے تنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ وصال فرمایا۔

دوسری وہ حدیث ہے جو بخاری ابی ہریرہ سے تل کرتے ہیں ابو ہریرہ نماز فجر کی رکعت ثانیہ میں اللہ کے بعد دعاء کرتے مؤمنین کے حق میں اور لعنت ہیں بھتے کفار پریا ابی ہریرہ کی وہ حدیث جس کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن سعیدالمقبر کی ہے جس میں ہے کہ نبی علی ہی خار فجر کی دوسری رکعت میں رکوع ہے ہمرا تھانے کے بعد دعاء قنوت پڑھا کرتے بس یہ گویا ان کی ججت کالب لباب ہے۔

اب امام اعظم کی جت کو ملا حظہ فرمائے سب سے پہلی دلیل حدیث ذیل حدیث اللہ بن مسعود ہے جو معاملہ کی حقیقت کوروز روشن کی طرح واضح کردیتی ہے اور خابت کرتی ہے کہ فجر کی دعائے قنوت قنوت قنوت نازلہ کی شکل میں تھی جس پرایک ماہ مل رہا اور پھر بھی نہیں ۔ یہ بی حدیث ابن ابی شیبہ۔ بر ارطبرانی وغیرہ لائے ہیں پہلے ابن مسعود گی شخصیت کو ذہن میں لائے کہ آپ کے ذہن میں ان کی حدیث کاوز ان اور اہمیت قائم ہو۔ یہ وہ برزگ ہیں جو دربار رسالت آپ کے ذہن میں ان کی حدیث کاوز ان اور اہمیت قائم ہو۔ یہ وہ برزگ ہیں جو دربار رسالت کونصیب ہے صاحب مطہرہ والتعلین ہیں۔ آس حضرت علیات کے خداموں میں ممتاز شخصیت کے حامل ہیں ہردم ہر گھڑی را وہ قائی وہیرونی حالات سے پورے باخبر ہیں کیا ان کے بارہ میں یہ گمان ہوسکتا ہے کہ نماز فجر میں دعائے قنوت از وم کے ساتھ پڑھی جاتی اور بیاس سے بخر ہیں کیا ان کے بارہ میں ہو تا اور بیاس سے نا آشنا ہوت دوسری حدیث ابن عرقی صدیث ابن عرقی صدیث ابن عرقی صحافی ہوتا اور بیاس سے نا آشنا ہوت دوسری صدیث ابن عرقی صحافی ہوتا کو تت نہ پڑھی ہیں نے کہا آپ دعائے تنوت نہیں ابن عرق کے ماتھ پڑھی انہوں نے دعائے قنوت نہ پڑھی ہیں نے کہا آپ دعائے تنوت نہیں صحافی ہوتا ان کی تربی کہ میں کرائی فرمائے ہیں کہ بین کہ میں کرائی فرمائے ہیں کہ بین کہ میں کرائی فرمائے ہیں کہ بین کہ میں کو کہ ولی ایان کی جو بین کہ کی کویا دنہ رہی کی ویارہ کیتے ہیں کہ بین کہ بین کہ وی کوئی ایس کو کھول جانا ان کی تربی خرمائے ہیں کہ ابن عرش کا اس کو کھول جانا ان کی تر دیر نہیں کرمائے ہیں کہ ابن عرش کا اس کو کھول جانا میالات میں کی کویا در رہی کہ کی کویا دنہ رہی کی کویا در رہی کی کویا دنہ رہی کی کویا در رہی کرمائے ہیں کہ ابن عرش کا اس کو کھول جانا میں اور کیتے ہیں کہ ابن عرش کا اس کو کھول جانا کا لات میں

ابن الی شیب سعید بن جبیر سنقل کرتے ہیں کہ حضرت عرفی میں قنوت نہ پڑھا کرتے ہیں کے صفحی نے شعصی نے شعصی نے شعصی اللہ تعرف نہ پڑھتے ۔ اگر حضرت عمر پڑھتے تو سیجی پڑھتے ۔ ابن الی شیبہ نے کہا الو بکر طمر سنتان سنقوت نہ پڑھتے ۔ مجمہ بن حسن اسود بن پزید سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیں سنر وحضر ہیں دوسال حضرت عمر کے ساتھ رہا ہیں نے ان کو فجر میں قنوت پڑھتے نہ و کیما ابن الی شیبہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کے دفعیہ کے لئے حضرت علی نے نماز فجر میں دعائے تنوت پڑھی تو مقد یوں نے اس پر تعجب کیا گویا بینی کی بات تھی یہ مقدی کون تھے ۔ صحابہ ساور تا بعین آپ نے فر مایا کہ ہم دشمن پر مدد چا ہتے ہیں ۔ معلوم ہوا کہ یہ قنوت نازلہ تھی اگر ہمیشہ پڑھی جانے والی ہوتی تو صحابہ ساکے ونکہ اس پر تعجب کرتے ۔

لیجے ایک مغبوط دلیل اور گوش گذار سیجے جس کا جواب خاموثی ہاور پرخبیں کہ ابی مالک سعد بن طارق انجی اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی بن علی اللہ کے پیچے ماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عرائے کے پیچے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عرائے کے پیچے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی عرائ کے پیچے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی ۔ پھر کے پیچے نماز پڑھی انہوں نے بھی نہ پڑھی ۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے تہ ذی ان ابن ماجہ اس کولائے ہیں ۔ تر نہی نہ پڑھی ۔ پھر کہا اے بیٹے یہ بدعت ہے تہ ذی ان ابن ماجہ اس کولائے ہیں ۔ تر نہی آئی کہاں باتی رہتی ہے اب رہا خالفین کا استدلال تو ذرااس کے ابدائ و شریا تے جائے ان کی فیصلہ کن دلیل حدیث حضرت انس کی ہے جس میں ابی جعفر راوی ہے جس کے بارہ میں ناقدین کے خیالات سینے ۔ ابن معین نے کہا تحظی خطا کرتا تھا جعفر راوی ہے جس کے بارہ میں ناقدین کے خیالات سینے ۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ مشکر حدیثیں لایا احمہ نے کہا تو ی نہیں ابوز رعہ نے کہا اس کووہ ہم ہوجا تا تھا۔ ابن حبان نے کہا کہ یہ مشکر حدیثیں لایا کرتا تھا۔

پھراس کی تروید میں طبرانی کی بیر صدیث ہے جس کو وہ غالب بن فرقد الطحان سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دوماہ حضرت انس کے پاس رہا آپ نے فجر میں دعائے قنوت نہ بڑھی اس طرح خطیب انس سے صدیمٹ لائے ہیں کہ نبی علیات فجر میں قنوت نہ

یڑھاکرتے مگر جب کہ آپ کبی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بددعا کرتے اس سے معلوم ہوا کہ بیقنوت نازلہ تھی جوآپ نے بھی پڑھی اور حضرت ابو ہربری کی وہ حدیث جس میں عبدالله بن سعیدمقبری ہے تو ابھی سابق میں معلوم ہوا کہ وہ اکثر کے نز دیک قابل ججت نہیں اس کی ترديد بھی ابن حبان کی صديث سے آشكارا ہے جوابو ہريرة سے مروى ہے ﴿ كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقنت في صلوة الصبح الا أن يدعو لقوم أو على قوم ١٠ كم آپ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھا کرتے ۔ گرجب کہ سی قوم کے لئے دعا کرتے یا کسی قوم کے لئے بدعا صاف الفاظ میں پتہ چلا کہ بیقنوت نازلہ تھی جس کی روایت ابو ہریرہ گررہے ہیں یہی جواب ہے بخاری کی حدیث کا مزید برال مسلم تر مذی وغیرہ میں صبح کی نماز کے ساتھ مغرب کا بھی ذکر ہے اورمغرب میں تو مخالفین بھی قنوت مستمرہ نہیں مانتے ۔تولامحالہ اس کےعلاوہ کوئی حیارہ نہیں کہ ہر دو نمازوں میں اس کوتنوت نازلہ پرمحمول کریں ورنہ پھرمغرب کی نماز میں بھی تنوت سرآتی ہے ہے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری احادیث اینے معنی ومطلب کے لئے نہایت صریح اور واضح ہیں بخلاف ان کی احادیث کے کہ قنوت نازلہ پر بھی ان کاحمل ہوسکتا ہے اور قنوت قیام طویل پر بھی بولا جاتا ہے جوشریعت میں بالکل عام ہے جیسا کفر مایا ﴿افسط الصلوة طول القنوت ﴾ کہ نماز کی تمامتر فضیلت قنوت و قیام کی درازی میں ہے اور مبح کی نماز تو بہر حال تمام نمازوں میں قیام کے اعتبارے دراز ولمبی ہوتی ہی ہے۔اب رہا مسله قنوت نازله اب بھی شرعاً جاری ہے یا منسوخ ہو چکی ۔ تو خلف کے آثار سے پیتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ کے بعد بھی پیز ٹرعمل رہی ۔ چنانچہ ابو بکڑ صدیق نے محاربہ کے وقت دعائے تنوت پر می دھنرت عمر نے بھی پر مھی۔ حضرت علی نے حضرت معاویة کے خلاف میں اور حضرت معاویہ "نے حضرت علیؓ کے خلاف لڑائی میں قنوت نازلہ پڑھی۔ ابو حنيفة عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقنت الا اربعين يومايد عواعلى عصية وذكوان ثم لم يقنت الى ان مات. الی سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے قنوت نہیں بڑھی ۔ گر جالیس دن بدوعا كرتے تھے(اس میں) آپ قبیلہ عصّیہ اور ذكوان پر پھر آپ عَلَیْ ہُے نے وفات تک تنوت تېيى يۇھى-

ف : بیحدیث حدیث سابق کے ہم معنی ہے اور ہم مضمون فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں

تنوت نازله پڑھے جانے کی مت چالیس یوم بتائی ہے اکثر روایت میں ایک ماہ ہے۔ (۹۳) باب صفة الجلوس فی التشهد

ابو حنيفة عن عاصم عن ابيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم اذا جلس في الصلوة اضجع رجله اليسرى وقعد عليها ونصب رجله اليمني.

باب تشهدمي بيض كابئيت شرع

حضرت وائل بن جمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیات جب نماز میں بیٹھتے تو بایاں پاؤں پھیلاتے اور اس پیٹھتے اور دایاں یاؤں کھڑار کھتے۔

ف: بیر مدیث بھی ایک مسکداختلافی کی طرف مشیر ہے کہ تشہد میں کس ہیئت سے بیٹھنا مسنون ہام اعظم ہردوتشہد میں افتراش کومسنون قرار دیتے ہیں یعنی بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑ ارکھنا۔ امام شافعی پہلے تشہد میں امام صاحب کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور دوسرے میں تورک سرین پر بیٹھنے کو ) مسنون فرماتے ہیں۔ امام مالک ہردوتشہد میں تورک کے قائل ہیں امام احمدا یک تشہد والی نماز میں امام ابو حذیفہ کے ساتھ ہم نوائی کرتے ہیں اور دوتشہد والی میں امام احمدا یک تشہد والی نماز میں امام ابو حذیفہ کے ساتھ ہم نوائی کرتے ہیں اور دوتشہد والی میں امام شافعی کے ساتھ۔

امام ابوصنیفہ کے ندہب کی ترجمانی خود صدیث ذیل کررہی ہے کہ نماز میں بوت تشہد الٹاپاؤل بچھا کراس پر بیٹے اور سید صاباؤل کھڑا رکھے۔ حضرت وائل ہی کی صدیث کوتر ندی بھی الاسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیں مدینہ یا تو ہیں نے ہی عقالیہ کی نماز دیکھی تو آپ عقالیہ تشہد میں جب بیٹے تو آپ عقالیہ نے بایاں پاؤل بچھایا اور بایاں ہاتھ با ئیں دان پر کھا اور سید ہا پاؤل کھڑا رکھا۔ ترفدی نے اس صدیث کو حسن سیح کہا ہے اور کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا بھی تول ہے معزت عائشہ کی صدیث جو مسلم ابی الحوزاء کے واسطہ سے لائے ہیں وہ بھی امام صاحب کے مخترت عائشہ کی صدیث جو مسلم ابی الحوزاء کے واسطہ سے لائے ہیں وہ بھی امام صاحب کے مذہب کی پرزورتائید کرتی ہے۔ آپ فر ماتی ہیں کو کسان یہ فتسو ش د جلہ الیسوی و بنصب د جسلالیہ منسی کی کہ آل جناب عقالیہ ہیں کو کسان یہ فتسو ش د جلہ الیسوی و بنصب بران احمد رفاع بن دافع سے صدیث قبل کرتے ہیں کہ نبی عقالیہ نے اعرابی سے فر مایا جب تو بیٹھے (تشہد میں ) تو بائیں یاؤں پر بیٹھ ۔ نسائی ابن عمر "کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹھے (تشہد میں ) تو بائیں یاؤں پر بیٹھ ۔ نسائی ابن عمر "کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹھے (تشہد میں ) تو بائیں یاؤں پر بیٹھ ۔ نسائی ابن عمر "کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹھ (تشہد میں ) تو بائیں یاؤں پر بیٹھ ۔ نسائی ابن عمر "کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹھ (تشہد میں ) تو بائیں یاؤں پر بیٹھ ۔ نسائی ابن عمر "کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر انه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عله وسلم قال كن يتر يعن ثم امرن ان يحتفزن.

حضرت ابن عمر سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں ) آپ نے کہا کہ اول نماز پڑھا کرتی تھیں ) آپ نے کہا کہ اول عارز انوجیٹھی تھیں۔ پھران کو تھم ہوا کہا ہے سے سرین پر بیٹھیں۔

ف: ' نشست کی یہی شکل ستر پوشی کے لئے زیادہ موزوں ومناسب ہےاس لئے عور تیں اس ہیئت جلوس کے لئے مامور ہوئیں۔

#### (٥٠) باب في التشهد

ابوحنيفة عن ابي اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلم السورة من القران.

# باب تشهد کے بیان میں ،

حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی علیق ہم کوتشہدایسے سکھاتے جس طرح قرآن کی سورة سکھایا کرتے تھے۔

ف: لعنی نہایت اہمیت وصحت الفاظ دور سی ادائیگی کے ساتھ تشہد کی تلقین فر مانے کہ اس میں بھول چوک یا اشتباہ کی تنجائش ندر ہے۔

ابو حنفية عن القاسم عن ابيه عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلوة يعنى التشهد.

حضرت عبدالله بن مسعود المستود المستحد بيل كرسول الله عليه المستحد الله بالكرمائي المستحدي و المستحدي -

ف: ال حدیث میں تشہد کو خطبہ سے تعبیر کیا کیونکہ خطبہ کی طرح تشہد بھی حمد وصلوۃ پر شتمل ہوتا ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابي واثل شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود قال كناذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله. وفي رواية زيائة من عباده السلام على جبريل وميكائيل فاقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا تشهد احدكم فليقل التحيات لله والصلوت والطيبات السلام عليك ايهاالنبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله المسالمين اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداعبده ورسوله. وفي رواية انهم كانو يقولون السلام على الله السلام على جبريل السلام على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات الله والصلوات والطيبات الى اخر التشهد وفي رواية ان رسول الله صلئ الله عليه وسلم علمهم التحيات الى اخرالتشهد .وفي رواية علمنا. وفي رواية قال كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول اذا جلسنا في اخر الصلوة السلام على الله السلام على رسول الله وعلى ملائكته نسميهم من الملا ثكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقولو كذا وقولوالتحيات لله والصلوات والطيبات. حضرت عبدالله بن مسعود کتے ہیں کہ ہم جب نبی علی کے پیچے نماز پڑھے تو (تشہد

من کہتے ﴿السلام علی جبریل و میکائیل ﴾ کاللہ کے بندوں کی طرف ہے جبریل اور میکائیل ﴾ کاللہ کے بندوں کی طرف ہے جبریل اور میکائیل ﴾ کاللہ کے بندوں کی طرف ہے جبریل اور میکائیل ﴾ کاللہ کے بندوں کی طرف ہے جبریل اور دوایت میکائیل پرسلام ہے تو بی عظیمت کے بیٹھے تو کہ ﴿السحیات اللّه ﴾ الح ایک اور دوایت میں ہے کہ دہ کہا کر تے ﴿ السسلام علی جبریل السلام علی رسول الله ﴾ تورسول الله ﴾ تورسول الله ﴾ تورسول الله و الصلوات و الطیبات ﴾ آخر شہدتک اور ایک اور دوایت میں ہے کہ دسول اللہ و الصلوات و الطیبات ﴾ آخر شہدتک اور ایک اور دوایت میں علمنا کا لفظ ہے کہ سمائی لوگوں کو التحیات بیں علمنا کا لفظ ہے کہ سمائی ہم کو ۔اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نماز پر ھتے نبی علیمت کے ساتھ اور آخر نماز میں بیٹھتے تو کہتے ﴿السلام علی الله السلام علی دسول اللہ وعلی ملائکته ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تورسول اللہ علی الله السلام علی دسول اللہ وعلی ملائکته ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تورسول اللہ علی الله السلام علی دسول اللہ وعلی ملائکته ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تورسول اللہ علی الله السلام علی الله السلام علی دسول اللہ وعلی ملائکته ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تورسول اللہ علی الله السلام علی دسول اللہ وعلی ملائکته ﴾ فرشتوں کے نام لیتے تورسول اللہ علی الله والصلوات و الطیبات ﴾۔

ف: تشہد کے الفاظ متعدد صحابہ سے جن کی تعداد بیں سے پچھاو پر ہے مختلف ہیں ائمہ بھی اس بارہ میں مختلف القول ہیں۔ امام ابو حنیفہ تشہد عبداللہ بن مسعود کو اختیار کرتے ہیں امام شافعی تشہد ابن عباس کا کو اور امام مالک "تشہد عمر "کو تشہد ابن مسعود "بیشتر بلکہ تمام تر وجوہ سے قابل ترجیح ہے انمہ حدیث اس کی تضیح پر شفق ہیں۔ ترفدی " نے کہا کہ شہد میں بیچے ترین حدیث ہے اور کہا کہ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کاعمل اسی پر ہے برار نے کہا کہ میر سے نزدیک تشہد میں صحیح ترین حدیث عبداللہ بن مسعود " کے تشبد میں معود " کے تشبد میں معود " کے تشبد بن مسعود " کے تشبد کہا کہ و تابعی عدیث عبداللہ بن مسعود " ہے تشبد کہا کہ و تابعی عبداللہ بن مسعود " کے تشبد کہا ہے کہا کہ و تابعی عبداللہ بن مسعود " کے تشبد کہا ہے کہا کہ و تابعی عدیث عبداللہ بن مسعود " کے تشبد کہا ہے کہا کہ و تابعی عدیث عدیث تشہد میں میں نے نہیں برخلا ف دوسر نے تشہدوں کے طبرانی نے کہا ہے کہاں سے اچھی عدیث تشہد میں میں نے نہیں سی ۔

دوسرے چندصحابہ بھی اسی تشہد ابن مسعود "کے ساتھ موافقت فرماتے ہیں مثلاً ابو بکر صدیق "اور حضرت معاویہ "وغیرہ بھراس تشہد کی تعلیم میں وثوق وتا کید بہت برتی گئی ہے جماد نے ابو صنیفہ کا ہاتھ بکڑ کراس کی تعلیم دی اور حماد" کا ہاتھ بکڑ کرابرا ہیم نے اور ابرا ہیم "کا ہاتھ بکڑ کرعلقمہ نے اور علقمہ" کا ہاتھ بکڑ کرابن مسعود "نے اور ابن مسعود کا ہاتھ بکڑ کرنی علیقہ نے اس کی تلقین

فر مائی غرض ہیں سے بچھ او پر قوی وجوہ ایسے ہیں جن کے پیس نظر تشہد ابن مسعود ہی قابل وثو ق ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن بيمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى شق وجهه وعن يساره مثل ذلك.

وفي رواية حتى يرى باض حده الايمن وعن شماله مثل ذلك.

ابو حنيفة عن القاسم عن ابيه عن عبد الله قال كان رصول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين.

حضرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول الله عظیم وائیں وہائیں طرف دوسلام پھیرتے تھے۔

ف: یقریبااتفاقی مسکلہ ہے مرف امام مالک کواس سے اختلاف ہے ان کے بزویک ایک سلام ہے وہ حدیث عائشہ کو پیش نظرر کھتے ہیں جس میں ہے کہ ﴿ کے ان یسسلم فسی المصلوة تسلمة ﴾ آپ علیقہ نماز میں ایک سلام پھیرا کرتے ہم کہتے ہیں کہ نی علیقہ کی نماز کا صحیح حال جس قدر مردوں پر منکشف ہے اس قدر عورتوں پر نہیں اور مردوں کی تمامتر صحیح روایات و وسلام پر ہی وال ہیں۔ اس مسئلہ پر بچھروشنی ہم سابق بیانات میں ڈال کی ہیں۔

( ١ ٥) باب تخفيف الامام الصلوة

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم قال كأن عبد الله بن مسعود وحذيفة و ابو

موسى وغير هم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فى منزل فاقيمت الصلوة فجعلوايقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فابى فقال تقدم انت يا ابا عبد الرحون فتقدم فصلى صلوة خفيفة وجيزة اتم الركوع والسجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

باب-امام کانماز کوملکی پڑھنا

ابراہیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود خذیفہ "ابوموی اور چنداوراصحاب
نی علیہ کسی مکان میں جمع ہوئے نماز کے لئے اقامت کہی گئی سب نے صاحب خانہ
سے کہا جناب (امامت کے لئے ) آپ آگے بڑھے ۔انہوں نے انکار کیا اورعبداللہ بن
مسعود "سے کہا اے اباعبدالرحمٰن آپ آگے بڑھے (لیعنی امام بنٹے ) چنا نچہ وہ آگے بڑھے
اور ہلکی مختصر (گر) پورے رکوع و ہجود کے ساتھ نماز پڑھائی ۔ جب وہ نما زسے فارغ ہوئے
تو ساتھیوں نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن نے رسول اللہ علیہ کی نماز کوخوب یادکیا ہے (کہ
قرائت وغیرہ میں ہلکی اور مختصر ہے اور رکوع سجدہ میں یوری )۔

ف: اس حدیث سے بیک وقت کی مسائل شرعیہ پر روشی پڑتی ہے اول یہ کہ مقتدیوں کی رعایت سے آل حفرت علی خود بھی خفیف وہ بھی نماز پڑھتے جس کی نقل ابن مسعود ؓ نے اتاری اور اصحاب ؓ کو بھی اس کی ہدایت پر زور اور تاکیدی الفاظ میں فرماتے۔الیی نماز پڑھانے پر بخت خشمگیں ہوتے جو مقتدیوں پر دو بھر ہواور بارجس سے لوگ آکنا کیں اور گھبرا کیں۔جس کی وجہ سے لوگ جماعت سے بچیں اور جان چرا کیں۔ چنا نچہ حضرت الی مسعود انصاری سے ابن ماجہ وغیرہ اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ ایک خفس آل جناب علی کے خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! میں فلال محض کی وجہ سے جماعت نماز فجر میں شرکت سے بچتا ہوں کیونکہ وہ لمی نماز پڑھا تا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے آل جناب کو فیمت کرتے وقت بھی پڑھا تا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے علاوہ میں نے آل جناب کو فیمت کرتے وقت بھی ہوتے ہوتے ہیں اور اس قدر ناراض وشمگیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا فرمایا اے لوگوئم لوگوں کونماز سے نفر ت دلاتے ہوتم میں جو بھی نماز پڑھائے کونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور ہوتے مواج میں بی کہ اس جناب علی ہوتے ہیں اور ہوتے مواز پر حفات بی میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور میں جو بھی نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بور معانے وہ محتمد نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور بھی اور حاج مدرج میں ای جو بھی نماز پڑھائے ایک مرتبہ بی نماز پڑھانے پر حضرت معاؤ پر اور معانے وہ حضر مناز پڑھائے ایک مرتبہ بی نماز پڑھانے پر حضرت معاؤ پر

بہت ناراض ہوئے۔

اس قصد سے بیجی معلوم ہوا کہ گھر میں گود گرجلیل القدر صحابہ موجود تھے گراہ امت کے لئے ابن مسعود " چنے گئے کیونکہ امامت کے لئے شرعا افقہ زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے گویا تمام حاضرین نے آپ " کوافقہ جانا کہ امامت کا شرف آپ کونصیب ہوااس واقعہ سے ابن مسعود گی فضیلت و برتری علمی پر روشی پڑی چنا نچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد تفقہ میں آپ ہی سب فضیلت و برتری علمی پر روشی پڑی چنا نچہ کہا گیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے بعد تفقہ میں آپ ہی سب مقدم تھے اس واقعہ سے اس کی بھی ہدایت ملی کہ مقتد یوں کی رعایت سے گونماز کی قر اُت مختمر موگر ارکان نماز کی اوا نیگی میں عجلت سے کام نہ لیا جائے بلکہ حسب ہدایت شرع وہ نہا ہے قرار و سکون طمانیت ووقار سے اوا کئے جائیں اس لئے حدیث ذیل میں صلوق خفیفہ کے ساتھ ہوا تسب مواجود کی قید لگائی۔ الرکوع و السبحود کی قید لگائی۔

(۵۲) باب الصلوة على الحصير

ابو حنيفة عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلى وعلى حصير يسجد عليه.

باب۔بوریئے پرنماز پڑھنے کے بیان میں

حفرت الی سعید ہے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے تو آپ کو بوریئے پر نماز پڑھتے اور اس پر بحدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

ف: ال حدیث سے اس امر کا ثبوت ہم پہنچا کہ زمین پرکوئی فرش وغیرہ بچھا کرنماز پڑھی جائے تو بغیر کراہت جائز ہے۔ اور یہ بی مذہب جمہور کا ہے خواہ وہ فرش زمین پراگنے والی شئے سے بناہوا ہو یا نہیں یہاں بعض اصحاب کو خفیف سااختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین پرنماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اور مستحب اس نقط نظر سے کہ نماز کا اصلی جو ہر خشوع وخضوع اور عاجزی ہے اور ان کا اظہار جس قدر زمین پر ہوتا ہے کی دوسری شئے پڑئیس تر ندی جب اب مساجاء فی المصلوة علی المصلوة علی الارض استحبابا کی یعنی بعض اہل علم نے ہیں جاتا ہے نووی نے بھی اس سلسلہ میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ نماز پڑھنے کو مستحب جاتا ہے نووی نے بھی اس سلسلہ میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اگر جائے نماز جنس ارض سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اگر جائے نماز جنس ارض سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اگر جائے نماز جنس ارض سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اگر جائے نماز جنس ارض سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اگر جائے نماز جنس اور سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اگر جائے نماز جنس اور سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اس جوالان المصلوة سرھا التو اضع کی اس حال المصلون نہ سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہے جوالان المصلون سے نہ ہوتو نماز زمین پر افضل ہوتا ہوتو نماز نو میں بھوتو نماز نو میں برافضل ہے جوالان المصلون سے نواز نواز میں پر افضال ہوتوں ہ

کیونکہ نماز میں تواضع وفروتی کارازمضمرہے۔

#### (۵۳) باب صلوة المريض

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وقائما ومحتبئا.

# باب مریض کی نماز کے بیان میں

ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے نماز پڑھی بیٹھ کر۔ کھڑے ہوکراور گوٹ مار

## ف: بيصورت فرضول ميں بحالت عذراورنفلوں ميں ہرحال ميں جائز ہے۔

ابوحنيفة عن ابي سفيان عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى محتبئامن رمد كان بعينه.

حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آ کھود کھنے کے باعث (یعنی اس میں دردے سبب) گوٹ مارکر نمازادا فرمائی۔

### ف: اس سے سابق مدیث کی وضاحت ہوئی کہ ایسی شکل عذر کے وقت جائز ہے۔

محمد بن بكير قاضى الدامغان قال كتبت الى ابى حنيفة فى المريض اذا ذهب عقله كيف يعمل به فى وقت الصلوة فكتب الى يخبرنى عن محمد بن الممنكد رعن جابر بن عبد الله قال مر ضت فعادنى النبى صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكرو عمروقد اغمى على فى مرضى وجاء ت الصلوة فتوضأرسول الله صلى الله عليه وسلم وصب على من وضوئه فافقت فقال كيف انت يا جابر ثم قال صل ما استطعت ولوان تؤمئ.

محد بن بکیر کہتے ہیں کہ بیں نے ابو صنیفہ کولکھا کہ (بیہوشی کے باعث) جب بیار کی عقل جاتی رہے تو نماز کے وقت اس کے ساتھ کیا گیا جائے ؟ تو انہوں نے مجھ کولکھ بھیجا۔ محمد بن الممئلد رہے روایت کرتے ہوئے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بیار پڑا اور نبی مقابلت ابو بکرو عمر کی میعت میں میری عیادت کوتشریف لائے اور بیاری میں مجھ پر ہے ہوشی عیان ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ جمیار سول اللہ علی ہوئی تھی کے نماز کا وقت آ جمیار سول اللہ علی ہوئی تھی اور وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑ کا جمیانی ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ جمیار سول اللہ علیہ جمانی ہوئی تھی کہ نماز کا وقت آ جمیار سول اللہ علیہ جمانی مولی تا اور وضو کیا اور وضو کیا اور وضو کیا اور وضو کیا ہیں جمی پر چھڑ کا

تو میں ہوش میں آیا۔ آپ علی نے فرمایا جابرتمہارا کیا حال ہے پھرفر مایا نماز پڑھو جب تک طافت رکھو(خواہ کھڑے ہوکرخواہ بیٹھ کر )اگر چہ اشارہ کرتے جاؤ (رکوع اور سجود میں)۔

ف: یہ بیاری مزیدتشری ہے کہ بیار کسی حال میں نماز کوخیر بادنہ کے خواہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے خواہ بیٹھ کر' خواہ لیٹ کر سرکے اشارہ ہے اس سلسلہ میں حضرت جابر "حضرت علی " اور حضرت ابن عمر سے مرفوع وموقوف احادیث مردی ہیں اوراسی شم کی تفصیل ان میں وارد ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عائشة ام المؤمنين قالت لما اغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر واابابكر فليصل بالناس فقيل ان ابابكر رجل حصر وهو بنفسه يكره ان يقوم مقامك قال افعلو اماامر كم به.

ف: یہ حدیث حضرت ابو بکر کی فضیلت و برتری کوروزروشن کی طرح واضح کرتی ہے کہ امور دینیہ میں ہر حیثیت ہے آپ ہی کو فوقیت اور بلندی تقدم وسابقیت حاصل ہے چنانچہ خود سرور کا منات کی زبانی منصب امامت صغری کے لئے آپ کا چنا و ہوا کیونکہ امامت کے لئے علم و تفقہ اور تقوی میں چوٹی کے آ دمی کا انتخاب مناسب ہے۔ نماز چونکہ اصل اصول دین ہے اس لئے گویا صرف امامت کا منصب آپ کوعطانہ ہوا بلکہ پورے دین و ند بہ کی سرواری وسرکردگی کا سہرا آپ کے سربندھا۔ یہ حضرت صدیق کی زندگی کا وہ طرہ امتیاز ہے جس پرآپ کوجس قدر فخر ہوکم ہے یہ حدیث شیعہ و تفضیلیہ کے مقیدہ پر ایک کاری ضرب ہے کہ وہ آپ کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں اور آپ کی اس فضیلت پر شک کرتے ہیں حالانکہ ان کوشک کرنے کا کیا حق مرتبہ کو گھٹا ہے جب کہ خود آپ کی اس فضیلت پر شک کرتے ہیں حالانکہ ان کوشک کرنے کا کیا حق مرتبہ کو گھٹا ہے جب کہ خود مضرب علی اس فضیلت پر شک کرتے ہیں حالانکہ ان کی خوالفاظ میں اعتراف فرمایا ہو گھیف

لانوترہ علینا فی امر دنیا ناوقد اترہ النبی صلی الله علیه وسلم علینا فی امر دیننا کی کردینوی امریس ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ چن لیس جب کہ نی علیت نے دین امریس ان کو ہماری پیشوائی کے لئے چنا انہیں روایات کے پیش نظر اہل سنت خلفاء اربعہ کی ترتیب کوحق مانتے ہیں۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عائشة ام المؤمنين قالت لما اغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصل بالناس فقيل له يا رسول الله ان ابابكر رجل حصر وهويكره ان يقوم مقامك فقال مرواابا بكر فليصل بالناس ياصويحبات يوسف وكرر.

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ سے مسئل تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا مسئل نے نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں ۔آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ ابو بکر رقیق القلب آ دمی ہیں اور وہ ناپند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں۔ آپ علیہ کے سے کہوکہ وہ کھڑے ہوں۔ آپ علیہ کے سے کہوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں اور بار بار فرمایا۔

ف: یہ حدیث زریں ہوایات ونصائع کامرچشہ ہے سب سے پہلے انتخاب خلافت میں جو جھڑا پیش آنے والا تھا۔ اس واقعہ سے اس کی جڑکٹتی ہے اور خلافت میں حضرت صدیق "کی اقد میت واحقیت پر فیصلہ کن عظم ملتا ہے کہ جب نماز جیسے اہم امر دینی میں آپ "کا سب سے کہا انتخاب ہوا تو دینوی امر۔ امر خلافت میں جو اس سے بدر جہا کمتر ہے کیوں آپ کا چنا وَنہ ہو۔ چنا نچہ ایمانی ہوا تمام موشین آپ کی خلافت پر شفق الرائے ہوئے پھرا کی طرف امامت کا مسئلہ بھی حل ہوا کہ جب نماز کیلئے امام کا انتخاب ہوتو علم وضل میں برتر آدی کو امام بنایا جائے نہ اقراکو چنا نچہ بخاری " نے ترجمہ باب انہیں الفاظ سے با ندھا ہے ور نہ اقراح مزت ابی موجود سے ۔ پھراس مسئلہ وی پر بھی روشن پر بی کہ تی ھی تھے ہوا کہ جب شام کا عذر سے بیشار بنا اور مقتہ ہوں کا کھڑار بنا جائز ہے آگر ابو برگڑ وامام ما نیں تو اس مسئلہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ واضل و برتر 'مففول و کمتر کے جھے نماز اداکر سکتا ہے اس کا بھی پنہ چلا کہ جب شارع دین کی طرف سے تم ملے تو اس میں جیل و جت نہیں کرنی چاہئے ور نہ اس پر طلامت کی جاعق ہے۔ یہ بھی طرف سے تم ملے تو اس میں جیل و جت نہیں کرنی چاہئے ور نہ اس پر طلامت کی جاعتی ہے۔ یہ بھی

معلوم ہوا کہ اور دھام کی صورت میں مقتدی امام کے برابر دائیں جانب کھر اہوسکتا ہے اور بلند آوازی سے لوگوں تک امام کی تبیر کو پنجاسکتا ہے۔

ابوحسيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشةان النبي صلى الله عليه وسلم لمامرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع فلما حضرت الصلوة قال لعائشة مرى ابابكر فليصل بالناس فار سلت الى ابى بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ان تصلى بالناس فار سل اليها انى شيخ كبير رفيق وانى متى لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه ارق لذلك فاجتمعي انت وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسر سل الى عسمر فيصلى بهم ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتن صواحب يوسف مرى ابابكر فليصل بالناس فلما نورى بالصلوة سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن وهو يقول حي الصلوة فقال رسبول البلبه صلى الله عليه وسلم ارفعوني فقالت عائشة قد امرت ابابكر ان يصلى بالناس وانت في عذر قال ارفعوني فانه جعلت قرة عيني في المصلوة قالت عائشة فرفعت بين اثنين وقد ماه تخد ان الارض فلما سبمنغ ابنو بنكر لنحنس رسنول الله صلى الله عليه وسلم تأخرفاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار ابى بكر" وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذائه يكبر ويكبر ابوبكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر الناس بتكبير ابي بكرحتى فرغ ثم ماصلي بالناس غير تلك الصلوة حتى قبض وكان ابو بكر الامام والنبي صلى الله عليه وسلم وجع حتى قبض.

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علی اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ علی اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ علی اور (شدت) درد کے باعث ضعیف ہو گئے اور نماز کا وقت آیا تو کا نشہ سے ایک کے اور نماز کا وقت آیا تو کا نشہ سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔عائشہ سے عائشہ سے معزت ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔عائشہ سے حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ لاگا تھا تھا ہے کہا ہے ک

لوگوں کونماز پڑھا ئیں حضرت ابوبکرنے عائشہ "کے پاس جواب بھیجا کہ میں بوڑھاس رسيده رقيق القلب انسان ہوں ميں جب رسول الله عليہ کوان کی جگہ نہيں ديکھوں گا تو دل قابو سے نکل جائے گاتو تم اور حفصہ دونوں مل کررسول اللہ علیہ کے یاس جاؤ کہوہ عمر " کے پاس آ دمی جیجیں کہوہ نماز پڑھائیں (عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے ایبابی کیااس پررسول الله علی کے ارشاد فرمایا کہتم بوسف کی ساتھنیں ہو کہوا بو برکو کہ وہ لوگوں کو نمازیڑھا ئیں پھر جبنماز کے لئے اذان دی گئی اور نبی علیظیم نے مؤ ذن کی ﴿حسبی على المصلوة ﴿ كَي آواز سَي توارشا وفر ما يا كه مجھ كوا تھا وَعا نَشُه ﴿ فَي عَرْضِ كِيا كَهِ مِنْ فَي ابو بکر می کو کہلا بھیجا ہے کہ نماز پڑھائیں اور آپ معذور ہیں (پھر کیوں زحمت فرماتے ہیں ) آپ نے فرمایا مجھ کواٹھا ؤمیری آئکھ کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے۔ عائشہ "فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اٹھایا اور دوآ دمیوں کے جے میں آپ علیہ ایسے چلے کہ آپ علیہ کے دونوں قدم زمین پر گھٹے تھے۔جب ابو بکر "نے رسول اللہ علیہ کے قدموں کی آ ہٹ تی تو چھے ہنا جایا۔رسول اللہ علی نے ان کواشارہ سے پیھے منے سے منع فرمایا پس نی مَالِللَّهِ الوَكِرْكَى بِاللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ المَّتِ فَرَمَا سَكِينَ ) نبي عَلَيْكُ المُ ان کے برابر میں تکبیر کہتے تھے۔اور ابو بکر آ ں جناب علی کے تکبیر کی تقلید کرتے اور لوگ ابوبکر س کی تکبیر کی ۔ یہاں تک کہ نماز سے فراغت ہوئی ۔ پھر اس نماز کے سواآل حضرت علي نے کوئی نماز نہ پڑھائی بہاں تک کرآپ علی کے وفات ہوئی۔اس کے بعد نمازوں میں ابو بکر " ہی امامت فرماتے رہے اور نبی علیہ ہیار تھے یہاں تک کرآب علیہ نے وصال فرمایا۔

ف: اس حدیث میں واقعہ کی مزید تفصیل ہے اورتشری کے۔

(۵۴) باب امامة والدالزنا واعبد والاعراب

حساد عن ابيه عن ابراهيم قال يؤ القوم ولد الزنا والعبدو الاعرابي اذاقرأ القران.

باب۔والدالزنا۔غلام اوردیہاتیوں کی امامت کے بیان میں

ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا لوگول کی امامت ولد الزناغلام اور دیہاتی جب

قرآن پڑھ سکتا ہوتو کرسکتاہے۔

گویابمنشاء حدیث ذیل ان ہرسہ کی امامت جائز نہیں تاوقتیکہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل نه کرلیں امامت کیلئے علم وفضل کی برتری وتقوی و بررگ کا امتیاز لازی چیز ہے علم کی شرط اسلئے لگائی کہ اکثرو بیشتران میں علم مفقود ہوتا ہے اور اس کئے ان کی امامت کراہت سے خالی نہیں۔والدالزیاا پی کمتری نسل ورذ الت حسی کے باعث اکثر تہذیب وشائشگی ہے دور رہتا ہے اورعلم کی روشنی سے عاری اور تقویل کی نعمت سے بے بہرہ اگر وہ علم کے زیور سے آ راستہ و پیراسہ ہوجائے تو شرعاوہ بے کھٹکے امامت کے منصب کوانجام دے سکتا ہے ملم وتقوی اس کی حسبی کمتری کی تلانی کے لئے کافی وافی ہیں کیونکہ بمطابق ﴿ لاتؤرو ازرة وزر احرى ﴿ وه در حقیقت اینے ہی میناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے کے گناہوں کا بوجھاس کے کندھوں پرنہیں ڈالا جاسکتا یا مثلاً غلام کہاس کے خدمتگاری کے مشاغل عموماً علم کے حصول ہے منع رہتے ہیں اور یوں د بے ملمی کے باعث وہ تقویٰ و پر ہیزگاری سے بھی بے بہرہ رہتا ہے اور وہ علم کی دولت نے بہا سے مالا مال ہوجائے اور تقوی کی نعمت سے شرف یا لے تو اس کی غلامی اس کو امامت کے لئے نااہل ثابت نہیں کرسکتی ۔شریعت کے نقطہ نظر سے انسانیت کی سب سے بڑی لعنت جہالت ہے اور انسانیت کا سب سے بلند شرف علم وتقویٰ ہے علم وتقویٰ سے سب عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے یہ ہی حال اعرابی کا ہے کہ عام طور بردیہاتی کوملم وتقویٰ سے کیاسروکاراوراس کوان فضیلتوں سے کیاتعلق تو وہ کیسے امامت صغرای کا حقد از ہوسکتا ہے۔ یہ بات واضح رننی جا ہے کہ اب علم دین عام طور پر دیہاتی اور گنوار ہی حاصل کرتے ہیں اور دین تہذیب سے وہی آ راستہ ہوتے ہیں' اس لئے اب ديهاتي كوحقير جاننا حماقت ہوگی۔الا ماشاءاللہ۔

#### (٥٥) باب الاثنين جماعة

ابوحنيفة عن الهيشم عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجل فصلى خلفه وامرأة خلف ذلك صلى بهم جماعة.

باب۔اس بیان میں کہ دوبھی جماعت کے تھم میں ہے

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیقی نے امامت کی اور آپ کے پیچھے ایک مرد تھا اور اس مرد کے پیچھے ایک مرد تھا اور اس مرد کے پیچھے ایک عورت تھی (یول) جماعت سے نماز پڑھائی۔

ف: قصد میں مردو عورت کی وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ کون تھے۔ یا تو یہ واقعہ حضرت انس اور ان کی والدہ ام سلیم "کا ہے کہ انس "آل حضرت علیہ کے پیچھے تنہا تھے اور ان کے پیچھے ان کی والدہ ام سلیم تنہا تھے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ کا ہے کہ آل جناب علیہ کے پیچھے حضرت علی اور حضرت خدیجہ کا ہے کہ آل جناب علیہ کے پیچھے حضرت خدیجہ تنہا امام صاحب اسی سے دلیل لاتے ہیں کہ نماز میں مردو عورت کی برابری مردکی نماز فاسد ہوجانے کا سبب ہے ورنداگر بیر تباحت نہ ہوتی تو عورت کومرد کے ساتھ کھڑا کیا جاتا کیونکہ صف میں تنہا کھڑا ہونا بھی امام صاحب "کے نزدیک کر اہت نماز کا سبب ہے اور امام احمد کے نزدیک فساد نماز کا مگر جب دوقیا حتیں کیہ جاجمع ہوں تو عقلا چھوٹی قباحت کو گوار اکیا جاتا ہے یہاں چھوٹی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بنسبت مرد عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا تنہا کھڑے ہوئی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بنسبت مرد عورت کے برابر کھڑا ہونے کے لہذا تنہا کھڑے ہوئی قباحت تنہا کھڑا ہونا ہے بنسبت مرد عورت کے برابر کھڑا ہونا ہے باب فضیلة و صل الصفوف

ابوحنيفة عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله على الذين يصلون صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف.

# باب مفول کے ملانے کی فضیلت

ا بی سعید خدری میں کہ خرمایار سول اللہ علیہ سے البت اللہ تعالی اور فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جوصفوں کو برابر کرتے ہیں (بیچ میں فاصلے نہیں جھوڑتے)۔

ف: ابن ماجہ یہی حدیث حضرت عائشہ سے مرفوع لائے ہیں۔اس میں بیکڑا بھی ذاکد ہے ہے۔ ہمن سد فرجة دفعة الله بھاد رجة کہ جس نے فاصلہ کو جرا۔اللہ نے اس کی وجہ سے اس کا ورجہ بڑھایا احمد ابن حبان حاکم وغیرہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں غرض صف کو ملانے پر متعددا حادیث مختلف اور نہایت تاکیدی الفاظ سے وارد ہیں اور اس میں غفلت برسے پر شخت وعید آئی ہے چنا نچہ حاکم کی روایت میں جو ابن عمر سے سے یوں وارد ہے کہ جس نے صف کو کا ٹا اللہ اس کو کا نے ۔صف کو ملا نایہ ہے کہ بھی میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلے اور دوری نہ ہو کا ندھے سے کا ندھا اور شانے سے شانہ ملالیا جائے خلفائے اربعہ اپنی اپنی خلافتوں میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیے 'حضرت علی شوعٹان ساس کی بہت دیکھ بھال رکھتے۔حضرت علی شمقتہ یوں کو بہت زور دیے 'حضرت علی شمقتہ یوں کو بہت دیکھ بھال رکھتے۔حضرت علی شمقتہ یوں کو بہت زور دیتے 'حضرت علی شمقتہ یوں کو

ہدایت کرتے کہ ایک سیدھ میں ال کر کھڑے ہوں آ گے پیچھے ندر ہیں۔ (۵۷) باب من شہد الفجر والعشاء فی جماعة

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براء تان براء ة من النفاق وبراء ة من الشرك.

باب فبروعشاء کی جماعتوں میں شرکت کرنے کی فضیلت میں!

حضرت ابن عباس کے جیس کے فرمایار سول اللہ علقہ نے جوفض صبح وعشاء کی جماعتوں میں حاضر رہاتو یہ اس کیلئے دو برائت نامے ہیں ایک برائت نفاق سے دو سری شرک سے۔
ف نفاق وشرک سے برائت کے لئے نماز ، بجگانہ ہیں سے ان ہر دونماز ول کو یوں مخصوص فرمایا کہ ان ہر دواوقات میں انسان پر نیندوستی کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت کے فطری تقاضے جماعت کی شرکت سے رو کئے میں پوری طاقت سے کار فرما ہوتے ہیں ۔ لہذا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے ۔ نفاق وشرک (ریا کاری) سے اس کا دامن پاک اور بے لوث ہوتا ہے وہ اللہ کے سے وعدوں اور اس کی وعیدوں کا خوف دل میں رکھ کر نیند کے تقاضوں کو بالا نے طاق رکھتا ہے اور شرکت جماعت کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں بیچتی اور خدا تری دکھائی تو دوسری نماز ول کو یہ کے لئے دوڑ پڑتا ہے جب اس نے ان اوقات میں بیچتی اور خدا تری دکھائی تو دوسری نماز ول سے کھیڑ جائے گا مستی کے غلبہ سے مار کھائے گا خور ثبوت دیا خاص طور سے جان چرائے گا نیند کے تقاضوں سے کھیڑ جائے گا مستی کے غلبہ سے مار کھائے گا جب اس نے پہاں پیشر مناک کمزوری دکھائی تو گویا اس نے اپنے نفاق دریا کاری کا خود ثبوت دیا تو اب سے حق میں برائت کیلے کھی جائے۔

ابو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من داوم اربعين يوما على صلوة الغدوة والعشاء في جماعة كتب له براء ة من النفاق وبراء ة من الشرك .

ف: اس صدیث میں برائت کے لکھے جانے کو چالیس روز کی مدت سے مقید فر مایا کہ کم از کم چالیس روز تک بہم وہ پختگی اور چستی سے شرکت جماعت پر دہ پابندر ہا ہو کیونکہ اس قدر مدت میں کسی کام کوکرنے سے انسان اس کام کا عادی سا ہوجا تا ہے اور اس کے بارہ میں عادة خیال کیا جاتا ہے کہ اب بیاس کور کے نہیں کرے گااس لئے شریعت نے یہاں برائت کے لئے اس مدت کی قیدلگائی۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الشعبى عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلوة الغداوة والعشاء للنساء فقال رجل اذا يتخذونه دغلا فقال ابن عمر اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا.

حضرت ابن عمر "سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے اجازت دی عورتوں کونماز من اور عشاء میں حاضر ہونے کی۔ ایک شخص (بیس کر) بولا میخص عبداللہ بن عمر "کے صاجزادہ بلال تھے جیسا کہ دوسری روایتوں سے پتہ چاتا ہے) تو اب تو لوگ اس (تھم) کو مکر وفریب کا ایک جال بنالیس سے اس پرعبداللہ بن عمر " (ترخ کر) بولے میں تجھے سے رسول اللہ علیہ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو ایسا کہتا ہے۔

ف: بجنبہ یہ ہی مضمون دیگرا حادیث سے حیاس دارد ہے کہیں کہیں کی جملہ کا گھٹا و کردھاؤ ہے۔

مثلاً مسلم میں خود حضرت بلال ہی سے روایت ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ نی مقابلہ سے کہ آپ علیہ نے فر مایا کہورتوں کو مجدسے منع نہ کروان کو بھی مجدول سے برکت اندوزی کرنے وو بلال ہولے تیم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو حضرت عبداللہ شنے فر مایا ہیں تھے سے کہتا ہوں رسول اللہ عقبہ نے ایسا کہا اور تو کہتا ہے کہتم اللہ کی ہم منع کریں گے ان کو امام احمر مجابہ کے واسطہ سے یہ ہی حدیث لائے ہیں اس میں اس مضمون کا بھی اضافہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ اس امر پر نہایت برہم ہوئے کہ عبداللہ اس امر پر نہایت برہم ہوئے کہ حدیث کی دیث کے مقابلہ میں کوئی اپنی عقل کو پیش کرے اور اس حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔

اس حدیث میں مسلم کی نوعیت یہ ہے کہ علماء نے اس رخصت کو بوڑھی اورس رسیدہ

عورتوں کے لئے مانا ہے جو شہوانی جذبات سے خالی ہو چکی ہوں وہ بھی اس پابندی سے کہ زینت و آرکش بناوستگھارنہ کریں۔ خو شبونہ لگا کیں اور فی زمانا نا تو اس کو بھی مکروہ جانا ہے کیونکہ موجودہ دور میں بناوستگھارنہ کریں۔ خو شبونہ لگا کی ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں اور بے تمیزی کا ایک طوفال بیا ہے نہ جوان ہی اس کے اثرات سے بچاہے نہ بوڑھا بہت ممکن ہے حضرت بلال نے زمانہ کو اس بردھتی ہوئی بے حیائی کود کھے کریدا پناارادہ پیش کردیا ہوگر چونکہ قدرے بے کل و بے موقع تھ کہ گویا حدیث پاک کاصاف مقابلہ نظر آتا تھا۔ اس لئے حضرت عبداللہ بخت برہم ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہی کہ آل حضرت عبداللہ خت برہم ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہی کہ آل حضرت عبداللہ خت برہم ہوئے۔ اس مقصد سے بھی میے دول مسائل شرعیہ کے مقادہ یہ بھی میے دول ہی حاضر رہا کرتیں اور اب آج کل بیہ مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی مسائل مقصد سے بھی میے دول ہی حاضر رہا کرتیں اور اب آج کل بیہ مقصد بھی فوت ہوا کہ دینی مسائل اپنی پوری وسعت سے بھیل چکئ نہ مردان سے ناواقف ہیں نہ عورتیں ان سے نا آشنا اور موجود ہوگئی کورکہ دفتا ہیں تو ان کے لئے بردہ ہی اہم ترین امر ہے۔

(٥٨) باب اذا حضر العشاء والعشاء

ابو حنيفة عن الزهرى عن انس ابن مالك قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودى بالعشاء واذن المؤذن فابدء وابالعشاء.

باب۔ اس بیان میں کہ جب نمازعشاء کا وقت آجائے اور ادھر کھانا حاضر ہوتو انسان کیا کرے کھانا پہلے کھائے یا نماز پہلے پڑھے؟

حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ علق نے جب نماز عشاء کے لئے اذان دی جائے اور مکم تکبیر کے (اوراد هر کھانا سامنے آ جائے تو کھانا پہلے کھاوے۔

ف: طبرانی کی روایت سے پت چانا ہے کہ بیتم مغرب کے بارہ میں ہے اور بیمراعات روزہ دارکیلئے ہے شخین نے ابن عمر "سے مرفوع روایت بیان کی ہے کہ جب کھانا سامنے آجائے اور ادھ زماز کی اقامت ہوتو پہلے کھانے سے فارغ ہولے اور فراغت تک جلدی نہ کرے خودا بن عمر کا یکمل تھا کہ جب کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا اور نماز کھڑی ہوجاتی تو آپ نماز میں شریک نہ ہوتے جب تک کھانا کھانے سے فراغت حاصل نہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ آپ امام کی قرائت کی آواز بھی سنتے ہوتے یہاں حضرت جابر سے ایک مرفوع حدیث وارد ہے جو بظاہراس حدیث کے معارض ہے اس میں یوں آیا ہے ﴿ لاتو حر المصلوة لطعام و لا لغیرہ ﴾ کہ کھانے وغیرہ کی معارض ہے اس میں یوں آیا ہے ﴿ لاتو حر المصلوة لطعام و لا لغیرہ ﴾ کہ کھانے وغیرہ کی

وجہ سے نماز کومؤخرنہ کرو۔ان احادیث میں تطبیق کی شکل بعض نے بید نکالی ہے کہ تاخیر نماز کی اجازت اس وقت ہے کہ کھانا کھانا شروع کردیا ہویا بیخوف ہوکہ بیکھانا پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔یا بید کہ بھوک شدید لگ رہی ہوخیال ہوکہ اگر نماز پڑھی تو دل کھانے میں لگار ہے گا جس طرح پیشا بیا خانہ جب ستا تا ہوتو اس وقت بھی تاخیر نماز کی اجازت ہے اور مما نعت کی حدیث اس موقع کے لئے مخصوص ہے کہ نماز کا وقت نکل جانے کا خطرہ ہویا ابھی کھانا سامنے نہ آیا ہو بلکہ آنے والا ہوتو ان صورتوں میں نماز کومقدم رکھنا چاہئے۔گویا ایس صورت میں ہدایت ہے کہ کھانا سامنے نہ لایا جائے بینیں کہ آنے کے بعد نہ کھاؤ۔اور دسترخوان پرسے اٹھ جاؤاور ساری نماز میں سوچتے رہو کہ کہ کہ نماز میں مورت میں مارغ ہوں اور کہ کھانا کھا کیں۔

(٥٩) باب من صلى صلوة ثم دخل المسجد وهم يصلون.

ابو حنيفة عن الهيشم عن جابر بن الاسود اولا سود بن جابر عن ابيه ان رجلين صليا الظهر في بيوتهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريان ان النباس قد صلوا ثم اتيا المسجد فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوة فقعدا ناحية من المسجد وهما يريان ان الصلوة لا تحل لهما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم و رأهما ارسل اليهما وجيء بهما وفرائصهما ترتعد مخافة ان يكون قد حدث في امر هما شيء فسالهما فاخبراه النجسر فقال اذافعلتماذلك فصليا مع الناس ذلك فصليا مع الناس ذلك فصليا مع الناس واجعلا الاولى هي الفرض. وقدروي هذا الحديث جماعة عن ابي حنيفة عن الهيثم فقالواعن الهيثم ير فعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.

باب۔ اس بیان میں کہ اگر کوئی تنہا فرض پڑھ آئے اور پھر مسجد میں آئے تو جماعت ہوتی ہوتو وہ کیا کرے؟

حضرت جابر " ہے مردی ہے کہ دو مخصوں نے نبی کریم علی کے عہد میں ظہر کی نماز گھر میں پڑھ کی اس خیال کے تحت کہ لوگ جماعت پڑھ چکے ہوں گے ۔ پھر جب مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے نماز میں مشغول ہیں تو مسجد کے ایک کوشہ میں جابیٹے یہ خیال کرتے ہوئے کہ (ایک مرتبہ فرض پڑھ لینے کے بعد) اب جماعت میں شریک ہونا ان کے لئے جائز نہیں جب رسول اللہ علیات نہ نمازے فارغ ہوئے اور آپ شریک ہونا ان کے ان کوایک گوشتہ میں علیحدہ بیٹے ہوئے دیکھا تو آ دمی بھیج کران کو بلوایا۔ پس وہ لائے گئے اس حال میں کہ ان کے شانوں کا درمیانی گوشت اس خوف و دہشت سے پھڑک رہا تھا کہ شاید ان کے بارہ میں کوئی سزا کا حکم صادر ہوا ہے آپ نے ان سے جماعت میں شریک ندہونے کا سب بو چھا انہوں نے آپ کو پورا قصہ کہ سنایا۔ آپ علیات نے ارشاد فرمایا کہ جبتم ایسا کروکہ (گر میں نماز پڑھ آؤ) تو لوگوں کے ساتھ جماعت میں شرکت کرلیا کرو (کر پہلی نماز کوا بی فرض جانو۔ ایک جماعت نے اس حدیث کی روایت کی ابو حذیفہ سے اور بیٹم اس کومرفوع بیان کرتے ہیں (گویایوں عربسل ہے جو حذیفہ "کے نزدیک قابل جس ہے۔

ف: بیده دیث اس فقبی مسئلہ کوحل کرتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ آئے گھراس کو جماعت ہوتی نظر آئے تو اس کو جائے کہ جماعت میں شریک ہوجائے علیٰ دہ فائ کرنہ بیٹھے اس کی تنہا نماز فرض شار ہوگی جسطر ح مدیث ذیل میں ہے ﴿واجعلا الاولی هی الفوض ﴾ اور جماعت کے ساتھ والی نماز نماز نفل جیسا کہ ترخی ابودا کورنسائی وغیرہ میں ہے ﴿انسمسالک نسافیلہ ﴾ گردفیہ کے نزدیک اس محم سے نماز نجر ومغرب وعصر خارج ہیں اور شکن کو تکہ نجر وعمر کے بعد نفلیں بروئے مدیث جائز نہیں گھردار قطنی ابن عر سے معلی طریق سے یہ بی صدیث ان الفاظ سے لائے ہیں ﴿ادا صلیت فی اهلک ثم ادر کت الصلو ق فصلها الا الفجر والمعرب کی کہ جب تو اپنے گھر والوں میں نماز پڑھ لے گھر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہوجا کر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں شریک ہوجا کر جماعت ہوتی ہوئی پالے تو اس میں موفیلیں جائز ہیں گر تین نفلوں کا جوت نہیں اس لئے یہ ہرسداد قات کی نمازیں اس محم سے خارج ہیں۔

#### ( • ٢ ) باب الغسل يوم الجمعة

ابو حنيفة عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كانويروحون الى الجمعة وقد عرقوا وتلطخو ابالطين فقيل لهم من راح الى الجمعة فليغتسل.وفي رواية كان الناس عمار ارضهم وكانواير وحون يخالطهم العرق والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر ثم الجمعة فاغتسلوا. باب ـ جعدك ون عشل كرنے كابيان

ف: بیحدیث سل جمعہ کی طرف اشارہ کرک اس کا شوت ہم پہنچاتی ہے کہ جمعہ کا عسل واجب نہیں بلکہ سنت ہے یہ جمہ ورعلاء اور اکثر ائمہ کا ند جب ہے بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں قاضی عیاض نے امام مالک کا فرجب بھی بہی بتایا ہے واجب ماننے والوں کی دلیل یا تو ابن عر کی مرفوع صدیث ہے جو شخین لائے ہیں ﴿اذااتی احد کم المجمعة فلغنسل ﴾ کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ سل کرے بظاہر امرسے وجوب کا پنہ چاتا ہے یا حصرت الی سعید خدری کی مرفوع حدیث جس کوشنین وغیرہ لائے ہیں کہ ﴿غسل المجمعة واجب علی کل محتلم ﴾ کہ جمعہ کا فنظ ہر بالغ پر واجب ہے کہ اس میں صاف واجب کا لفظ ہے۔

جہورعلاء کی سیح احادیث سے جمعت لاتے ہیں مثلاً ایک تو حدیث ذیل ہی ان کی جمت ہوا کہ وہ کا شتکاری کے دھندے کی وجہ ہے مٹی اور سبب سے عمم ہوا کہ وہ کا شتکاری کے دھندے کی وجہ ہے مٹی اور پہنے میں لت بت ہوتے اور اس حال میں نماز جمعہ میں آ موجود ہوتے اور نمازیوں کی ایذاء کا سبب مفہرتے کیونکہ بو میں سڑتے ہوتے۔ ادھر تو ان کے کپڑے موٹے 'ادھرعرب کی شدت کی گری اور دو پہر کا وقت پھر ان کا کسانی کا پیشہ جس میں گر دو غبار سے بچنا غیر ممکن ۔ لہذا ان حالات کے تحت ان کو خسل کی تاکیدی تھم دیا گیا مگر جب بی عذارت باتی نہیں رہے تو وہ تھم جوان عذرات سے وابستہ تھا وہ بھی ختم ہوا دوسری دلیل حضرت عمر وعثان "کا وہ قصہ ہے جو مسلم وغیرہ میں نقل ہے کہ حضرت عثمان "نماز جمعہ میں تاخیر سے تشریف لائے حضرت عمر "نے عین خطبہ میں باز پرس فر مائی کہ بیدوقت آنے کا ہے؟ حضرت عثمان "نے عذر بیان کیا کہ مشغلولیت کے باعث اس قدر تاخیر

ہوئی کے صرف وضوکر سکا ہوں اس پر حضرت عمر " نے مزید تجب کیا کہ اچھا آپ نے عشل کی سنت بھی چھوڑ دی۔ اگر عشل واجب ہوتا تو حضرت عمر " حضرت عمان " کو واپس لوٹا تے اور ان کے صرف وضو پر خاموثی افقیار نہ کرتے بھر حاضرین صحابہ اس پر کیوں نہ ہولے کہ حضرت انہوں نے واجب کوترک کیا ہے ان کو عشل کے لئے واپس لوٹا ہے آپ خاموش کیے رہتے ہیں تیسری جت عائشہ " کی صدیث ہے جو سلم ہیں ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے ﴿ لمو اختسالتم ﴾ کہ کیا اچھا ہوتا تم عشل کرتے بیالفاظ صاف بتارہ ہیں کہ عشل واجب نہیں۔ چوتی صدیث سمرہ بن جندب " کی صدیث ہے جس کوتر نہ کی ابودا کو دوغیرہ والائے ہیں کہ آس حضرت علی ہے نہ رہایا ﴿ من توصاف ہا و نعمت و من اختسال فالفسل افضل ﴾ کہ جس نے وضوکیا تو اس نے سنت بھل کی اور جس نے عشل افضل ہا کہ جس نے وضوکیا تو اس نے سنت نظر جن احاد یث سے وجوب کا شبہ ہوتا ہے ان کی تاویل کرنی پڑے گی مثلاً ﴿ فعلیہ ختسال ﴾ یہ سامروجوب کے لئے نہیں بلکہ اس امروجوب کے لئے تاکیدی تھم دیا گیا ہے بھراس عشل کے لئے دوسری وہ غیروا جب پڑیں بلکہ یہ کہ کہ بیالغ کو عسل کے لئے تاکیدی تھم دیا گیا ہے بھراس عشل کے لئے دوسری وہ غیروا جب ہونے کہ بین یعنی مسواک اور خوشبولگانا۔ جب وہ واجب نہیں تو عشل کیوں واجب ہونے اگا۔

ابو حنيفة والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه سلم قال الغسل يوم الجمعة على من اتى الجمعته.

حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عسل ہراس مخص پر ہے جوج خدکی نماز میں آئے۔

ف: بظاہراس حدیث ہے جمی وجوب کا پید چانا ہے الہذا اس کے معنی یا تو بیہوں کے کہ نماز جمعہ میں ہرشریک ہونے والا نہایت تاکیدی صورت میں خسل کیلئے مامور ہے یا پھر یہ تھم حدیث عائشہ "وابن عباس سے منسوخ ہے بہر حال ان قابل تاویل الفاظ سے صاف اور کھلی احادیث صححہ رذہیں کی جاسکتیں وہ اپنی جگہ بہر صورت برقر ارر ہیں گی۔

#### (١٢) باب في الطبة

ابوحنيفة عن عطية عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة.

#### باب خطبہ کے بیان میں

حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ نبی علی جھے کے روز جب منبر پر چڑھے تو خطبہ سے پہلے کسی قدر جلسہ فرماتے۔

ف: ابوداؤد میں ﴿حتی یفوغ المؤذن ﴾ کالفظ بھی زائد ہے بینی جب تک مؤذن اذان سے فارغ ہوتا آل حضرت علیہ منبر پر بیٹے رہتے اس مسئلہ پر ہرسدائمہ امام ابو حنیفہ" امام مالک "اورا مام شافعی" منفق الرائے بیں اور جمہور علاء کا بینی مسلک ہے نووی "سے غلطی سرز دہوئی کہاس جلسہ کو مندوب نہ مانے کی نسبت امام صاحب "کی طرف کردی چنانچہ بیر حدیث آپ بی کے فد جب کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان رجلا حدثه انه مأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال له اما تقرأسورة الجمعة قال بلى ولكن لا اعلم قال فقرأ عليه واذا رأوا تجارة اولهو ن انفضواليها وتركوك قائما.

ابرا بیم نخی کہتے ہیں کہ کی مخص نے (غالبًا وہ علقمہ بن قیس تھے جیسا کہ ابن ماجہ سے پہ چاتا ہے) حضرت عبد اللہ بن مسعود ہے ہی علی ہے جمعہ کے خطبہ کی کیفیت دریافت کی (کہ آپ خطبہ بیٹھ کر پڑھتے یا کھڑے ہوکر) عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیاتم سورت جمعہ نہیں پڑھتے اس نے کہا کیوں نہیں گر میں واقعہ نہیں جانتا تو حضرت عبداللہ نے بہ آیت تلاوت فرمائی ﴿وا ذَار أو اتجارة او لهرن انفضو االیها و ترکوک قائما ﴾.

ف: حضرت عبدالله بن مسعود في آيت سے بہت خوب استدلال فر مایا اور واقعہ زیر بیان سے مسئلہ قیام الخطبہ کالطیف استنباط کیا۔ مقام استنباد و تو کوک قائم کی ہے یعنی آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے۔ واقعہ تو بہر حال خطبہ کا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آل جناب علی ہے کھڑے ہوکر خطبہ پڑھ دے ہے آپ علی اور صحابہ سے بیہی صورت مروی ہے اور اس سلسلہ میں خطبہ پڑھ دے ہے آپ علی میں سلسلہ میں

متعدد صحابہ است دوایات وارد ہیں جن میں جابر بن سمرة جابر بن عبداللہ ابو ہریرہ اور ابن عباس استعدد صحابہ است کے ذیل میں چندا مور کچر تشریح طلب ہیں اول تو قیام ہی کا مسلہ ہے کہ خطبہ کھڑے ہوگر پڑھنا تحض سنت ہے یا شرط صحت خطبہ اما صاحب اس کوسنت مانے ہیں لیخی اگر کسی نے بیٹھ ہوگر پڑھا تو خطبہ بحر ہوا کی کوئلہ خطبہ کی حقیقت محض ایک وعظ وقعیحت کی ہی ہے جو بیٹھ کر بھی کی جاستی ہے لیکن چونکہ بھل خطبہ کی است درسول اللہ علیات اور صحابہ اس لئے بیٹل کر وہ ہوا البتہ افغال صورت خطبہ میں قیام ہی ہے کہ خطیب کی آ واز دور دور تک پہنچ سکے امام شافی اس کو طلبہ کی شرط قرار دیے ہیں کہ اگر بیٹھ کر خطبہ پڑھا تو گویا خطبہ ہوا ہی نہیں ۔ ان کی دلیل ہی ہے کہ نبی محل کی معرف ہوا کہ ہوا کہ اور کی ساتھ میں قیام ہی جو مسلم لائے ہیں کہ وہ مجد ہیں داخل ہوئے تو انہوں نے عبد دلیل کھب بن مجرہ کی حدیث ہے جو مسلم لائے ہیں کہ وہ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے عبد دلیل کھب بن مجرہ کی کہ دیتے و یکھا تو کہا چھاتھ و واللی ھذا المنعبیت یہ خطب الرحل بن ام الکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھے دیکھاتو کہا چھاتہ طور واللی ھذا المنعبیت یہ خطب الرحل بین ام الکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھے دیکھاتو کہا چھاتہ طور واللی ھذا المنعبیت یہ خطب الرحل بن ام الکم کو بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھے دیکھاتو کہا چھاتہ کہا تھاتہ کہا۔

## (۲۲) باب مايقرأفي الجمعة

ابو حنيفة عن احمد بن محمد بن اسمعيل الكوفي عن يعقوب بن يوسف

بن زياد عن ابى جنادة عن ابراهيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأفي يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

باب-اس بیان میں کہ جمعہ کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ نماز جمعہ میں سورة جمعہ اور سورة منافقین میر ها کرتے تھے۔

ف : بیآل جناب علی کاعموی عمل تفاعبیدالله بن افی رافع سے روایت ہے کہ مروان فے میں مقاعبیدالله بن افی رافع سے روایت ہے کہ مروان فے مکہ جاتے وقت جب حضرت ابو ہریرہ فلا کی امامت پر اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے نماز جمعہ بیلی رکعت میں اور سورہ منافقین دوسری رکعت میں پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول الله میں ایک میں ہے ہوئے دیکھا۔

ابو حنيفة عن ابراهيم عن ابيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبى صلى لله عليه وسلم انه كان يقرأفي العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية.

حضرت تعمان بن بشير ﴿ سے روایت ہے کہ نبی علیہ نماز عیدین وجعہ میں ﴿ سبح اسم ربک الاعلی ﴾ اور ﴿ هل اتاک حدیث الغاشیة ﴾ پرُ حاکرتے۔

ف: بعض روایتون میں سورہ قاف اور قمر کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ آں حضرت علیہ کاعمل مختلف تھا۔

#### (٢٣) باب في فضيلة ليلة الجمعة ومن مات فيها

ابو حنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عيله وسلم مامن ليلة جمعة الا وينظر الله عزوجل الى خلقه ثلاث مرات يغفر الله لمن لا يشرك به شيئا.

باب ۔ شب جمعہ کی نضیلت میں اور اس مخص کی برتری میں جواس میں مرے!

حضرت ابن مسعود المستحد من كرسول الله عليه الله عليه الله عليه معدى كوئى رات اليي نبيل جس مين الله عزوجل الني مخلوق كي طرف (بنظر رحمت وشفقت) تين مرتبه نه ويجما

ہو۔مغفرت فرما تا ہے اس کی جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا (لیعنی مؤمنین کی)

ف: ان معاف شدہ گناہوں کے بارہ میں اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ کہ وہ دو ہوتے ہیں نہ کبیرہ کہ وہ وہ بنیں ہوتے ہیں بہر حال وہ کبیرہ کہ وہ بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے بعض ان میں گناہ جوحقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں سب کے نزدیک ان سے خارج ہیں کیونکہ ان کی معافی کا دارو مدارصا حب حق یہ ہے۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبر.

حضرت ابو ہریرہ " کہتے ہیں کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ جو محص جعہ کے روز مرادہ علیہ اسلامی عنداب قبر سے محفوظ رہا۔

ف: ترفری اوربیبی این عراص دوایت بیان کرتے بین اس میں لیلة الجمعہ کا بھی اضافہ الجمعہ کا بھی اضافہ ہے لیمنی ہوں ہے کہ جومسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ اس کو فقد قبر سے بچالیتا ہے بعض روایتوں میں اس طرح وارد ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا ہے کیم ترفری اس کے راز کا ایوں انکشاف کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوزخ کے درواز سے بند ہوتا ہے اور ہوتے ہیں اس کی موتی ہوئی ہوئی شعلہ زن آتش ما نداور شفری پڑ جاتی ہواور بقیہ ایام کا ساجوش چھوڑ چھوڑ چھتی ہے تو ایسے مبارک دن میں جب بندہ دنیا سے رخت سنر با ندھتا ہے تو بیاس کی سعادت وخوش نصیبی کی صاف اور بین دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایسے برکت والے دن دنیا سے جال بسا جب کہ مقام عذاب مسدود ہے۔

(١٣) باب الرخصة للنسآء في الخروج الى الخير ودعوة المسلمين

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عمن سمع ام عطية تقول رخص للنسآء في الخروج الى العيدين حتى لقد كانت البكران تخرجان في الثوب الواحد حتى لقد كانت الحائض تخرج فتجلس في عرض الناس يدعون ولا يصلين.

باب۔ عورتوں کورخصت دیئے جانے میں کہوہ مقامات خیر اورمسلمانوں کی دعامیں شریک ہونے کے لئے لکیں

حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی علی اللہ کی طرف سے عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نماز عیدین میں شرکت کے لئے نکلیں بہان تک کہ دولڑ کیاں ایک کپڑے (اوڑھنی) میں لبٹی ہوئی نکلتیں بلکہ یہاں تک کہ چیض والی عورت بھی نکلتی اور لوگوں سے ہٹ کرایک کنارہ میں جابیٹھتی (ایسی عورتیں) دعاء میں شریک ہوتیں اور نماز (بوجہ چیض) نہ پڑھتیں۔

ف: اس مدیث سے بوت ماتا ہے کہ آل حضرت کا زمانہ طیبہ میں عورتوں کو مجدوں اور عید گاہوں میں جا کرنماز میں شریک ہونے کی کھی اجازت حاصل تھی کئی کہ جوان لڑکیاں اور چین والی عورتیں بھی پہنچتیں گونماز میں شرکت نہ کر سکتیں شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے ﴿ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ﴾ کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی محدوں سے نہ روکو۔ البتہ خوشبونہ لگانے کی پابندی ضرورتی ۔ جیسا کہ زینب زوجہ عبداللہ سے سلم میں مرفوع روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مجدوں میں حاضر ہوتو خوشبونہ لگائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخین نے حضرت عائشہ کا بیا ثر نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر نبی علیا ہے اس وقت کی عورتوں کی موجودہ حالت کو دکھے پاتے تو البتہ ان کو مجدوں میں آنے سے روک دیتے یہ بی وہ نقط تحقیق ہے موجودہ حالت کو دکھے پاتے تو البتہ ان کو مجدوں میں آنے سے روک صیدلانی نے کہا ہے کہ جس کی بناء پر علیا کے متاخرین نے عورتوں کا باہر نگلنا کروہ ہے ۔ کیونکہ حالت لوگوں کی دگر گوں موجوں کی ۔

ابوحنيفة عن عبد الكريم عن ام عطية قالت كان يرخص للنساء في النخروج الى العيدين من الفطر والاضحى. وفي وراية قالت ان كان الطامث لتخرج فتجلس في عرض النساء فتد عوافي العيدين. وفي رواية قالت امر نارسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج يوم النحرويوم الفطر ذوات النحدور والحيض فاماالحيض فيعتزلن الصلوة ويشهدن النخير ودعوة المسلمين فقالت امراة يارسول الله اذاكانت احدنا ليس لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها.

• ام عطیہ کہتی ہیں کہ عورتوں کو عیدادر بقر عید کی نمازوں میں شریک ہونے کے لئے نکلنے کے لئے نکلنے کے لئے انکانے سے اللہ اسکو کئے اور ازواج مطہرات کو لئے اجازت دیجاتی تھی گئی کہ آں جناب علی اللہ علیہ اسکو

بھی اجازت حاصل تھی جیسا کہ ابن ماجہ میں بھی ابن عباس سے روایت ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے اگر چیف والی ہوتی تو وہ بھی نکلتی اور عورتوں سے ایک طرف جابیٹھتی اور ہر دو عیدوں کی دعاوں میں شریک ہوتی (یعنی آمین ہی کہتی )۔ ایک اور روایت میں اس طور ہے کہ ام عطیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہم کو تھم دیا کہ ہم بقرعیداور عید کے ون پر دہ نشین اور چیف والی اس نماز سے کنارہ کش رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کرتیں ایک عورت ہولی یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اور هنی نہ ہوتو آپ نے فر مایا کہ اس کواس کی کوئی بہن یا ساتھن اپنی چا در میں شریک کرلے۔

ف: بخاری میں بھی تقریباً ای مضمون کی حدیث ام عطیہ سے وارد ہے بی تھم آل حضرت ملاقیہ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ سابق حدیث میں معلوم ہوا۔

(٢٥) باب عدم الصلوة قبل العيد وبعدها

ابو حنيفة عن عدى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد الى المصلى فلم يصل قبل الصلوة ولا بعدها شيا.

باب-اس بیان میں کہ نماز نہ عیدسے پہلے ہے نداس کے بعد

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی عبیقہ عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے نہ آپ میں تشریف لے گئے نہ آپ میں تشریف کے کئے نہ آپ میلیکوئی نماز ادافر مائی اور نہ اس کے بعد۔

ف: بینم عیدگاہ کے ساتھ مخصوص ہے کہ عیدگاہ میں آل جناب علی نے نہ نمازعید سے پہلے کوئی نماز برحی نہ بعد میں کتب صحاح میں اس طرح کی روایات اور بھی وارد ہیں ۔ بعض روایات میں اس طرح وارد ہے (افار جع الی منزلہ صلی د کھتین کے کہ آپ جب کا شانہ نبوت میں واپس لو منے تو دور کھات ادا کرتے ۔ چنا نچہ ابن ماجہ حضرت ابی سعید خدری سے آئیں الفاظ کی حدیث لائے ہیں گویا اب مسئلہ کی پوری حقیقت سیرا منے آئی کہ احادیث کے پیش نظر نماز عدسے پہلے نہ گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ عیدگاہ میں اور بعد میں گھر پر دور کھات ادا کر سکتے ہیں عید سے پہلے نہ گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ عیدگاہ میں اور بعد میں گھر پر دور کھات ادا کر سکتے ہیں عید کے پیش نقل ادا کہ کے تو اس کا یہ مل

اگر مکروہ تحریجی نہیں تو مکروہ تنزیبی ضرور قرار پائے گا۔ کیونکہ وہ خلاف اولی عمل کا مرتکب ہوا جوکراہت تنزیبی کوستزم ہے اگراس میں کراہت نہ ہوتی تو آل جناب علی تھے نمازی شدیدرص رکھتے ہوئے نمازکوس طرح ترک فرماتے حفیہ کا یہی مسلک ہے اور شافعی و فیرہ بھی اسی خیال کے حامی ہیں بعض نے حفیہ کو صرف مکروہ جانئے پراعتراضات کا نشانہ بنایا ہے بیسراسران کی نانصافی ہے اور ان کی جہالت کی نشانی۔

### باب تقصير الصلوة في السفر

ابو حنيفة عن محمد بن المنكدرعن انس بن مالك قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر اربعاو العصر بذي الحليفة ركعتين

باب ۔ سفر میں نماز کو مختصر کرنے کے بیان میں

حضرت انس بن ما لک می کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چارک عتیں اور ذی الحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عله وسلم يصلى في السفر ركعتين وابو بكر وعمر لايذيد ون عليه .

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سفر میں دور کعتیں پڑھتے اور ابو بکر معربھی اس پرزیادتی نہ کرتے۔

ف: صورت مسئلہ کی ہیہ کہ مسافر بھالت سفر چارر کعت والی نماز وں کوقصر سے بڑھے بینی دود ورکعت اختلاف اس میں ہیہ کہ کیا اس کو چارر کعت بھی بڑھنے کا حق حاصل ہے؟ اور اگر چار رکعت پڑھ لیس تو شریعت میں اس کا بیمل کیسا شار ہوگا امام شافعی " کے نز دیک اس کو اختیار ہے چاہے پوری پڑھے چاہے قمر کرے۔ ایک روایت میں امام مالک" اور احمد" بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ امام ابو حنیفہ "فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ۔قصر کے سوا اس کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ "فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ۔قصر کے سوا اس کے

لئے کوئی صورت جائز نہیں۔ اگر اس نے پوری نماز پڑھی تو گنبگار ہوا اور اس کا پیغل مکروہ تحریبی قرار پایا۔امام شافعی" قرآن کی اس آیت سے دلیل لاتے ہیں فلیس علیم جناب ان تقصر وامن الصلوة لینی تم برکوئی مناه نبیس که قصر کرونماز میں اس کے الفاظ صاف رخصت واختیاری طرف اشارہ کرتے ہیں بعنی مسافر پر سے یا بندی اٹھادی گئی خواہ قصر سے پڑھے خواہ پوری حدیث میں وہ علی ابن ربیعہ کی صدیث کوسامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے عمر سے کہا کہ اب تو دہمن کا خوف بھی نہیں تواب ہم کیوں قصر کریں۔ کیونک فرمایا ﴿ان حصفت ﴿ آب نے کہا کہ یہ بی اشکال مجھے بھی ورپیش تفاکہ میں نے آں جناب علی سے اسکول کیا ارشاد فرمایا کہ بیا کی تشم کا صدقہ ہے جواللہ کی طرف سے تم کوریا گیا ہے تو اس کو قبول کرو۔ پھروہ اس کوروزہ پر قیاس کرتے ہیں جس طرحاس میں مسافر مختار ہے خواہ روزہ رکھے یا افطاریہ ہی حال اس میں رہے گا اس سلسلہ میں ان کودوروایات سے اور تقویت می ایک حضرت عثمان "کی حدیث که انہوں نے منی میں مسافر ہوتے ہوئے چار رکعت پڑھیں لیعن پوری نماز دوسری صدیث حضرت عائشہ سے بارہ میں کہ آپ نے بھی نماز بجالت سفر پوری پڑھی کیے ہے مذہب شافعیہ کا خلاصہ اور اس کے استدلال کا لب لیاب۔ امام صاحب " کے مرجب بر مختلف احادیث صیحہ سے دلیل لائی جاتی ہے اول یہ ہی حضرت انس " كى حديث جوابهى محمر بن المنكد رك واسطه عد كذرى كرة ب في و كالحليق مين قصرفر مايا جس كو ترندی سے حدیث مجیح کہا ہے دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود کی جواس معاملہ میں فیصلہ کن ہے اورجواس مدیث کے متعمل ہی امام صاحب سے مروی ہے اور جود گیر کتب صحاح میں بھی وارد ہے كه جب آب سے كما كيا كه حضرت عثمان " في من مار ركعت اداكيس تو آب في اناالله يرهي اور کہا کہ میں نے آل حضرت عظام کے ساتھ دور کعت پڑھیں اور ابو بکر " وعمر " کے ساتھ دو ركعت برميس غرض آب ني خت تعجب كا ظهار كيا حضرت عبدالله بن مسعود "كي حيثيت اورمقام علمی آپ بیجان ہی چکے ہیں جب وہ کسی امر کواچینھے کی بات مجھیں توسمجھ لیجئے کہاس کی شریعت میں کیا حقیقت ہوگی پھر جب کہ وہ آل حضرت علق اور شیخین کاعمل بھی پیش کررہے ہیں ۔تیسری جحت ندہب حنفیہ کی حضرت عبداللہ کی حدیث ہے جو بخاری لائے ہیں جس میں ہرسہ بزرگوں کاعمل پیش کرے کہ میں نے ان کے ساتھ منی میں نماز بردھی انہوں نے دو دورکعت ادا کیں فرماتے ہیں کہ حضرت عثان " نے ابتدائے خلافت میں قصر کیا بھر پوری پڑھی۔ چوتھی ججت

تر ذری کی حدیث جووہ عمران بن حصین سے قل کرتے ہیں جس کوانہوں نے سیح کہا ہے اور جس کا مضمون بیہ ہے کہان سے صلوۃ مسافر کے بارہ میں یو چھا گیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ کے ساتھ جج کیا آپ علی نے دور کعتیں پڑھیں ابو بکر سے ساتھ جج کیا انہوں نے دور کعتیں اداكيں عمر "كے ساتھ جج كيانہوں نے بھى دوركعتيں ير حيس اور جھ يا آٹھ برس عثان كے ساتھ جج کیاانہوں نے بھی دوہی پڑھیں یانچویں دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جووہ ابن عمر " ہے مرفوع لائے ہیں اس مضمون کی کہ آل حضرت علیہ جب مدینہ سے باہر نکلتے تو پھر واپسی تک دوہی ركعتيں ادا فرماتے رہنے ۔ لہذا بیا حادیث صحیحہ اس عمل پر آ ں حضرت علی شیخین " کی طرف سے مواظبت وجی کی کا ثبوت دیتی ہیں جس سے کسی کو مجال انکار نہیں اور اس کا ثبوت بھی بہم پہنچتا ہے کہ سفر میں دورکعت کی سنت سنت موکدہ ضرور ہے جب اس کوشر بعت میں سنت موکدہ کا درجہ حاصل مواتواب اس برزیادتی کب رواموگی اوراس برزیادتی ایسی موگئی جیسے کوئی جعہ وعیدین میں بجائے دو کے جارکعت پڑھ لے۔ چنانچہ نسائی ۔ابن ماجہ۔ابن ابی کیلیٰ کے واسطہ سے حضرت عمر " سے روابت لاتے ہیں کہ صلوۃ السفر صلاۃ الاضحیٰ صلاۃ الفطراور صلوٰۃ الجمعہ بیسب کی سب دو دو رکعت ہیں گویا پیسب ایک ہی تھم میں شار ہیں اور حضرت ابن عباس " ہے تھے طریق ہے مروی ہے ﴿من صلى في السفراربعاكمن صلى في الحضر ركعتين ﴾ كرجس في سغريس جاررکعت پڑھیں گویااس نے حضر میں (بجائے جار کے ) دورکعت پڑھیں گویا ہر دوجگہ حد شرعی کو توڑنا ہے یہ ہے مذہب حنفیہ کا روایتی پہلوجس پران کا مذہب برقر ارہے اب مذہب شافعیہ کوذرا اور گہرائی سے ویکھتے ان کی بنائے مذہب ما بنائے خیال میہ ہے کہ فرض دراصل حارر کعت ہیں اور سغر میں رعایتا ان کی تخفیف ہوکر دورکعت سردی گئی ہیں اور مسافر کو اختیار دے دیا گیا ہے کہوہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے ۔حالانکہ بیہ بنائے خیال ہی خلاف روایات صححہ اور واقعیت اورحقیقت سے دور ہے۔ کیونکہ معاملہ درحقیقت کھاور ہے کہ نماز پہلے دورکعت کی شکل میں فرض ہوئی تھی پھر حضر میں ان پر دور کعت کا اضا فہ کر کے بیوری جارر کعت کر دی گئیں اور سفر میں وه دو کی دو ہی فرض رہیں پنہیں کہ فرض جا ررکعت تھیں اس میں رعایت دی گئی چنانچے حضرت عا کشہ " كى مديث جو بخارى ميس بوده اس باره ميس ناطق فيصله كرتى ب والمصلوة اول مافر صت ركعتان فاقرت صلومة السفرركعتان فافرت صلوة السفر وائمت صلوة المحضو کی کہ پہلے دورکعت فرض ہوئی تھیں۔ پھرسفر میں دوکی دوبی برقر ارر ہیں اور حضر میں پوری چارہو گئیں۔ نسائی نے صحیح طریق سے عمر بن الخطاب سے روایت کی ہے ﴿ صلے السف و کمان میں دو رکعت ن مام غیر قصر علی لسان بنیکم صلی الله علیه و سلم کی کہ سفر کی نماز میں دو رکعت ہیں۔ پوری قصر شدہ نہیں تمہارے نبی علیت کی زبانی مسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ تمہارے نبی علیت کی زبانی اللہ نے حضر میں چار رکعت فرض کیں اور سفر میں دواور خوف میں ایک اللہ اندے خیال ہی استوار نہیں تواب ند جب میں استواری کسی۔ میں ایک البنداند جب شافعیہ کی بنائے خیال ہی استوار نہیں تواب ند جب میں استواری کسی۔

ر ہا بیامر کہ حضرت عثمان " نے منی میں جارر کعت کیوں پڑھیں اور حضرت عا کشہ " نے سفرمیں یوری نماز کیوں ادا فرمائی اس کا بھی جواب سنیے کہ حضرت عثمان " بعد حج کے اقامت کا ارادہ کر چکے تھے جیسا کہ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں گویااس اقامت کوآپ نے توطن کا درجہ دیا اورتوطن سے انسان لامحالہ قصر کور ک کر کے پوری نماز اداکرتا ہے چنانچدامام احمد نے بیبی قصد قل کیاہے کہ جب لوگوں نے آپ کے اس عمل پر استعجاب ظاہر کیا تو آپ نے یہ ہی عذر ظاہر فرمایا اور فرمایا کمیں نے نبی علی کویفرماتے ہوئے ساہ ومن تاهل فی بلد فلیصل صلوة المقيم كك جب كونكس شهريس ره يز اورمع الل وعيال زندگ اختياركر لنو پعروه مقيم كى ى نماز پڑھے۔تواب توصورت ہی دوسری ہوئی اب آپ مسافر کب رہے یامکن ہے آپ اتمام وقصر ہردو کے جواز کے قائل رہے ہوں جیسا کہ غالبًا عائشہ "کا خیال تھاز ہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے یو چھا کہ عائشہ " کیول سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں عروہ نے کہا کہ انہوں نے وہ ہی تاویل کرلی جوحضرت عثمان "نے کی ہم کہتے ہیں کہ جب آل حضرت علی اور سیخین " سےاس قصريرمواظبت ثابت ہوئی توبيہ عمل بنائے مذہب مفہريكا۔ پھر جانے ديجے سب ادله كو بھول جائے تمام حجتوں کوہم ایک بات بران سے فیصلہ کرنا جائے ہیں کہ آ ل حضرت علیہ سے اس سلسلہ میں کوئی بھی حدیث صحیح حسن ضعیف کیسی بھی پیش کردیں کہ آپ نے بھی بھی سفر میں پوری نماز برھی ہوتم ہم سجھ لیں سے کہ اس مذہب کی کوئی حقیقت اور اس خیال کا پچھ تک ہے جبکہ آ س حضرت علی کونمازی حرص تھی اور آپ کی آئکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی تو ترجمی تو پر بھی ہوتی جب آب علی سے سے سی طرح کا ثبوت سوائے قصر کے اس بارہ میں نہیں تو لامحالہ انصاف کو بدنظر ر کھتے ہوئے مانتا پڑے گا کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا کراہت سے کسی طرح خالی نہیں بیہی مذہب

احناف کاہے۔

اب آسيئة قياس كى طرف اور ذراعقل ودرايت كے ميدان ميں قدم ركھئے اور جانجئے كهذبب شافعيد كے قياس ميں استوار كس قدر ہے ان سے كوئى بديو چھے كه حضرت بيدور كعت جو آپ نے سفر میں مزید پڑھوائیں بیکیافرض رکعت ہیں۔اگر فرض ہی ہیں جیسا کہ آپ کا خیال ہے توان کی ادائیگی واجب کیوں نہ ہوئی اختیار براس کی بناء کیوں تھہری ؟ اسی طرح ہرفرض کی قضا ہوتی ہےان کی قضا کیوں نہیں؟ اور ہرفرض کا ترک گناہ کا سبب ہے اِن کا ترک باعث گناہ کیوں نہیں؟ یہ کیسا فرض ہے کہ فرض کی کوئی علامت نہیں بلکہ یہ علامات آپ کے مطلب کے خلاف نفلوں کی رکھتا ہے۔ بیبیں سے روزہ پر قیاس کرنے کی جڑکٹ گئی کہ روزہ میں گواختیار ہے مگراس میں قضا ہے یہاں وہ بھی نہیں جب بیصورت حال ہے تو اضا فہ شدہ رکعات کوفرض کیسے مان لیس یوں ان کے قیاس کی بول بھی کھلی۔اب صرف آیت رہ گئی جس میں لفظ جناح سے اشتباہ ہوتا ہے تو اس کا بیمطلب نہیں کہ قصر کرنے یانہ کرنے میں تم کواختیار یارخصت ہے بلکہ بیلفظ دراصل اس لئے بڑھایا کہ بیوہم نہ بیدا ہو کہ نماز حضر میں کچھ نقصان ہوگیا کہ جاری دورہ تنکین بلکہ بیالمجدہ فرض ہیں اور پوری مینماز حضر کی ادھوری شکل نہیں کہم کونقصان کا شبہ ہو۔اورتم اس کو گناہ جانو۔ ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله انه اتى فقيل صلى عثمان بمنى اربعا فقال انا لله وانا اليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم حضر المصلموة مع عثمان فصلى معه اربع ركعات فقيل له استر جعت وقلت ما قلت ثم صليت اربعا قال الخلافة ثم قال وكان اول من اتمهااربعابمني. حضرت عبدالله بن مسعود " کے بارہ میں روایت ہے کہ آپ کے یاس کوئی آیا اور کہا کہ عثمان " نے منی میں جاررکعت پڑھیں آ پ نے کہا ﴿ انا للّٰه و انا الیه راجعون ﴾ پھرکہا میں نے پڑھیں رسول اللہ علیہ کے ساتھ دور کعتیں اورابو بکر "کے ساتھ دور کعتیں اور عمر " کے ساتھ دور کعتیں۔ پھر حضرت عبداللہ حضرت عثان کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے تو ان کے پیچنے جارد کعت پڑھیں اس بران سے (حضرت عبداللہ سے ) کہا گیا کہ آ ب نے ﴿انسا للله ﴾ پڑھی اور کہا جو کچھ کہ کہا پھر آپ نے (خود بی چارکعت پڑھیں آپ نے

جواب دیا کہ بیخلافت کا پاس ادب ہے پھر آپ نے کہا کہ عثمان سب سے پہلے وہ مخص بیں جس نے منی بین جارر کعت پردھیں۔

ف: مئله کی تشریح سابق حدیث میں گذری۔

(۲۲) باب الصلوة على الراحلة

ابو حنيفة عن حماد عن مجاهد انه صحب عبد الله بن عمر من مكة الى المحدينة فصلى ابن عمر على راحلة قبل المدينة يؤمئ ايماء الا المكتوبة والموترفانه كان ينزل لهما عن دابته قال فسألته عن صلاته على راحلته ووجهه الى المدينة فقال لى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوعا حيث كان وجهه يؤمئ ايماء.

باب سواری پرنماز پڑھنے کے بیان میں

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ لوٹے وقت میں حضرت عبداللہ بن عمر کارفیق سفر رہا۔ پس آپ نے اپنی سواری (اونٹ) پر مدینہ کی طرف رخ کی حالت میں نماز ادا فر مائی (رکوع سجود کے لئے) آپ اشارہ کرتے جاتے ہے مگر فرض اور وتر آپ سواری سے اتر کر پڑھتے ہیں کہ میں نے آپ سے سواری پر نماز پڑھنے کے بارہ میں دریافت کیا جب کہ سواری کارخ مدینہ کی طرف ہو (گویا قبلہ سے پھرا ہوا ہو) تو آپ نے کہا کہ نبی علیات فل نماز ادا فر مایا کرتے ہے اپنی سواری پرخواہ کدھر بھی رخ ہوتا اور (رکوع ہود کے لئے) اشارہ کرتے۔

ف: اس صدیث کے ذیل میں بیام حل طلب ہے اور ختاج بیان کہ سفر میں سواری پرکون کون سی نمازیں اداکی جاسکتی ہیں اور کوئ نہیں۔ امام شافعی "وامام احمد" کا مسلک ہے کہ فل اور وتر ہر دو نمازیں سواری پرادا ہو سکتی ہیں محض فرض زمین پراتر کرادا کئے جا کیں۔ امام ابو حنیفہ " فرماتے ہیں کہ صرف نفل نمازیں سواری پرادا ہو سکتی ہیں باتی وتر اور فرض زمین ہی پرادا کئے جا سکتے ہیں گویا اس میں سب کا اتفاق ہے کہ فرض زمین پرادا کئے جا کیں اور اس پر بھی سب متحد الرائے کہ فلیں سواری پرادا کی جا سکتی ہیں۔ نزاع محض وتروں میں رہ جاتا ہے امام شافعی " کے ند ہب کی دلیل ہواری کی حدیث ہے جووہ انہیں عبد اللہ بن عمر سے بطریق نافع روایت کرتے ہیں جس کے الفاظ ہواری کی حدیث ہے جووہ انہیں عبد اللہ بن عمر سے بطریق نافع روایت کرتے ہیں جس کے الفاظ

میں ﴿ كان ابن عمر يصلى على راحلته ويوترعليها ﴾ كمابن عمر وارى پرنماز پرها كرت اوراى پروتر پر صلياكرت ويخبر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان یفعله اوربیان کرتے کہ نبی علی میں ایمانی کرتے تھے۔ یاسعید بن لیساری روایت ججت ہے جس کو مالک لائے ہیں جس کامضمون میہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کارفیق سفر تھا۔ راستہ میں میں پیچھےرہ گیا۔حضرت ابن عمر نے مجھ سے فرمایا۔ کہاں تھے؟ میں نے کہا وتر ادا کررہا تھا۔ فرمایا کہ کیا تمہاے لئے اس بارہ میں رسول اللہ علیہ کاکوئی اچھاطری نہیں ہے میں نے آس حضرت علی کودیکھا کہ آپ سواری پروتر پڑھا کرتے تھے۔ ندہب حنفیہ کا مدار بھی ابن عمر ہی کی حدیث یر ہے جو تین سی طرق سے مروی ہے ایک مجاہد کے واسطہ سے جو ذیل میں آ ب کے سامنے ہے جوصاف ناطق ہے کہ ابن عمر فرض نماز اور ورز زمین پر ادا فر مایا کرتے دوسرے حصین كواسط يجوكوامام محرموطامين لائع بينجس مين ب وفساذا كسانست الفريضة اوالوتسونسول فصلی ﴾ كهجب فرض ياور پر صفي موت توزيين پراترت اور پر صفى تيسرے نافع بى كے طريق سے جوطحاوى لائے ہيں جس كالفاظ ہيں ﴿كان يصلى على راحلته ویوتر بالارض ﴾ کہ سواری پرنماز پڑھا کرتے اور وتر زمین پراب جن احادیث سے پتہ چاتا ہے كمحضرت ابن عمر "في سوارى يروتر اداك ياسعيد بن بيار كاقصه كدان كوآب في اس كے لئے ہدایت کی تواس کی تاویل کرنی پڑے گی کہ غالباً کسی عذر کے سبب ایسا ہوا ہوگا کہ کیچڑیانی پاکسی اور خوف سے نداتر سکے ہوں گے کیونکہ عذر کی وجہ سے تو فرض بھی سواری پر برھے جاسکتے ہیں۔ یا بہت امکان ہے کہ اس وقت تک وتروں کا وجوب جناب کے نز دیک ثابت نہ ہوا ہواور ان کووہ اہمیت حاصل ندرہی ہو جواب ان کو حاصل ہے کیونکہ بیمعلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں بہت سے احکام میں پہلے بہت کچھ آزادی تھی جو بعد میں قیودات اور بختیوں سے بدلتی گئی۔ گویاان کا شارمحض سنتول میں رہا ہو جوسواری پر پڑھے جاسکتے ہیں ۔ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابن عمر '' ہی سے سواری پروتر پڑھنامروی ہواورآ پ ہی اس کےخلاف کریں یا اس کےخلاف ہدایت کریں ۔اور ﴿نعوذ بالله-اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ﴾ كمصداق بنيل\_

( ۲۸) باب الوتر

ابو حنيفة عن ابي يعفور العبدى عمن حدثه عن ابن عمر "قال قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم ان الله زاد كم صلوة وهى الوتر وفي رواية ان الله افترض عليكم وزاد كم الوتر.

وفى رواية ان الله زاد كم صلوة الوتر وفي رواية ان الله زاد كم صلوة وفى الوتر فحافظوا عليها.

باب۔وتر کے بیان میں! ۔۔

حضرت ابن عمر المحت بین کرفر مایارسول الله علی نے کہ اللہ تعالی نے تہارے لئے ایک نماز (فرضوں پر) زائد کی ۔وہ وتر بیں۔ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرض کی نماز تم براور ذائد کے تہارے لئے وتر۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے زیادہ کی تمہارے لئے نماز اور وہ وتر ہیں \_ پس حفاظت کروان کی \_

میں دلیل قطعی نہیں اس لئے بیفرض تو نہ ہوئے واجب ضرور تھیر ہے اب دوسر ہے طرق سے مروی الفاظ پر سرسری نظر ڈالئے دارقطنی میں عمر بن شعیب کے طریق میں ہے کہ ہم کو تھم دیا تو ہم جمع ہوئے حمدوثناء کے بعد بیہ الفاظ ادافر ہائے ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نظاس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا منبر پر چڑھے اور حمدوثناء کے بعد بیالفاظ ادا کے لہذا جمع کرنا چہرہ کا سرخ ہونا حمدوثناء کہنا بیسب ان وتروں کی سنتوں سے زائد اہمیت کو ثابت کرتے ہیں ابو بھرہ کی حدیث میں فصلوھا سے صغدامراستعال کیا ہے عمرو بن شعیب کے طریق میں صاف لفظ امر ہے کہ امرنا کہ ہم فصلوھا سے صغدامراستعال کیا ہے عمرو بن شعیب کے طریق میں صاف لفظ امر ہے کہ امرنا کہ ہم کو تھم دیا بیساری گفتگواس حدیث پرتھی ۔ اب دوسری احادیث جو اس سلم میں وارد ہیں وہ اس سے وارد ہیں ۔ ابوداؤد ابی ابوب انصاری شعیب عدیث لائے ہیں ۔ الوتر حق علی کل مسلم حق کی ادائیگی چونکہ واجب ہاس لئے اس سے ہی وجوب کا علم ہوا ابن بریدہ سے ابوداؤد دیکی روایت لاتے ہیں اس میں اس کی زیادتی ہے۔

کہ جس نے ور ادائیں کے وہ ہم میں سے نین مرتبہ یہی فرمایا لہذا ایس خت وعید اور تین مرتبہ یہی فرمایا لہذا ایس سے وعید اور تین مرتبہ اس کا اعادہ بآ واز بلند ان کے وجوب پر دلالت ہے مسلم میں ابی سعید سے واو تسروا کی کالفظ مروی ہے جو وجوب کی طرف مشیر ہے۔ امام مالک " روایت کرتے ہیں کہ کس نے ابن عمر " سے پوچھا کہ حضرت ور کیا واجب ہیں آپ نے فرمایا ور پڑھے آل حضرت علیہ کے ابن عمر سائل نے وہی سوال کیا اور آپ نے وہی جواب دیا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ اس سے بھی آشکارا ہے کہ ور واجب ہی ہیں۔ گویا بدیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کسے واجب نہ ہوں اس سے بھی آشکارا ہے کہ ور واجب ہی ہیں۔ گویا بدیگر الفاظ یوں فرمایا کہ یہ کسے واجب نہ ہوں وکئی صراحة کوئی کنایة اور اشارة ور وں کے وجوب پر واضح اور بین دلائل ہیں جن میں کوئی مجال شک نہیں۔

ابو حنيفة عن ابى اسحاق عن عاصم بن ضمر ة قال سألت عليارضى الله عنه عن الوتراحق هو قال اما كحق الصلوة فلا ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لا حد ان يتركه.

عاسم بن ضمر ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی "سے پوچھا۔وتر کے بارہ میں کہ کیا وہ حق (واجب یا فرض) ہیں آپ نے فر مایا کہ نماز کی طرح تو حق (فرض) نہیں ۔لیکن وہ رسول الله علی کاسنت ہے ہیں جائز ہے کس کے لئے کہاں کوچھوڑے۔

ف: بیمدیث بھی ورکی اہمیت کوواضح کرتی ہے کہ کووہ فرض کی طرح دلیل قطعی سے ثابت نہیں کہ فرض کھر ج دلیل قطعی سے ثابت نہیں۔ نہیں کہ فرض کھریں البتدان کا وجوب سنت نبوی سے ثابت ہے اوران کا ترک ہرگز جا ترنہیں۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول السلم صلى السلم عليه وسسلم يوتربثلث يقرأفي الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بقل يا ايهاالكفرون وفي الثالثة بقل هوالله احد.

وفى رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفى الركعة الاولى من الموتربام الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بام القران وقل يا ايهاالكافرون وفى الثالثة بام الكتاب وقل هو الله احد وفى رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتربثلث.

حضرت عائشہ میں کہ رسول اللہ علیہ ورکی تین رکعت ادا فرمایا کرتے اول رکعت میں ہوست کے اول رکعت میں ہوست کی الاعسلسی پر سے دوسری میں ہو قسل یاایهاالگافرون کا اور تیسری میں ہواللہ احدی۔

اور ایک روایت یم ہے کہ رسول اللہ علی کو دوسری میں والحمد کے اور وقل والحمد کے اور وقل والحمد کے اور وقل اللہ علی کے دوسری میں والحمد کے اور وقل باایهاالکافرون کے اور تیسری میں والحمد کے اور وقل مواللہ احد کے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علی و در کی تین رکعت یا ہے۔

ف: حدیث ذیل کے خت تعدادر کعات و ترکامسکد قابل وضاحت معلوم ہوتا ہے یہ سکد ہی انکہ کرام "کے درمیان مختلف فیہ ہے امام ابوطنیفہ "کے زدیک و ترکی تین رکعات ہیں امام مالک "وثافعی" ایک رکعت مانتے ہیں۔ ہر دوائمہ کی اصل اصول اور فیصلہ کن دلیل ابن عمر "کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے مردی ہے الفاظ قریب قریب ایک ہیں مثلاً ایک شخص نے نبی علی ہے سب کر کماز کے بارہ میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا ہم شندی مشندی فاذا حشیت الصبح فصل رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں۔ جب مجمونے کا تجھ کو خوف ہوتو ایک رکعت ہیں ہونے دور کو تو ہوا حدۃ کا جب کہ ایک رکعت

ملا کردوگانہ کووٹر کرلے۔اس کی حقیقت کوہم آخربیان میں کھولیں گے۔امام صاحب" کے ندہب برستگین دلائل ہیں جوسیر قلم ہیں اول حدیث ذیل ہی کہ فر مایا بوتر بٹکٹ کہ آ س حضرت وترکی تین رکعات پڑھا کرتے بھر رکعت کے لئے علیحد وقر اُت کا اظہار ہوا۔ اور بظاہر تیسری رکعت کا وصل ہی ہے بغیر فاصلتح بمہ کے دوسری حدیث حضرت عائشہ کی حدیث جوحا کم شرط شیخین پر لائے ہیں ﴿ كان رمول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلث لايسلم الافي اخر هن ﴾ كه آل حضرت علي وتركى تين ركعات ادا فرمايا كرتے اور آخر ميں سلام پھيرتے \_يا نسائى كى عديث كما تشر فرماتي بين ﴿ كان النبي صلى الله عليه وسلم ياسلم في ركعتي السو تر ﴾ که نبی علیقی وترکی دورکعت پرسلام نه پھیرا کرتے۔ تیسرے دارقطنی میں ابن مسعود " سے روایت سے کرفر مایار سول اللہ علیہ سے و تسر السلیسل شدات کو تسر النهسار صلو۔ۃالےمغیوب کہشب کے وہر تین رکعت ہیں جس طرح دن کے وہر مغرب کی نماز کی تین رکعت ہیں ۔اس میں بیتھ نکالتے ہیں کہ بیمرفوع سیجے نہیں ۔ تو ری '' وغیرہ اس کوموتو ف لائے ہیں كبرمر فوع سيح نه سي موقوف بھي قابل جمت ہے تگريہ تو ديکھئے كہيسي قوي جمت ہے جس ميں مثال تک دے دی گئی کہاب تیسری رکعت کودوس سے سے جدا کرنے کی کوئی صورت باتی ندرہی پھراس كى تقويت يول ملى ہے كەطحادى ابى خالد سے قتل كرتے بيل كدانہوں نے ابا العاليہ سے وترك بارہ میں یو چھا آپ نے کہا کہ اصحاب نبی علیہ نے ہم کو وتر مغرب کی نماز کی طرح سکھائے ہے شب کے وتر ہیں تو وہ دن کے وتر چوتھے بخاری " این صحیح میں قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہوہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وتر کی تین رکعت پڑھتے ہوئے مایا۔ یا نچویں حضرت عمر " کاعمل یہ ہی تھا چنانچہ حاکم متدرک میں حبیب معلم ہے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے حسن سے کہا کہ ابن عمر " وترکی دورکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ حسن بولے کہ عمر" ابن عمر" سے زیادہ افقہ تھے اور وہ تو دوکے بعد تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جاتے حیفے ابن ابی شیبہ حسن سے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا ﴿ اجتمع المسلمون على ان الوترثلث الايسلم الافي اخر منها ﴿ كُمُسْلَمَانُولِ نَـ اس براتفاق کیا کہ وتر کی تین رکعات ہیں اور نہ سلام پھیرے انسان مگر آخر میں پھرامام محمد مؤطامیں ابن مسعود " ہے روایت لائے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رکعت ہرگز کافی نہیں۔اب آ ہے ہر دوائمه کرام "کی نمکوره دلیل کی طرف توجه کرین تو اسو تسویس کی صلوتک با فاوتر بواحسه کا گرخہب شافعہ و مالکیہ کے لئے جمت ہو قذہب حنفیہ کی جمی کی دلیل ہے کے وز کر اس کے بیمعنی کیوں نہ کئے جا کیں۔ کہ اس دوگا نہ نماز کے ساتھ ایک رکھت ملاکر تین رکھت کے وز کر لے۔ نہ بیہ کہ وز کوئی تحریمہ سے علیمہ و ایک رکھت کی شکل میں پڑھ لے۔ بیر جمانی صدیث کی نہیں بلکہ اپنے خیال کی ہے۔ پھر ایسے الفاظ جو درمیانی کا اختمال رکھتے ہوں وہ نزاع کب چکا سکتے ہیں خصوصا جب کہ خالف کے پاس صاف اور کھلے الفاظ میں صحیح احادیث مرفوعہ وموق فیموجودہوں۔ دوسرے بیسے می فا داحشیت المصبح کے پین نظر صبح کے طلوع ہونے کے خوف کے ساتھ مشروط ہے گویا ہے تھم بغیر وجود اس شرط کے کا لعدم ہے اور غیر نافذ اور مزید برآل اخبار صحیحہ کی روسے بیر اءکی صورت جا ترنہیں اور ایک رکھت کو دوگا نہ سے بذر بویزئ تحریمہ جدا کرکے پڑھنا صاف بیر اءکی شورت جا ترنہیں۔ یہ ہیں طرفین کے استدال کی پہلواور ان کا اجمالی بیان یا ظل صہ۔

ابو حنيفة عن زبيد بن الحارث اليامي عن ابي عمر عن عبد الرحمن بن ابنزى قبال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفي وتره سبح اسم ربك اعلى وقل ياايهاالكافرون في الثانية وقل هو الله احد في الثالثة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأفي الوترفي الركعة الاولى مبح اسم ربك الاعلى وفي الشانية قبل للذين كفروايعني قل ياايهاالكفرون فهكذافي قراءة ابن مسعود وفي الثالثة قل هوا الله احد وفي رواية انه كان يقرأفي الوترفي الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثالثة قل هوا الله احد

وفى رواية كان يوتر بثلث ركعات يقرأ فيها سبح اسم ربك الاعلى وقل ياايها الكافرون وقل هو الله اهد

ابوحنيفة عن ابى سفيان عن ابى نضرة عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فصل فى الوتر .

ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتراول الليل سنحظة للشيطان وكل السحرو مرضاة

الرحمن

حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اپنے وتروں (کی پہلی رکعت) میں ہیں ہوست است است ربک الاعلم اللہ اللہ احد کے۔ دوسری میں ﴿قسل بسا الما اللہ احد ﴾۔

اورایک روایت میں ہے کہ نی علیقہ وترکی بہلی رکعت میں ﴿ بسسے اسسم ربک الاعلی ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قبل اللذین کفروا ﴾ بعنی ﴿قبل یاایهاالکافرون ﴾ الاعلی ﴾ پڑھتے دوسری میں ﴿قبل اللذین کفروا ﴾ بعنی ﴿قبل یاایهاالکافرون ﴾ اوربیہی روایت ہے این مسعود ﴿ کی اور تیسری میں ﴿قبل هو الله احد ﴾ ۔

اک اور دوایت میں ای طرح مرک آر روتر میں پہلی کعت میں السب دیک ا

ایک اورروایت میں اس طرح ہے کہ آپ وتر میں پہلی رکعت میں وسبح اسم ربک الا علیٰ کی پڑھتے دوسری میں وقل هو الله الکافرون کا اور تیسری میں وقل هو الله احد کی۔

ایک اور روایت میں یہ کہ آپ ور کی تین رکعات اوا فرماتے تھے پڑھا کرتے ان میں وہست اسم ربک العلی - قل یا ایھالکافرون اور قل ھوا للہ احد ، رفعت العمرت ابوسعید کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ ور ( فقع اور آخری رکعت کے درمیان ) میں کوئی فاصلہ (نی تحریرہ سے ) نہیں۔

حضرت ابن عمر " کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ شروع رات کے وتر شیطان کو برافروخۃ اور غصہ کرتے ہیں اور (رمضان میں اسحری کھانا خدائے رمن کی رضا مندی اور خوشنودی کا سبب ہے۔

ف اول رات کے در شیطان کے غصہ کو یوں ابھارتے ہیں کہ ان ہے اس کی امیدوں پر پانی پھرتا ہے اس کے اراد ہے خاک میں ملتے ہیں اور اس کے سارے منصوبے ہوا ہو جاتے ہیں ۔ اگر نمازی سوجا تا اور غلبہ نیند سے در قضا ہو جاتے تو خوشی کے تازیانے بجاتا۔ مارے خوشی کے پولا نہ ساتا کہ در جیسی اہم نماز نیند کا شکار ہوگئی۔ گر شروع رات میں در پڑھنے سے اس کی خوشی رفو چکر ہوئی بلکہ خوشی کی جگہ غصہ اور صدمہ نے لیا۔

سحری کی فضیلت میں دوسری سیح احادیث بھی وارد ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے ہوایت ہے ہوایت ہے ہوایت ہے ہوایت ہے ہوایت ہے ہوائی متالیقہ ہے ہوگا ہے ہیں برکت ہے اول تو سنت تبوی علیہ کے ہوری کے متالیقہ ہے۔

طریق مصطفوی علیه کی پیروی ومتابعت میں ہی خیروبر کت ہے دوسرے روزہ دار زیادہ نقامت و کمزوری وناطاقتی وناتوانی کا شکار نہیں ہوتا۔ چستی و جالا کی سے عبادت الہی ویاد خداوندی میں دن کا شاہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابى عبد الله الجدلى عن ابى مسعود الانصارى قال اوتررسول الله صلى الله عليه وسلم اول الليل واوسطه واخره لكى يكون واسعاعلى المسلمين اى ذلك اخذوابه كان صوابا غير انه من طمع لقيام للليل فليجعل وتره فى اخر الليل فان ذلك افضل. وفى رواية عن ابى عبد الله اجدلى عن عقبة بن عامر وابى موسى الاشعرى انهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو تر احينا اول الليل واوسطه واخره ليكون سعة للمسلمين.

حفرت ابوسعیدانعاری کہتے ہیں کہ ور پڑھے رسول اللہ علیہ نے اول شب ہیں وسط شب ہیں اور آخرشب ہیں تا کہ سلمانوں کو مل کرنے ہیں ہوات نعیب ہو۔ اس ہیں سے جس پر بھی عمل کرلیں وہ تھیک ہے۔ البتہ جو بھر وسر رکھتا ہورات کو (تبجد کے لئے ) اٹھنے پر اس کو چاہئے کہ ور اخیر شب میں پڑھے کیونکہ یہ (اخیر شب میں ور پڑھنا) ہی انصل ہے۔ ایک اور دواجت میں عقبہ بن عامر اور ابی موئی اشعری ہر دواصحاب سے روایت ہے کہ رسول ایک اور دواجت میں ور شروع رات میں ادافر ماتے بھی وسط شب میں اور بھی اخیر شب میں تاکہ مسلمانوں کو اس بارہ میں وسعت اور آزادی نصیب ہو (کہ ان ہر سداوقات میں سے جس وقت میں جا ہیں ور اداکر لیں وہ موافق سنت ہوگا)۔

ف: آل حفرت علی درات کے جائیں سے ور ول کیلے میدان کمل وسیع فرمادیا کدرات کے جس صدیل کھی ادا کیئے جائیں موافق سنت ہے اور موجب اجروثو اب راب رہ جاتی ہے افغلیت تو وہ آخرشب میں ہی ہے کونکہ دوسری احادیث صحاح میں اس کی وجہ بیان فرمادی وفان قدرائة المقد ان فی اخو اللیل محضورة وهی فضل کے کہا خیرشب کی تلاوت میں فرشت حاضر ہوتے ہیں اورای لئے وہ افضل ہے۔

(۲۹) باب سجدتی السهو

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوة اما الظهر واما العصر فزاد اونقص فلما فرغ وسلم فقيل له احدث في الصلوة ام نسيت قال انسى كما تنسون فاذا انسيت فذ كروني شم حول وجهه لي القبلة وسجدسجدتي السهوو تشهدفها ثم سلم عن يمينه وعن شماله.

#### باب ـ سجده سبوكابيان

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نماز پڑھائی ظہریا عصر کی اور اس میں کچھزیادتی ہوئی یا کچھ کی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا۔ تو آپ علی ہوئی ہے۔ یا جناب سیالی سے عرض کیا گیا کہ حضرت نماز میں کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے۔ یا جناب علی ہول سے میں ارشادفر مایا کہ میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جایا کروں تو جھے کو یا دولا دیا کرو۔ پھر آپ علی ہے اپنا چرہ قبلہ رخ کیا اور دو سیدے سیوک جایا کروں تو جھے کو یا دولا دیا کرو۔ پھر آپ علی جانب سلام پھیرا۔

فاسدہوتی ہےنہامام کی۔

باب سجدة التلاوة

ابو حنيفة عن سماك عن عياض الاشعرى عن ابى موسى الاشعرى ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص.

باب بسجده تلاوت كابيان

حضرت ابومویٰ اشعریٰ " ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ص میں سجد ہ کیا۔ ف: آل حضرت عليه كاية جده حضرت داؤدعليه اسلام كي متابعت واقتداء بين تها \_اس كو امام ابوحنیفه اورامام امالک" آیات سجده میں سے مانتے ہیں 'ندشافعی" اسکے ندہب کی تائیدیا تو ابن عباس کی اس مدیث سے تکلتی ہے جو بخاری لائے ہیں کہ کہاسجدہ ص عزائم میں سے نہیں ہے۔یا ابی سعیدی حدیث جس کی روایت۔ابوداؤرنقل کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے خطبہ یر منتے وقت سورہ من پڑھی تو آپ علی کے نے بھی سجدہ ادا فر مایا اور محابہ "نے بھی۔ پھر پڑھی تو صحابہ نے سجدہ کی تیاری کی تو آپ سیالی نے فرمایا کہ بیتو نبی کی توبہ ہے حالانکہ ہر دوا حادیث کے ان الفاظ سے ان کے مذہب کی وضاحت نہیں ہوتی غزائم میں سے نہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ فرائض میں سے نہیں بلکہ واجبات میں سے ہے جوشکر کے طور پر داؤد علیہ السلام کی افتداء میں واجب ہوااور دوسری حدیث میں جو سجدہ کی وجہ بیان فر مائی کہ بیتو نبی کی توبہ ہے توبی بھی اس کے وجوب کو باطل نہیں کرتی ۔ کیونکہ تمام فرائض وواجبات اللہ تعالیٰ کی بیش از بیش نعمتوں کے شکر میں تو فرض یاواجب ہوئے ہیں۔ لہذا یہ بھی ان میں سے ایک ہے امام صاحب " کے مذہب کی جمت امام احمر" کی صدیث سے نکلتی ہے جودہ بکربن عبداللہ المزنی کے واسط سے ابوسعید خدری "سے روایت كرتے ہيں وہ كہتے ہيں كہ ميں نے خواب ميں ديكھا كەسورة ص لكھر ماہوں - جب آبت سجدہ پر پنجا کیا و یکمنا ہوں کہ دوات علم یا جو پھے موجود تھا سر بہجو دہو گئے کہتے ہیں کہ بیقصہ میں نے آل حفرت علیہ سے بیان کیااس کے بعد آپ مجدہ کرتے رہے۔اس سے صاف پن چلا کہ اس واقعد کے بعد سجدہ کاعمل جاری رہااوراس پرمواظبت رہی اگراختیارتھا تو اس قصہ سے پہلے ہوگانہ اس کے بعد۔

(١٦) باب منع الكلام في الصلوة

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابى وائل عن عبد الله بن مسعود "انه لما قدم من ارض الحبشة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويصلى فلم يرد عليه السلام فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اعوذ بالله من سخط نعمة الله قال النبى صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال سلمت عليك فلم ترد على قال ان فى الصلوة لشغلا قال فلم نرد السلام على احد من يومئذ.

## باب نماز میں بات چیت کی ممانعت

حضرت عبداللہ بن معمود " سے روایت ہے کہ جب بیر جبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول
اللہ علیا اللہ علیا ہے کہ جب بیر جبشہ سے آئے تو انہوں نے سلام
کا جواب نہیں دیا جب آل حضرت علی تھ نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابن مسعود " نے
کہا پناہ ما نگا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمت ( نبی علیہ ایک عصہ سے نبی علیہ نے نے فر مایا
کہ پناہ ما نگنے کا کیا سبب ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کوسلام کیا اور آپ نے جواب
نہیں دیا ۔ آپ نے فر مایا کہ نماز میں توجہ الی اللہ ہے اور مشغولیت ہے ( اس میں دوسر سے
کام کی مہلت کہاں) حضرت ابن مسعود " کہتے ہیں پھراس دن کے بعد ہم اصحاب کی کے
سلام کا جواب ندد ہے۔

ف: یہ صدیت اس تاریخی واقعہ کو واضح کرتی ہے کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت اور جواب سلام جائز تھا جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا قیودات و بندشیں برھتی گئیں۔ چنا نچشخین نے زید بن ارقم سے بات چیت کرلیا نے زید بن ارقم سے بات چیت کرلیا کرتے سے یہاں تک کہ ﴿قو مو الله فانتین ﴾ کی آیت اتری تو ہم کوسکوت کا تھم ملا اور ہم بات کرنے سے روکے گئے۔ الہذا ابن مسعود سطیت جانے سے پہلے یہ آزادی کا زمانہ دیکھ چکے تھے کہ بات چیت اور سلام کلام کی آزادی و پروائی عاصل تھی جب وہاں سے آئے تو وہی خیال دل میں اس چیت اور سلام کلام کی آزادی سل ہو چکی تھی۔ بارگاہ اللی سے ﴿قو مو الله قانعین ﴾ کا فرمان شرف صدور پاچکا تھا چنا نچہ ہی حقیقہ کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا تو لرزا میے فرمان شرف صدور پاچکا تھا چنا نچہ ہی حقیقہ کی طرف سے جب سلام کا جواب نہ ملا تو لرزا میے کا نپ گئے اور سمجھ کہ مزاج اقدس میں ان کی طرف سے پھے تکدر پیدا ہو گیا ہے پھرخودا ستفسار فر مایا کا نپ گئے اور سمجھ کہ مزاج اقدس میں ان کی طرف سے پھے تکدر پیدا ہو گیا ہے پھرخودا ستفسار فر مایا

اور قمعاملہ کی وضاحت فرمائی کہ نمازتو سراسر مشغولیت اور مصرو فیت ہے اس میں کلام وسلام کی کہاں مخبائش اور مولی سے مناجات کیوفت بندوں سے بات چیت کا کیا موقع تو اب جان میں جان آئی طبیعت کوقر اروسکون ہوا۔اور بیمنوع شدہ کلام مہودعمہ ہردوکوشامل ہے۔

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل وانانائمة الى جنبه وجانب الثوب واقع على .

حضرت عائشہ " کہتی ہیں کہ نبی علیہ شب کونماز ادا فرماتے اور میں سوئی ہوئی ہوتی آ بے کے پہلومین اور کیڑے کا ایک حصہ مجھ پریڑا ہوتا۔

ف: یہ حدیث سیحین میں یوں ہے کہ نبی علاقے شب کونماز ادا فرماتے اور میں آپ میں ایک علاقے کے اور میں آپ میں ایک اور قبلہ کی جی میں جنازہ کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی اس سے پید چلنا ہے کہ عائشہ آس حضرت علی کے بالکل سامنے لیٹی ہوئی ہوتیں۔اور حدیث ذیل میں پہلوکا ذکر ہے لہذا یا تو پہلو کے معنی سامنے ہی کے کر لیئے جائیں کہ تمام روایات متفق المعنی ہوں یا اس کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا جائے کہ عائشہ آں جناب علی ہوئی میں ایک میں جانب لیٹی ہوئی ہوتیں مسئلہ کی روسے جوتشرت حدیث کی ہوئی ہوتیں مسئلہ کی روسے جوتشرت حدیث کی ہوئی چاہئے وہ آئیندہ سے پیوستہ حدیث میں آرہی ہے۔

(4٢) باب التسبيح للرجال والتصفيق للنسآء

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلوة اذانا بهم فيه شيء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

باب ـ نماز میں مردوں کو بیچ کہنا'اورعورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا!

حفزت ابن عمر "کہتے ہیں کہ نماز میں بیطریقہ بتایا گیا کہ جب ان کو (مقتدیوں کو) نماز میں کوئی اچا تک بات پیش آئے (جس پرامام کومتنبہ کرنا ہو) تو مردوں کے لئے سجان اللہ کہنا ہے اور عور توں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

ف: عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے یوں روکا گیا کہ عورتیں اپنی آ واز مردوں کو نہ سنا کیں ۔ کیونکہ بعض علاء کے نزویک عورت کی آ واز بھی ستر میں شار ہے۔

باب مايقطع الصلوة ومالايقطع

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد انه سأل عائشة عمايقطع الصلوة فقالت يا اهل العراق ترعمون ان الحمارو الكلب والسنور يقطعون الصلوة قرنتمونابهم ادرأمااستطعت كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى و انا نائمة الى جنبه عليه ثوب جانبه على.

## باب ۔ کون سی چیز نماز کوتو رتی ہے اور کون سی نہیں!

اسود بن بزید نے حضرت عائشہ " ہے اس چیز کے بارہ میں پوچھا جو (نمازی کے سامنے ہے گذرکر) نماز کوتو ژویت ہے؟ آپ نے کہاا ہے اہل عراق تم بیہ خیال رکھتے ہو کہ گدھا کتا بلی (نمازی کے سامنے سے گذرکر) نماز کوتو ژویتے ہیں ( گویا) تم نے ہم (عورتوں) کو ان کے ساتھ ملادیا جہال تک بس چلے گذر نے والے کو گذر نے سے روکو۔ نبی علیقے نماز بڑھا کرتے اور میں آپ علیقے کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوتی آپ کے کپڑے کا ایک حصہ جھے پر پڑا ہوتا۔

ف: تصحیح مسلم میں اس مضمون کی مدیث وارد ہے کہ آل حضرت علیہ فی فرماتے ہیں کہ نمازی کے مسامنے اگرستر ہنہ ہوتو عورت گدھے اور کالے کتے کا گذر نااس کی نماز کوتو ڈویتا ہے اس حدیث کے پیش نظر ارباب ظاہر کا یہ بی ند بہ قرار پایا کہ ان چیز وں کا گذر نانماز کے ٹوٹ جانے کا سبب ہے۔ امام ابوحنیفہ" مالک" اور شافعی " کاند بہ اس کے خلاف ہے امام احمد عورت وارکتے کو قطع کا سبب مانتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ کی نوعیت اور اس میں ائمہ کے اختلاف کی حقیقت اب وجہ استدلال ملاحظہ فرمائیس۔ ائمہ ثلاث کے سامنے ورسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں جن گی بناء پر وہ قطع کی حدیث کے تاکل ہوئے یا دوسری صحیح احادیث اس کے معارض ہیں جن گی بناء پر وہ قطع کی حدیث کے تاکل ہوئے یا انسل کی تاویل کے ان میں سے ایک حدیث نماز کو کھل منہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا قطعی اختلافات سے دارد ہے اور جس میں کی کو کلام نہیں۔ یہ عورت کے معاملہ میں عدم قطع نماز کا قطعی خود آل حضرت علی تھے کہ کامل اس کی بین دلیل ہے گدھے کے باس ہی بیرہ میں حضرت ابن عباس کی صحیح خود آل حضرت علی تھی کہ میں رسول اللہ علی ہیں کہ بیاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے کا مسئلہ تو حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی ہیں تہ اس کی پروانہ کی۔ اب رہا کتے کا مسئلہ تو حدیث ہے کہ وصف کے سامنے جھوڑ دیا۔ اور آپ نے اس کی پروانہ کی۔ اب رہا کتے کا مسئلہ تو

حدیث قطع میں کتے کا عطف مراء قدح ارا پر ہے جن کا تھم شری معلوم ہوا۔ البذاکتے کا عطف ان پر صاف متقاضی ہے کہ یہ بھی تھے ہے بیچے آ کران ہی ہردو کے ساتھ شریک تھم ہو۔ امام احمد " بھی ہر دو احاد بث عدم قطع کو برنظر رکھتے ہوئے عورت وگدھے کے بارہ میں قطع تھم نہ لگا سکے۔ البتہ کتے کے متعلق ان کو چونکہ کوئی معارض حدیث نہلی اس لئے وہ اس میں بدستو قطع ہی کے قائل رہے علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کو کھولا بید بھر ائمہ حدیث قطع میں قطع صلو ہ سے خشوع وخصوع کا علامہ ابن جوزی نے اس حقیقت کو کھولا بید بھر ائمہ حدیث قطع میں قطع صلو ہ سے خشوع وخصوع کا چلا جانا مراد لیتے ہیں نہ نماز کا لوٹ جانا جیسا کہ ظاہر الفاظ بتائے ہیں۔

#### (٣٧٤) باب صلوة الكسوف

ابوحنيفة عن حنماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال انكسفت الشمس يوم مات ابراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لاتنكسفان لموت احد ولا لحياته فاذارايتم ذلك فصلواواحمد والله وكبر وه وسبحوه حتى ينجلى ايهماانكسفائم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين .

### باب نماز كسوف كابيان

عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کر رسول اللہ علیہ کے صابر ادہ حضر ساہراہیم کے انقال کے روز سورج گربن ہوا تو آل جناب علیہ کمڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج اور چا نداللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ان میں کسی کی موت کے سبب یا کسی کی پیدائش کے باعث گربن نہیں ہوتا لہذا جب تم ان کواییا (گربن کی حالت میں) دیکھوتو نماز پڑھو۔اور تبیع پڑھو کہاں تک کہ ہر دو گہن سے نکل جا کیں پھر منبرسے آب اترے اور دور کھت (نماز کسوف) ادافر ما کیں۔

ف: بيره بي فاذكوف كي حقيقت كوواضح كرتى بهاس كى ادائيكى بين انكه بين قدرك اختلاف به بيوست مديث كذيل بين اس كي تفريح الاحظافر ما كير المناف الم

الشمس لموت ابرأهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى ظنوا انه لاير كع ثم ركع فكان ركوعه قد رقيامه ثم رفع رأسه فكان قيامه قدر ركوعه ثم سجد قد رقيامه ثم جلس فكان جلوسه بين السجد تين قدر سجوده ثم سجد قد رجلوسه ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك حتى اذا كانت السجدة منها بكى فاشتدبكاؤه فسمعناه وهو يقول الم تعدنى ان لاتعذ بهم وانا فيهم ثم جلس فتشهد ثم انصرف و اقبل عليهم بوجهه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده لايكسفان لموت احدو لا لجباته فاذاكان كذلك فعليكم بالصلوة ولقد رأيتنى ادنيت من الجنة حتى لوشئت ان اتنا ول غصنا من اغصان شجر ها فعلت ولقد رأيتنى ادنيت من النار حتى جعلت اتقى ولقد رأيت مسارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايتة سارق بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بالنار ولقد رأيت فيها عبد بن دعدع سارق الحجاج بمحجنة ولقد رأيت فيها امرأة ادما ء حمير ية تعذب في هرة لها الحجاج بمحجنة ولم تدعها تأكل من خشاش الارض وحشراتها.

وفى رواية نحوه وفيه لقد رأيت عبد بن دعدع سارق الحجاج بحجنة فكان اذا خفى ذهب واذارأه احدقال انما تعلق بمحجنى وفى رواية كان اذا خفى له شيء ذهب به واذا طهر عليه قال انما تعلق بمحجنى.

حضرت ابن عمر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے صابر اوہ حضرت ابراہیم " کے انتقال کے باعث انتقال کے دن سورج گربن ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے انتقال کے باعث سورج گربن واقع ہوا ہے آل حضرت علیہ نماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے اوراس قدرلبا قیام فرمایا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ رکوع نہیں کریں سے پھر آپ علیہ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام بی کے برابر تھا۔ پھر رکوع سے سراٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کے برابر تھا میں کے برابر تھا۔ پھر رکوع سے سراٹھایا تو آپ کا بیٹھنا ہود کے برابر تھا بھر بیٹھے دو بحدوں کے درمیان تو آپ کا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا جود کے مقدار تھا بھر بحدہ کیا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا آپ کے برابر تھر سے دو بحدوں کے درمیان تو آپ کا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا پھر بحدہ کیا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا بھر بحدہ کیا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا بھر بحدہ کیا بیٹھنا ہود کے مقدار تھا بھر بحدہ کیا بیٹھنا کیا یہاں

اورایک روایت میں اسی جیسا ہے اور اس میں ہے البتہ میں نے دیکھا عبد بن وعدع کواپنی خیدہ لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرنے والے کواگر کسی نے نہیں دیکھا تو لے اڑا اورا گر کسی کی اس پر نظر پڑی تو کہا کہ میری خدارلکڑی میں بیالجھ کیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجمل ہوتی لے اڑتا اور جب دیکھی جاتی تو کہتا کہ بیتو میری فیڑھی ککڑی میں الجھ کررہ می تھی۔

ف: کیفیت نماز کسوف بی ام شافع "وامام الک" اورامام اعظم" کے مابین اختلاف رائے کے داس کی بررکعت بی رکعت بی دو ہر دوائمہ بررکعت بی دورکوع کے قائل بی اورامام اعظم" دیگر نمازوں کی طرح ایک بی رکوع استے بیں۔ ہر دوائمہ کی دلیل حضرت عائشہ" کی حدیث استے بیں۔ ہر دوائمہ کی دلیل حضرت عائشہ" کی حدیث ہے جومحاح ستہ بیں وارد ہے گر درحقیقت بی تعدد درکوع کی حدیث اس قدرمضطرب ہے کہ اس کا یہ شدید اضطراب اس کو نہ قائل احتجاج رکھتا ہے اور نہ قائل عمل ملک ایک روایت بیں بھی

اضطراب ہے مثلاً عائشہ ہے دورکوع کی بھی روایت وارد ہے اور تین کی بھی حضرت جابر ہے دورکوع کی بوایت ہے اور حضرت کی بھی روایت ہا اور تین کی بھی حضرت ابن عباس سے چاردکوع کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس سے چاردکوع کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس سے پانچ کی البذا حنیہ نے بجبور ہوکر آل حضرت حسفت الشمس و القمر فصلوا کا حدث روایت لاتے ہیں کہ نی علی ہے نے فرمایا ہوا خاصسفت الشمس و القمر فصلوا کا حدث صلوا تا استحمو المام نسائی نعمان بن بشرے صلوہ صلوہ صلیت موایت کی فرصلوا کا حدث کہ تم نے ابھی فجر کی فرض نماز پڑھی ہے کہ جب سورج یا چا ندیش گرئن واقع ہوا تھا کہ بمطابق صدیث حضرت سے مواج کی فرض نماز پڑھی ہے ۔ کیونکہ یہ کسوف اس وقت ہوا تھا کہ بمطابق صدیث حضرت سے ایک ہی حضرت سے ایک ہی جو نکہ میں تاخیر فرمائی آئے ہی چھے کھڑے ہونے والوں نے دھو کے سے سرا شمالیا وی کہ کہ خال ف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی آئے ہیچھے کھڑے ہونے والوں نے دھو کے سے سرا شمالیا ہو ویکہ خال ف معمول رکوع میں تاخیر فرمائی آئے ہیچھے کھڑے ہونے والوں نے دیکھا کہ آل حضرت سے المحالیا عمول کو دیکھر ان سے پیچھے والوں نے ایسا کیا ہو پھر جب انگلوں نے دیکھا کہ آل حضرت میں میلے سے ہوں تو پیکھے والوں نے بھی ان کی متابعت کی اور یوں دویا تین رکوع کا دھو کہ لگتا چلا گیا ہو۔ اور زیادہ بھیٹر میں ایسا اشتہاہ ہو جانا بعیداز دو تو کا وردوراز خیال نہیں جیسا کہ نی علی ہے کے احرام میں اختلاف پڑگیا تھا۔

#### (24) باب صلوة الاستخارة

ابوحنيفة عن ناصح عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كمايعلمنا السورة من القران.

## باب استفاره كي نماز كابيان

## ف: تفصيل مصل حديث مين آربي ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامركمايعلمنا السورة من القرآن وفي رواية قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراداحد كم امرافه فيتوضأ ولير كع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم انى استخير ك بعليمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك فانك تعلم ولا اعلم وتقدرولا اقد روانت علام الغيوب اللهم ان كان هذا الامر خير الى في معيشتي وخيرالي في عاقبة امرى فيسره لي وبارك لي فيه. وازدفي رواية وان كان غيره فاقد رلى الخير حيث كان ثم رضيني يه.

حفرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہم کوقر آن کی سورت کی طرح استخارہ کی ترکیب وغیرہ سکھایا کرتے تھے۔

ایک روایت شی اس طرح ہے انہوں نے کہا کفر مایا رسول اللہ علی ہے۔ جبتم میں کوئی کی کام کاارادہ کر ہے تواس کوچا ہے کہ وضوکر کے دور کھت نفل پڑھے ہی رید مفایر ہے اسلامی ہوں اور جری قدرت کے صدقہ میں تھے سے قدرت کا طالب ہوں اور تیرے فعنل کا میں طلبگار ہوں۔ کیونکہ تو جانے والا ہے اور میں انجان ہوں اور تو قدرت والا ہے اور میں بے قدرت اور تو چھی باتوں سے خوب با خبر ہے انجان ہوں اور تو قدرت والا ہے اور میں بے قدرت اور تو چھی باتوں سے خوب با خبر ہے اس میرے لئے بہتر ہے میری زندگی میں اور میرے کام کے نتیجہ میں تو اس کومیرے لئے آئراس کے خلاف ہے تو میرے لئے برکت بیدا کر اور ایک روایت میں بیزیادتی ہے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بملائی مقدر کر جہاں کہیں ہی وہ میں بیزیادتی میں میرے گئے ہوگی کی دوایت میں بیر بی کوئی ہی دوایت میں بیزیادتی ہوگی کوئی سے کہ اگر اس کے خلاف ہے تو میرے لئے بملائی مقدر کر جہاں کہیں ہی وہ میں بیزیادتی ہو گھر می کوئی سے رامنی رکھ۔

ف: نماز استخارہ ایسے اہم ضروری اور قلیل الوقوع امور کے لئے ہے جن کے خیر وشر نفع وفقان کے بارہ دل میں تر دوواقع ہواور انسانی عقل کسی خاص رخ کوتر جے دیے میں قاصر وعاجز رہتی ہومثلاً سنر تغییر مکان معاملت تجارت و پیشہ وغیرہ ۔ اور ایسے امور میں استخارہ کا بے جا استعال ہے جو آئے دن روز مرہ پیش آئے ہیں مثلاً روز اند کا کھانا بینا وغیرہ۔

(٤٢) باب صلوة الضحي

ابو حنيفة عن الحارث عن ابي صالح عن ام هاني ان النبني صلى الله عليه

وسلم يوم فتح مكة وضع لأمته و دعابماء فصبه عليه ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه وزاد في رواية متوشحا .

وفى رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم وضع لأمته يوم فتح مكة ثم دعا بسماء فاتى به فى جفنة فيها حبز العجين فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتو شح به ثم صلى ركعتين قال ابو حنيفة وهى الضحى. وفى رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة لأمته و دعا بماء فاتى به فى جفنة فيها السمابحين فاغتسل وصلى اربعا اور كعتين فى ثوب واحد مته شحا.

باب ـ جاشت كى نماز كابيان

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فتح مکہ کے دن زرہ اتاری اور
پانی منگا کر خسل فر مایا پھر ایک کپڑا طلب فر مایا اوراس میں نماز ادا فر مائی اورا یک روایت میں
ہومتوشی کی الفظ زائد ہے بینی متوشع کی صورت میں کہ ایک کپڑے کو ہردو بغل سے نکال کر
متحدی سے دس میں گریں اللہ اقتار ہے۔

یکھے کدی پراس میں گرہ دے لی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ نی علیہ نے اپنی ذرہ اتاری۔ فتح مکہ کے دن پھر پانی طلب فرمایا تو لکڑی کے ایک بوے کونٹرے میں پانی پیش کیا گیا جس میں گوندھا ہوا آٹالگا ہوا تھا۔ آپ علیہ نے کیٹرے کا پردہ ڈال کر شمل فرمایا۔ پھر کیٹر اطلب فرمایا اور توشح کیا پھر دوگانہ نماز اوا فرمائی۔ ابو صنیعہ '' نے فرمایا کہ بیچاشت کی نماز تھی۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ نے زرہ اتاری اور پانی طلب فرمایا تو ایک بوے پیالہ میں جس میں گوند ھے ہوئے آئے کے نشانات تھے۔ پانی چیش کیا گیا۔ آپ برے بیالہ میں جس میں گوند ھے ہوئے آئے کے نشانات تھے۔ پانی چیش کیا گیا۔ آپ نے نشان فرمایا ورچار رکعت یا دور کھت ایک کیٹرے میں متوشح کی شکل میں اوافر ما کیں نے نیمن فرمایا درجار دکھت یا دور کھت ایک کیٹرے میں متوشح کی شکل میں اوافر ما کیں نے بین کہ نماز شکر انہ تھی جو فتح مکہ کی خوشی و مسرت پر اواکی گئی بھش کا خیال ہے کہ بیآ ل بعض کہتے ہیں کہ نماز شکر انہ تھی جو فتح مکہ کے ہنگا میں قضا ہوگیا تھا۔ آپ علیہ نے ناس کواوافر مایا۔ جناب علیہ کے کاور و تھا جو فتح مکہ کے ہنگا میں قضا ہوگیا تھا۔ آپ علیہ نے ناس کواوافر مایا۔ بیاب الاعت کاف

ابو جنيفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كسائ افادخيل المعشير الاوخر كسائ افادخيل المعشير الاوخر شدالميزرواحيى الليل.

#### باب-اعتكاف كإبيان

حفرت عائیشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ علاق شب بیداری بھی فرمات اللہ علاق شب بیداری بھی فرمات اور جب بھیلے دس دن آتے تو لگوٹ باندھ لینے (یعنی عبادت اللی ویاد خداوندی کے لئے نہایت مستعدی سے کر بستہ ہوجائے ) اور تمام رات عبادت فرماتے اور ور تول سے اجتناب فرماتے )۔

#### (۵۸) باب التهجد

ابوحنيفة عن زياد عن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عامة الليل حتى تو رست قدماه فقال له اصحابه اليس قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأجر قال افلا اكون عبد اشكورا .

#### باب تجدكاميان

جعزت مغیرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی شب کے اکثر خصہ میں نماز کے لئے
قیام فرماتے یہاں تک کرآپ کے قدم مبارک متورم ہوجاتے محابہ کرام سے عرض کیا کہ
مارسول اللہ علی کی اللہ نے آپ کے اللہ کے آپ می اللہ کے اللہ کا وہیں بخش دیے۔ آپ علی کے
مارسول اللہ علی کہا جم میں اللہ کا شکر گذار بندہ نہ بنول۔

ف : عناری نے بھی اس مدیث کوچھ رہ مغیرہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے اس میں وسا قاہ "کا لفظ بھی داند کے اس میں وسا قاہ "کا لفظ بھی داند ہے داند کی بند لیاں بھی سوج جایا کرتیں۔

ابوحنيفة عن ابن جعفر أن صلوة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت المدعشرة ركعة منهن ثلث ركعات الوتر وركعفاالفجر.

حضرت ابوجعفر کہتے ہیں کہ نی علق کی نمازشب میں تیرہ رکھتیں تعیں۔ان میں سے تین رکھات وردور کھات است جمری۔

: بيمديث وتركى آخوركعات كاپيد دين باوراس كما تحوماته وترك بارويش بخى

ند بهب حنیفه پر مهر صدافت ثبت کرتی ہے وتر کا بیان گو مفصل گذر چکا گرچونکہ حدیث ذیل بھی اس کے سلسلہ اولہ کی ایک کڑی ہے اس لئے اگریہاں بھی وتر کے مسئلہ کوقدرے کھولا جائے تو غالبًا بے جانہ ہوگا۔

تہدک ذیل میں امام ترفری تصرت عائشہ "سے صدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ مضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائد تبجد نہ پڑھا کرتے چار رکعت پڑھے جن کی درازی وحسن وخوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار کعت پڑھتے ان کی درازی وحسن وخوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر چار کعت پڑھتے ان کی درازی وحسن وخوبی کے بارہ میں نہ پوچھو۔ پھر تین پڑھتے (لیعنی وتر) اس صدیث کو ترفدی نے حسن مجھے کہا ہے مسلم حضرت ابن عباس "سے تماز تبجد کے سلسلہ میں صدیث لاتے ہیں آخر میں ہے وشہ سے او تو بیشلٹ کی کہ پھر تین رکعت وتر کی پڑھیں۔ اب یہ ہر دوا حادیث جو نماز تبجد کے ذیل میں تقریباً قطب الا حادیث ہیں۔ اس امر کی بین دلیلیں ہیں اور اس کا کھلا جوت بہم پہنچاتی ہیں کہ وتر کی تین رکعات ہیں۔ اس سے کی زیادتی کی روایات اس وقت کی تر جمانی کرتی ہیں جب کہ وتر کے معاملہ نے تر ارئیس پکڑا تھا۔ بعد ہیں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اس پڑئی ارباجس کی معاملہ نے تر ارئیس پکڑا تھا۔ بعد ہیں تین ہی رکعات کی شکل طے پائی۔ اور اس پڑئی ہی دور کے مطاف نہ نہ میں اس کے لئے اس کوئی جواب نہیں۔ خالف نہ نہ بہ باپٹی ہٹ دھری پر ڈٹار ہے اور کہتار ہے کہ وتر کی تین رکعات پر کوئی سے صدی نہیں تو مقتل و تہذیب و ٹائشگی کے دائرہ میں اس کے لئے اب کوئی جواب نہیں۔

#### (49) سنة الفجر

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن الاقتر عن حمران قال مالقى ابن عمر قط الا واقرب الناس مجلسا حمر ان فقال ذات يوم يا حمران لا اراك توواظبنا الا وانت تريد لنفسك خيرا فقال اجل يا ابا عبد الرحمن قال اما اثنتان فائى أنهاك عنهما واما واحدة فائى امرك بها فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مربها.

قال ماهى تلك الخصال الثلث يا اباعبدالرحمن قال لا تمو تن وعليك دين الادينا قدع به وفاء ولا تسمعن من تلاوة اية فانه يسمع بك يوم القيمة كما سبمعت به قصاصا ولا يظلم ربك احدا . واماالذى امرك به كما امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعتا الفجر فلا تدعهما فان فيهما الرغائب.

## باب سنت فجركابيان

ف: اس حدیث میں ریا کاری اور دکھاوے کی ندمت ہے کہ خدا تعالی چونکہ سمیج وبصیرہے ہر عبادت اس کو دکھانا چاہئے۔ اور قرائت قرآن اس کو سنانا چاہئے۔ ان میں نام ونمود۔ شہرت پسندی سخت حرام ونا جائز ہے اور اس پر سخت وعبیر ہے کہ قیامت کے روز اس کا قصاص لیا جائے گااس حدیث میں سنت فجر کی اہمیت کو بھی واضح فر مایا ہے۔

اسوحنيفة عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة قالت ماكان رسول الله صلى الله على ركعتى النوافل اشد عمامدة منه على ركعتى الفجر .

حفرت عائشہ " کہتی ہیں کہرسول اللہ علیہ کسی دوسرے نوافل کا اس قدر تختی سے اہتمام نفر ماتے جس قدر سنت نجر کی دور کعت کا۔

بی حدیث اور زیادہ صاف الفاظ میں آل حضرت علی کے کفل کی روشی میں اس کی جوجا کیں اور ان کی اوا کی برختی سے پابندی رکھے۔ احاد بیٹ صحیحہ میں ان کی ممتاز اہمیت مختلف الفاظ میں فاہر کی گئی ہے کہیں آل حضرت علی ہے نیوں فر مایا کہ دنیاو مافیہا سے زیادہ مجھ کو بیدور کعتیں محبوب ہیں۔ جبیب آل حضرت علی ہے کہیں اس طرح ارشاد ہوا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑ واگر چہم کو کھوڑ سے موعوب ہیں۔ جبیبا کہ ابوداؤد ہے ہے۔ طبرانی میں ہے کہ عائشہ میں کہی ہیں کہ نی علی کے اور کو کھوڑ سے دو کھوڑ ایس یا کچل دیں۔ جبیبا کہ ابوداؤد ہے ہے۔ طبرانی میں ہے کہ عائشہ میں کہی ہیں کہ نی علی کے اس کے کہا کشہ میں کہی ہیں کہ نی علی کے کہا کہی ہیں کہ نی علی کے کہا کہی ہی ترک نہیں فر مایا نہ سفر میں نہ حضر میں نہ بیاری میں نہ صحت میں۔

اس اہمیت کے سلسلہ میں بیامر بھی قابل بیان ہے کہ احناف اور اکثر ائمہ کے نزدیک مؤکدہ سنتیں پانچ ہیں۔اول بیہی فجر کی سنتیں دوسر ہے مغرب کے بعد کی دورکعت سنت یہ تیسر سے ظہر کے بعد کی دورکعت سنت کے بعد کی دورکعت سنت پانچویں ظہر کے پہلے چاررکعت سنت ان پانچول سنن مؤکدہ کی اہمیت ترتیب مذکور ہے۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال رمقت النبى صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اوشهرافسمعته يقرأفى ركعتى الفحر بقل هو الله احد وقل ياايها الكفرون.

حضرت ابن عمر " كبتے بيل كه ميں نے ديكھائى على الله احدى اور ﴿قل يا ايها الا كفرون ﴾ پر صتے سنت فجر كى ہر دوركعات ميں ﴿قل هوا لله احد ﴾ اور ﴿قل يا ايها الا كفرون ﴾ پر صتے

<u>z</u>

ف: بہت ی احادیث میں ایمائی ہے اور بعض میں مثل ابودا کو میں این عباس سے جوروایت ہودہ بول ہے کہ آ بت ہودہ بول ہے کہ آ بت میں وامنا بالله واشهد بانا مسلمون کی آ بت۔

ابوحنیه عن سمه اک عن جابر ابن سمرة قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا صلی الله علیه و سلم اذا صلی الصبح لم يبرح عن مكانه حتى تطلع الشمس و تبيض . معزت جابر بن سمره كت بين كرسول الله عليه جب نماز فجر ادا فرما ليت آوا بي جكه سه نه معزت جابر بن سمره كت بين كرسول الله عليه دو نيزه كی مقدار انحد كراس كی روشن سفيد موجاتی .

ف: عالباآ ل جناب علی کی پیشت قبلدرونتی ۔ بلکدداکی با تین یا قبلدکو پشت دے کرلوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے جیسا کہ آل جناب علی سے مردی ہے بعض نے بعد نماز قبلدرخ بھرنا کروہ جانا ہے۔ ابودا کو دساک سے روایت لاتے ہیں اور وہ حضرت جابر سے کہ آل حضرت نماز بحرکی ادائی کے بعد مسلی پرسے نداشتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا پھراآ پ علی فاراشراق کے لئے کوڑے موجائے۔

(١٨٠) بَاكِ مَنْ صَلَّى ارْبِع رَكِعَاتُ بعد العَشَّاء في المسجد

ابوطنيقة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد العشاء اربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد عدلن مثلهن من ليلة القدر .

باب بغدعتناءم عدين جارر كغات فل يرهنا

حضرت ابن عمر کتے ہیں کہ فر مایار سول اللہ علق نے جس نے نمازعشاء کے بعد مجدے تکلئے سے پہلے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھ لیں تو وہ برابر ہوئیں شب قدر کی اتن ہی رکعت کے (بعن کویا کہ اس نے شب قدر میں خار رکعت نفلیں ادا کیں)۔

ف: بیان نفلوں کی انتہائی فغیلت وبرکت کا اظہار ہے جس طرح عشاء کے پہلے چار نفلوں کے بارہ میں ایس کے بارہ میں آیا ہے کہ جس نے وہ ادا کیں کویا کہ اس نے تبجد کی نماز اداکی سعید بن منصور نے اپنی مند میں اس حدیث کے ساتھ ریکڑا بھی نقل کیا ہے۔

ابوحنيفة عن محارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اربعا بعد العشاء لايفصل بينهن بتسليم يقرأفي الاولى بفاتحة الكتاب وتسزيل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن قام ليلة القدر وشفع له في اهل بيته كلهم ممن وجبت له النار واجير من عذاب القبروروى موقوفاعن ابن عمر حفرت ابن عمر حفرت ابن عمر خوت ابن عمر الله عليه في الملك كتب على كرم المارك الله عليه في المحد المادر وتنويل سجده بره عن المحد المادر وتنويل سجده بره عدارك الملك والحمد المادر وتنويل سجده بره عدارك على المحده المادر وتنويل سجده بره عدارك الملك والمحمد المادر وتنويل سجده بره عدارك على المحدة المادر وتنويل سجده بره المحدود والمحدة الماد والمحدة المادر والمحدة الماد والمحدة المادر والمحدة المادر والمحدة المادر والمحدة المادر والمادة المادر والمحدة المادر والمدر والمادر والمدر والمحدة المادر والمدر والمادة والماد والمدر والمادة والمدر والمدر

ف: ابوداؤد انھیں چاردکعت کے جوت میں حضرت عائشہ "سے بیحد بیث لائے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں ہو اسلم العشاء قط فد خل علی الله علیہ وسلم العشاء قط فد خل علی الاصلی بعد ھااربع رکعات اوستا کہ کہ آل حضرت سلی الله علیہ وسلم جب بھی نمازعشاء ادا فرما کرمیرے یاس تشریف لاتی ویازیاچے رکعت ادافرمات۔

باب الركعتين بعد صلوة الظهر

ابوحنيفة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عبد الظهرر كان .

باب نمازظهرك بعددوركعت اداكرنا

حضرت ابن عباس "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ دور کعات اوا فرمایا کرتے تھے۔

ف: بہت ی احادیث سیحہ سے ثبوت ہے کہ آل جناب علی اللہ ان دور کعات پر مواظبت فرمائی کو یا ان کا شارسنن مؤکدہ میں ہوا۔

. (٨٢) باب الصلوة في البيوت

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا.

باب كرول مين فل نماز ردهنا

حضرت ابن عمر المستحمة مين كه فرمايار سول الله الميلينية في كه محمرون مين نمازي (سنن وفل) المين ما رواوران كوقبرستان نه بناؤ \_

ف: آل حضرت علي في في مرول مين تفل نمازاداكرن كى ترغيب دى بعض روايات مل ہوں ہے ہا جعلوا من صلوتکم ولا تتخذو هاقبورا کی کرائی نماز کا کھے حصہ کھروں کے لئے بھی رکھواوران کوقبرستان ند بناؤ ہم بورعلاء کاریہ ہی مسلک ہے کہ بیصد بیث سنن ونوافل کے بارہ مي ب- نفرضون كمتعلق چنائيدوسرى حديث من اس طرح وارد ب وافسل المصلوة صلوق المرء في بيته الاالمكتوية كاكرزياده فضيلت كانمازانان كاس كالمريس ب سوائ فرض نماز کے بعض اس کوحدیث ﴿ اجعلوامن صلو تکم ﴾ الخ کے پیش نظر فرض نماز کے لئے مانتے ہیں۔جبیما کہ قاضی عیاض نے اکھا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں بعض فرض نماز پڑھنے سے جولوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں مثلاً غلام بیار عورتیں وہ بھی شریک جماعت ہو تکیس اوران کوافتداء کا موقع مل سے مرفقار فد بب بہلائی ہے کمروں میں نماز ندادا کرنے سے کمروں کو آ ل حضرت علیہ نہیں پر حی جاتی اس میں اسے بول تشبید دی کہ قبرستان میں بھی چونکہ نما زنہیں پر حی جاتی اس لئے نماز ند پڑھے جانے میں محمر قبرستان کے مشابہ عمرے اور ان سے ملتے جلتے ۔ بیتکم دوسرے اسرار بھی این اندر رکھتا ہے کہ کھریس نماز پڑھنے سے ریا کاری وکھاوے نام نمودسے بہت حد تک انسان کونجات ملتیجے اوراللہ تعالیٰ کووہ ہی عبادت پیند دمرغوب ہے جس میں ریا کاری نہ ہو۔اور کمر میں برکت مجیلتی ہے۔رحت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں شیطان بھاگتا ہے نایاک ارواح کے اثرات كم موتے بيں چنانچ مسلم ميں حضرت ابو بريره "سے بير حديث مروى ہاوراس ميں بيالفاظ زائدیں ﴿ان الشیـطـان پـنـفـرمن البیت الذی تقرء فیه سورة البقرة ﴿ کـاس کمرے شیطان بھا کتا ہے جس میں سورو بقرہ برمی جاتی یہ بعض روایات میں آ س حضرت علی کے اس سنمون کے الفاظ ہیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ جس میں ذکر نہ ہو ہے ہر دو گھر زندہ درمروه انسانو<u>ن کی طرح می</u>ں

#### (٨٣) سنة الركعتين في الكعبة

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا اين صلى رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على وعلى وسلم في الكعبة وكم صلى قال صلى ركعتين ممايلي العمودين اللتين تليان باب الكعبة والبيت اذاذاك على ستة اعمدة.

## باب - كعبين دوركعت نماز يرهنا

حفرت ابن عرق کیج بین که میں نے حفرت بلال سے بوچھا کہ (فتح کمہ کے دن) رسول
اللہ علیہ نے کعبہ میں کہاں اور کتنی رکھتیں پڑھیں۔ انہیں نے کہا کہ (اداکیں) دور کھتیں
ان دوستونوں کے قریب جودردازہ کے نزدیک بین اوراس وقت کعبہ کے چیستون تھے۔

ف یہ دین کے کمہ کیدن کا واقعہ ہے کیونکہ آں حضرت جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ
حضرات اسامہ بلال اور عثمان بن طلحہ تھے۔ اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عمر آں حضرت علیہ کے ساتھ نہ تھے۔ اس کے جب آئے خضرت علیہ کے بارہ میں استفسار فرمایا۔

حضرت بلال سے آل حضرت علیہ کی نماز کے بارہ میں استفسار فرمایا۔

ابوحنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان رجلا سأله عن صلوة النبى صلى الله عليه وسلم في الكعبة يوم دخلها فقال صلى في الكعبة اربع ركعات فقال له ارنى المكان الذي صلى فيه فقال فبعث معه ابنه ثم ذهب تحت الاسطوانة بحيال الجذعة.

وفى رواية إن ابن عمر قال صلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الكعبة اربع ركعات قلبت له ارنى المكان الذى صلى فيه فبعث معى ابنه فارانى الاسطوانة الوسطى تحت الجزعة.

حفرت ابن عمر " سے کی شخص نے پوچھا کہ نی علی ہے۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو نمازکس چگداورکتنی رکعتیں پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کعبہ میں چارد کعات ادافر ما کیں اس شخص نے کہا کہ ذرا مجھے وہ مقام دکھا ہے جہاں آل حضرت علی نے نماز ادافر مائی تو خضرت ابن عمر " نے اپنے صاجزادہ کواس کے ہمراہ کردیا (کہوہ جگہد کھادیں) بھروہ مجے نج کے مقابلی میں۔

ایک رُوایت میں یوں ہے کہ ابن عمر " نے کہا کہ نماز برحی نبی علی نے کعبہ میں جار

رکعات ۔ تو میں نے (سعید بن جبیرراوی حدیث نے) ان سے کہا کہ ذرا مجھ کو وہ مقام دکھاسے جہاں آل حضرت میں اور مقام دکھاسے جہاں آل حضرت میں نے نمازادافر مائی تو انہوں نے اپنے فرزند کومیرے ہمراہ کیااورانہوں نے مجھ کو وہ بچے والاستون بتادیا جو تدکھ مجوز کے بنچ ہے۔

ف : بيغالباجة الوداع كاواتعهد\_

#### (۸۴) باب الجنائز

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ميت يموت له ثلثة من الولدالا ادخله الله تعالى الجنة فقال عمر اواثنان فقال صلى الله عليه وسلم اواثنان.

باب ميت ك مختلف احكام

حضرت بریدہ میں کہ فر مایارسول اللہ علی نے نبیس مرتا ہے کوئی مرنے والا ایسا کہ جس کے تین (نابالغ) بچ مرکئے ہول گر یہ کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل فر مانا حضرت عربو لے یادو؟ آپ علی نے فر مایا (ہاں) یادو۔

ف: بیصدیث مخلف کر قریب قریب الفاظ سے کتب صحاح میں وارد ہے مسلم وابن ماجہ میں اور ہے مسلم وابن ماجہ میں اور آیا ہے کہ جس مسلمان کے تین بچے نابالغ مرجا کیں تو وہ اس کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرتے ہیں۔ جنت کے آٹھول دروازوں میں سے جس میں سے وہ چاہدا خل بہشت ہو بعض میں اس طرح ہے کہ اس کو آٹش دوز خیرائے نام ہی چھوئے گی بعض میں یوں ہے کہ وہ بچے اس کے لئے مضبوط و عین حصار ہوجا کیں مے۔

ابوحنيفة عن عبد الملك عن رجل من اهل الشام عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انك لنرى السقط محبنطا بقال له ادخل الجنة فيقول له لاحتى يدخل ابواى.

سمی شامی شخص سے روایت ہے کہ نی علیہ نے نے فرمایا کہ تو دیکھے گا حشر میں پیٹ سے گرے ہوئے کے کا حشر میں پیٹ سے گرے ہوئے کہ کوئے کہ کا جات میں جلاجا تو وہ کہے گا جات میں جلاجا تو وہ کے گانہیں (جاؤں گا جنت میں) جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہ جا کیں۔

ف: اس باب میں کثیر تعداد میں احادیث وارد ہیں جن کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ بیں طبح الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں آخر میں بیکر ابھی ہے والمعتال له اد حل

السجنة انت وابواک کی بنده نوازی اور بنده پروری که اول تو نابالغ بچوں کو مال باپ سب جنت میں جاؤ۔ یہ ہے پروردگار عالم کی بنده نوازی اور بنده پروری که اول تو نابالغ بچوں کو مال باپ کے لئے ذریعہ بخت شخش تشم ایا۔ اور تین بچوں کے مرجانے پرجنتی قرار پائے۔ پھر تین سے گھٹ کردو کے مرجانے پر بھی یہ بی فیضان رحمت جاری رہا۔ بلکہ کی روایت میں ایک تک کی تعداد بھی آئی ہے جنان نجیابن مسعود "۔ سے مرفوع دیشے کہ جو شخص تین نابالغ بچوں کو اپ آگاس دنیا ہے بھیجد نے و وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ کا قلعہ یا حصار ہوجا کیں گے۔ حضرت ابوذر "اپی مثال سامنے رکھ کر بولے یارسول اللہ علیہ میں دو بھی چکا ہوں۔ ارشاد عالی ہواہاں اگر دو بھی ہوں ادھر حضرت ابی " لیے بی بھیجا ہے تو ارشاد ہوااگر چدا کہ بی ہو پھر نے اپنی مثال پیش کی کہ میں نے حضرت علیہ ہوا ہاں تک کہ پروردگار عالم نے اپنی عنایات خسروانہ کا دائرہ وسیج فرمایا کہ پیٹ کے گرے ہوئے بچ کہ کو بھی سبب داخلہ جنت تھم رایا۔ جس پر حدیث ذیل شاہد ہے۔

ابوحنيفة عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى عن محمد بن عبدالرحمن التسترى عن يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن عامر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد والله يعلم منه شراويقول الناس فى حقه خيراقال الله تعالى لملا ئكته قدقبلت شهادات عبادى على عبدى وغفرت علمى.

حضرت عامرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ تعالی اس کی بذکر داری کو جانتا ہے مگر لوگ اس کو بھلائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی اپ فرشتوں سے فرما تا ہے کہ ہیں نے اس بندہ پر اپنے بندوں کی شہادت قبول کی اور معاف کردیے وہ گناہ جومیرے علم میں تھے۔

ف: السباب مين كتب صحاح مين بهت ى احاديث مختلف محرقريب قريب الفاظ يواردين المرانى حفرت من بين الأوض طبرانى حفرت سلمه بن الأكوع سيم فوع روايت لات بين الهائت منهد اء الله على الارض والسماء كرتم زمين مين الله كواه موراور فرشة آسان مين الله كواه ميراور فرشة آسان مين الله كواه ميرا

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابى صالح عن ام هانئ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ان الله يغفرله فهو مغفور له .

حضرت ام ہانی میں کہ فرمایار سول اللہ علیہ کے جوجات ہے کہ اللہ اسے بخش دے گاتو وہ بخشا ہواہے۔

اس مدیث کی اصل وہ صدیث ہے جو بخاری مسلم اور نسائی میں وارد ہے کہ ایک بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے رب میں نے گناہ کیا مجھ کو بخش دے۔اس پر اس کا رب فر ما تا ہے کدکیامیرے بندہ نے بیجانا کہ اس کارب ہے جو گناہ کومعاف بھی کرتا ہے اور اس میں اس کی گرفت مجمى كرتا ہے قومیں نے اسے بندہ كا كناہ بخش دیا۔ پھر پچھ مدت تھہرتا ہے جب تك اللہ جا ہتا ہے اور باردیگرگناه کاار تکاب کرتا ہے اور میری کہتا ہے کہ ایسے رب بھے دوسرا گناه سرز د ہوا۔ اس کی بخشش فرما۔اللد تعالی فرماتے ہیں کہ کیامیرے بندہ نے سمجما کہ اس کارب ہے جو گناہ کومعاف بھی کرتا ہے اوراس پر پکڑبھی لیتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ بخش دیا۔ پھر پچھ مدت تھہر کر جب تک اللہ جاہے۔تیسری بارگناہ کرتا ہے اور وہی الفاظ زبان پر لاتا ہے کہ اے رب میں پھر گناہ کا مرتکب ہوا البذاميرا كناه بخش دے۔الله تعالى محرارشادفرماتا ہے كه كياس نے جانا كه اس كارب ہے جو كناه معاف بھی کرتا ہے اور اس پر اس کی گرفت بھی کرتا ہے پس میں نے اپنے بندہ کا گناہ تیسری بار معاف کیا مگریہای صورت میں ہے کہ ارتکاب گناہ کے بعد ہی توبہ نصوح کرنے کا بھی انسان عادی ہواور پھراچا تک بتقاضائے انسانیت لغزش سرزد ہوجائے اسکا بیمطلب نہیں کہ اس فرمان کے وربيد ونعوذ بالله من ذلك الانسان ك لئ كناه كرف كاايك وسيع اورسل ترراسته كهولا كيا ہے کہ گناہ کرتار ہے اور ہر گناہ وقصور پر یہود کی طرح ﴿سیففر لنا ﴾ کانعرہ لگا تارہے۔ بیگناہ کی معافی کی خواستگاری نہیں۔ بلک نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ سخری ہے۔اوراس کی شان میں گتاخی۔ ابوحنيفة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن عبيد بن نسطاس عن ابن

ابوحنيفة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن عبيد بن نسطاس عن ابن مسعود انه قال من السة ان تحمل بجوانب السرير فمازاد على ذلك فهو نافلة.

حضرت ابن مسعود "سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو جنازہ کے چاروں پایوں کو افغادے ایک مرتبہ اب اس پر جوزیادتی ہووہ نفل ہے ( گویازیادہ بھلائی ہے اور زیادہ موجب اجروثواب)۔

ف: یہ حدیث جنازہ کے اٹھانے کے مسئلہ کو حل کرتی ہے اور ایک اختلافی مسئلہ میں ایک فریق کے لئے جمت قوی ہے امام شافعی" اس کے قائل ہیں کہ جنازہ کو آگے بیجھے یعنی سیرووں کی جانب

ے اٹھایا جائے اگلاآ دی اپنی گدی پرر کھے اور پچھلا اپنے سینہ پر امام ابو حنیفہ "فرماتے ہیں کہ جنازہ چار پائی کے پایوں سے اٹھایا جائے امام شافعی کے خدمب پر بہت احادیث موقو فد سے دلیل لائی جائی ہے جن ہیں اصل اصول حدیث حضرت سعد بن محافظ کے بارہ ہیں ہے جسکوا بن سعد طبقات میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جنازہ کو ای طرح اٹھایا گیا تھا۔ امام ابو صفیقہ "کے خدمب کی دلیل ایک تو یہ حیث ذیل ہی ہے جواس امر کو روز روثن کی طرح واضح کرتی ہے کہ ہر چہار رخ سے جنازہ کا اٹھانا مسنون ہے ۔ محابی "کامن المنة کا لفظ استعال کرنا حدیث کے مرفوع ہونے کا ہیں جوت ہے پھر دوسری سے روایات بھی اس خیال کی تا کیدو تقویت کرتی ہیں۔ مثلاً ابن ابی شیب اور عبد الرزاق اپنی اپنی مصنفات میں علی الازدی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر "کو اس طرح جنازہ کو ہر مصنفات میں علی الازدی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر "کو اس طرح جنازہ کو ہر مصنفات ہوئے دیکھا عبد الرزاق حضرت ابو ہریرہ "سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر مصنفات ہوئے دیکھا عبد الرزاق حضرت ابو ہریرہ "سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر مصنفات ہوئے دیکھا عبد الرزاق حضرت ابو ہریرہ "سے روایت لاتے ہیں کہ جس نے جنازہ کو ہر میں بھی طریقہ ہے نہی کہ جس نے بوری ذمہ داری جو اس پھی وہ ادا کی اس سے صاف پنہ چال کہ سنت میں طریقہ ہے نہ کوئی اور۔

اب فدہب شافعیہ پرجس قدر احادیث موقوفہ ہیں وہ محمل ہیں اور قابل تاویل اور مختل عذرات پرخی ہیں مثلاً حضرت سعد کے بارہ ہیں جوروایت ہاور جواس فدہب کا خلاصہ جمت ہوہ ایک خاص واقعہ کا پید دیتی ہے جوایک خاص عذر پر جنی تھا کہ سر ہزار فرشتوں کے ان کے جنازہ ہیں شرکت کے لئے اتر آنے نے غیر معمولی اثر وحام ہوگیا تھا کہ چانا تک دشوار ہوگیا تھا۔ جنازہ کو کندھادیا تورکنار تو الامحالہ پھریہ ہی بہا جا تا تھا کہ جہاں جس کوموقع ال سکا جناز واٹھا کر داخل حسنات ہوا یہاں تک تورکنار تو الامحالہ پھریہ ہی بہا جا تا تھا کہ جہاں جس کوموقع ال سکا جناز واٹھا کر داخل حسنات ہوا یہاں تک راستہ کی تھی ہوتی ہوتی جاتو جنازہ اٹھا نے کی یہ بی شکل افعتیار کرنی پڑتی ہواوراتی طرح بھی اٹھانے والوں کی کی کے باعث بھی یہ بی صورت برتی جاتی ہوتی ہے کہ مثلاً دوئی اٹھانے والے ہیں تو وہ الامحالہ ای شکل سے اٹھا کیں گاور چارہ کا کہ بی جاتر ہو گامی کی سنت بھی بہولت اوا ہو کئی ہو وہ داس کے کونکہ اس شکل میں میت کا احترام برا کہ ہے تیزگامی کی سنت بھی بہولت اوا ہو کئی ہو وہ داس کے خور نہ اس کے خاتر ام برا کہ ہے تیزگامی کی سنت بھی بہولت اوا ہو کئی ہو وہ دنداس کے خورکہ میں کو اور خواتی ہوئی اور ہوجائے گا اگر اتفاق سے میت ہوئی خلاف صورت میں تیز چانا تو کیا بعض وقت اٹھانا اور چانا ہی دشوار ہوجائے گا اگر اتفاق سے میت ہوئی معرب حذف وقت کی است بھی ہوئی تو ت آپ گی اور ایک ہوئی تو ت آپ گی اور اٹھانے والے ٹھر ہوئی آپ وقت کی است بھی ہوئی تی ہوئی اور اٹھانے والے ٹھر ہوئی آپ وقت اٹھانا اور چانا ہی دشوار ہوجائے گا اگر اتفاق سے میت ہوئی سامنا ہوا جب کہ پھر قبرستان بھی آگر دور ہوئو پھر تو آفت برآفت ہے۔

پھر جنازہ اٹھانے میں مسنون طریقہ ہے کہ ہرپایہ کو اٹھا کر کم از کم دس قدم چلے کیونکہ ابن عساکر داشلہ سے مرفوع حدیث لائے ہیں جس کا مضمون بیہ ہے کہ جس نے چاروں طرف سے جنازہ کو اٹھایا اس کے چالیس گناہ معاف ہوئے تو گویا ہرپایہ پر جب انسان دس قدم چلا تو ہرقدم پر ایک گناہ معاف ہوئے۔
ایک گناہ معاف ہوا اور ہرپایہ پردس گناہ یوں چالیس قدم پرچالیس گناہ معاف ہوئے۔

ابو حنيفة عن على ابن الاقمر عن ابى عطية بن الوداعى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فراى امرأة فامر بها فطردت فلم يكبر حتى لم يرها.

حضرت ابوعطیہ بن الوداعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک جنازہ کے ساتھ تھے۔
کہ آپ کوایک مورت اس (جنازہ) کے پیچھے آتی دکھائی دی۔ آپ نے حکم صادر فر مایا تو وہ
نکال دی گئی۔ پھر جب تک وہ نظر سے اوجمل نہ ہوگئ آپ علی ہے اپنے میں نہیں کہی۔
سنن بیہتی میں ابن عمر "سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے بیچھے جانے میں عورت کے

ف: مستمن بیکل میں ابن عمر "سے مرفوع روایت ہے کہ جنازہ کے بیچھے جانے میں عورت کے لئے کوئی اجز نہیں طبر انی ابن عباس "سے مرفوع حدیث لاتے ہیں کہ عورتوں کے لئے جنازہ میں کوئی حصہ نہیں۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن غيرواحد ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فسألهم عن التكبير قال لهم انظروا اخر جنازة كبر عليها النبى صلى الله عليه وسلم فوجد وه قد كبر اربعا حتى قبض قال عمر فكبروا اربعا .

لئے سنت یہی ہے۔

ابوحنيفة عن شيبان عن يحيى عن ابى سلمة عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اذاصلى على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وماشاهدنا وغائبنا ومغير نا وكبير نا وذكرنا وانثانا.

حضرت ابی ہریرہ "سے روایت ہے کہ نبی علیہ جنازہ کی نماز پڑھتے تو کہتے ﴿ اللّٰہِم اغفر کستے ﴿ اللّٰہِم اغفر کستے اللّٰہِ منظر کستے اللّٰہِ منظر کستے اللّٰہِ منظر کے کسپنا و میتنا و شاہد ناوغائبنا و صغیرنا و کبیر ناوذ کرنا واشانا ﴾ لیعنی اے اللّٰہ منظرت فر ماہمارے زندوں کی اور مزوں کی اور بڑوں کی اور بڑوں کی ہمارے چھوٹوں کی اور بڑوں کی ہمارے مردوں کی اور بووں کی۔ ہمارے مردوں کی اور بووں کی۔

ف: دوسرى روايات مين بدالفاظ بهى زائد بين ﴿ اللهم من احيية منسا ف احيه على الاسلام ومن نوفية منافتوفه على الايمان ﴾ اوربعض مين اس يجى زائدالفاظ بين \_

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريد ة عن ابيه قال الحد للنبي صلى الله عليه وسلم واحذ من قبل القبلة ونصب عليه اللبن اصبا.

حضرت بریدہ میں کہ لحد تیار کی گئی نبی علی کے لئے اور آپ اتارے گئے قبلہ کی جانب سے اور آپ اتارے گئے قبلہ کی جانب سے اور کی اینٹی آپ پرنصب کی گئیں۔

ف: حدیث ذیل کے ماتحت دوامور قابل بیان ایسے ہیں جن پرائمہ کا اختلاف رائے ہے ایک لحدوث کا مسلمہ کہ لحد (بغلی قبر) میت کے لئے زیادہ افضل ہے یاشق (صندوتی قبر) امام صاحب پہلے خیال کے حامی ہیں۔اورامام شافعی" دوسرے کے دوسرامسئلہ میت کوقبر میں اترانے کا ہے کہ قبلہ کی جانب سے میت کوقبر میں اتارنا سنت ہے یاسر کی طرف سے امام صاحب" پہلی صورت کو مسنون کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر نہ ہوتو یہ ہی سنت ہے اورامام شافعی" دوسری صورت کو۔

مسئلہ لحدوث میں مذہب حنفیہ کی پہلی دلیل ابن عباس کی مرفوع حدیث ہے جو تر ندی
بدیں الفاظ لائے ہیں ﴿الملحد لنا و المشق لغیر فا ﴾ کہ لحد ہارے لئے ہے ہم اس کواختیار کرتے
ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ثن ہارے غیرے لئے کیونکہ یہود میں اس شکل کی قبر کارواج تھا۔ دوسری
دلیل یہ کہ خود آ س حضرت علیہ کے لئے لحد تیار کی گئی۔ اس سے بڑھ کی افضلیت کا کیا ثبوت
ہوسکتا ہے گوسحا یہ "نے ہر دوشم کی قبر کھود نے والوں کو بلایا۔ اور معاملہ قدرت پر جھوڑا کہ جو پہلے
ہوسکتا ہے گوسحا یہ "نے ہر دوشم کی قبر کھود نے والوں کو بلایا۔ اور معاملہ قدرت پر جھوڑا کہ جو پہلے
ہوسکتا ہے گوسحا یہ شنے ہر دوشم کی قبر کھود نے والوں کو بلایا۔ اور معاملہ قدرت ہو جھوڑا کہ جو پہلے
ہو کا جائے کہ کا انتخاب ہوا۔ اور لحد کھود

نے والے صاحب پہلے آپنچاس لئے آپ علیہ کے لئے لحد تیار ہوئی۔

تیسری دلیل به که مسلم میں ہے که حضرت سعد بن ابی و قاص شنے اپنے لئے وصیت فر مائی که میرے لئے لحد تیار کریں ایسے جلیل القدر صحابی شبب اپنے لئے لحد پبند فر مائیس تو بیاس کی افضیلت کی قطعی دلیل ہے اور پختہ حجت۔

دوسرے مسکلہ اختلافی میں امام شافعی " کی زبر دست دلیل ابن عباس " کی حدیث ہے جو مندلهام شافع میں ذکویے کہ ﴿ سل رسول الله صلی الله علیه وسلم من قبل راسه ﴾ کہ آپ علی سری جانب سے نکالے کئے اور قبر میں اتارے گئے۔اس کی شکل ایس ہے کہ جنازہ کو قبری یائیتی رکھا جائے کہ سرمیت کا قبر کی یائت کے یاس رہے پھر جب قبر میں اتارا جائے تو سرکی جانب سے میت کو اتاراجائے۔ اس کی بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہ جنازہ کوتبر کے سرمانے مکھا جائے۔ اورمیت کے پاؤل قیر کے مربائے عول اورمیت کے یا وال کی طرف سے اس کوا تارا جائے بعض اس طرف بھی سیم میں اور ان کے فرجب کی موافقت میں چندروایات بھی ہیں۔ مگرامام شافعی " سے پہلی شق کی روایت ہے۔ ند بہب حنفیہ کی طرف سے استدلال شافعیہ کا جواب میہ ہے کہ آل حفرت الملك كون كمسلم على جوا ماديث والدين ال من سخت اضطراب م كونك اسمضمون کی مجی سی احایدت مروی بین که آپ کوقبله کی جانب سے قبر میں اتارا گیا چنا نجدابن ابی شیبه این مصنف میں اور ابوداؤد این مراسل میں ابراہیم بھی سے مرفوع مرسل صدیث لاتے ہیں کہ آپ وقبر میں قبلہ کی رخ سے اتارا حمیا اور آپ سرکی جانب سے نہیں نکالے گئے۔استعبال کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبرے جانب قبلدر کھا جائے اور میت کوقبر میں اتار نے والے قبلدرو ہو کر میت کوقبر میں ا تاریں اور اس طرح ابن ماجدا نی سنن میں حضرت ابوسعید خدری " ہے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آں جناب علی کے کوتر میں قبلہ کے رخ سے اتارا گیا۔اور قبلہ روہ وکرآپ کولایا گیا جب احادیث میں تعارض واقع ہوا تو لامحالہ قیاس کی طرف رجوع کریں گے اور قیاس فدہب حنفید کی پرزور تا سُد کرتا ہے کیونکہ ہرامر خیر میں قبلہ کارخ اختیار کرنا بہتر مانا گیا ہے نہ کہ اس وقت کے انسان کواس کے مولیٰ کے یاس پہنچایا جار ہا ہواور ہمیشہ ہمیش کی خواب گاہ میں اس کور کھا جار ہا ہو پھراس تعارض کو بھی جانے دیجئے تھوڑی در کے لئے مان لیجئے کہ ندہب شافعیہ کی موافقت میں حدیث سیجے ہو ہم بیہیں گے کهاس وقت ایک خاص عذر دامنگیر تھا جس کی بناء پر استقبال کی سنت برعمل نہ ہوسکا کہ قبر شریف د بوار کی جرمین تقی اس لئے قبلہ کی جانب جنازہ نہیں رکھا جاسکتا تھا کہ جسداطہر کو قبلہ رخ کر لیتے اس

#### (٨٥) باب السؤال في القبر

ابو حنيفة عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع المؤمن في قبره اتاه الملك فاجلسه فقال من ربك فقال الله قال ومن نبيك قال محمد قال ومادينك قال الاسلام. قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة. فاذا كان كافرا اجلسه السملك فقال من ربك فقال هاه لاادرى كالمضل شيئا فيقول من نبيك فيقول هاه لاادرى كالمضل شيئا.

فيضيق عليه قبر ه ويرى مقعده من النار فيضر به ضربة يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانس.

ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشآء.

## باب قبرمين سوال وجواب كى كيفيت

. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ جس وقت مومن اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو بٹھا تا ہے پھر اس سے کہتا ہے تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ فرشتہ یو چھا ہے تیرا نبی کون ہے؟ مومن کہتا ہے محمد علیہ پھرسوال کرتا ہے کہ تیرادین کیا ہے؟ مؤمن کہتا ہے اسلام ۔ آپ علیہ کے تیرادین کیا ہے؟ مؤمن کہتا ہے اسلام ۔ آپ علیہ کے تیرادین کیا ہے؟ مؤمن کہتا ہے اسلام ۔ آپ علیہ کے تیرادین کیا ہے؟ مؤمن کہتا ہے اسلام ۔ آپ علیہ کے تیرادین کیا ہے کہ تیرادین کی تیرادین کی تیرادین کی تیرادین کیا ہے کہ تیرادین کی تیرادین کی تیرادین کی تیرادین کی تیرادین کیا ہے کہ تیرادین کی تیرادین کیران کی تیرادین کیران کی تیرادین کیران کی تیرادین کی تیرادین کیران کی تیرادین کیران کیران

ف: قبركسوال وجواب كے سلسله ميں احاد بيث مختلف عبارات مع وارد بيں اور بعض زياده تفصيلي بيان بر مشتل بيں -

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابى صالح عن ام هانئ عن النبى صلى الله عليه وسلم في القبر ثلث سؤال عن الله تبارك وتعالى و درجات في الجنان وقراء ة القران عندوأسك.

حفرت ام بانی سنے روایت کی ہے بی علیہ سے کہ قبر میں تین چیزیں (پیش آنے والی)
میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارہ میں سوال دوسرے درجات (یامقامات) جنت کا مؤمن کے سامنے پیش کیا جانا) تیسری پڑھنا قرآن کا سرکے نزد کیا۔

ف: بیکویا قبری ابتدائی زندگی کامختصر حال ہے اور اجمالی خاکہ جس کی تفصیل یا ترجمانی دوسری مفصل احادیث ہیں۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في جنازة فاتى قبر اميه فجاء وهو يبكى اشد البكاء حتى كادت نفسه ان يخرج من بين جنبيه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مايبكيك قال استأذنت ربى في زيارة قبر ام محمد فاذن لى واستأذنته في الشفاعة فابي على:

وفي رواية قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر امه فاذن

له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوالى قريب من القبر فمكث المسلمون ومضى النبى صلى الله عليه وسلم فمكث طويلا ثم اشتد بكاؤء حتى ظننا انه لايسكن فاقبل وهو يبكى فقال له عمر ماابكاك يا نبى الله بسابى انت وامى قال استذنت ربى فى زيارة قبر امى فاذن لى واستأذنة فى الشفاعة فابى فبكيت رجمة لها وبكى المسلمون رحمة للنبى صلى الله عليه وسلم.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علی کے ہمراہ ایک جنازہ کے ساتھ لکے (فن میت کے بعد) آپ علی این والدہ کی قبر پرتشریف الانے اور ابیا چھوٹ کررونا شروع کیا کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ عقر بب موح پاکجسم اللہرے پرواز کرجائے گی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں۔ آپ علی کے فرمایا کہ میں نے اللہ سول اللہ علی قابر کی زیادت کی اجازت ما جی تو جھے کو اجازت ملی پھر میں نے شفاعت کی اجازت ما جی واجازت ملی پھر میں نے شفاعت کی اجازت ما جی واجازت ملی پھر میں نے شفاعت کی اجازت مللے کی تو متھورنہ ہوئی۔

ایک دوایت میں یوں ہے کہ اجازت جائی ہی علیہ نے بروردگارے اپی والدہ کی قبر مسلمان میں یہاں تک کر قبر ہے تو ایف سے ایک اور آپ کے ہمراہ مسلمان میں یہاں تک کر قبر کر قبر ہے تو اسلمان تو تھر کے اور نبی علیہ قبر تک تشریف مسلمان تو تھر کے اور نبی علیہ قبر تک تشریف مسلمان تو تھر کے اور قبر پر بہت دیر تک تھر سے جبر آپ علیہ نہ نہ نہ یہ دونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہے گان کیا کہ آپ کا مونا نہیں رے گا بھر ہماری طرف روتے ہوئے پلٹے تو حضرت مر سے کہ ہے گان کیا کہ آپ کا مونا نہیں رے گا بھر ہماری طرف روتے ہوئے پلٹے تو حضرت بھر اس باپ قربان ہوں ہے تک کہ ہنا کہ کس چیز نے زلایا ہے اے نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ہے آپ علیہ نے فر مایا کہ میں نے اپنی پر دوردگارے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت کی اجازت میں اور شی نے شفاعت کی اجازت طلب کی تو منظور نہ ہوئی ۔ لہذا بھے کوان پر شفقت کی وجہ سے رونا آگیا اور شدید اختلافی مسلم سامنے آتا ہے جس میں علمائے متقد مین ومنا تربین کہا کہ متقد مین نے اسلام پر مان کے سے اللہ میں اور متا فرین گیلی کے متقد مین کے والدین نے اسلام پر وفات پائی یا غیر اسلام پر علمائے متقد میں دوسری شق کے حالی ہیں اور متا فرین کہا کے متقد میں کے وفات پائی یا غیر اسلام پر علمائے متقد میں دوسری شق کے حالی ہیں اور متا فرین کہا کے متقد میں کے اسلام کی کے متقد میں کے اس میں اور متا فرین کہا ہے اس میں اور متا فرین کہا ہے جاتا ہے اور ای سامنے صدیث ذیل یا اس جیسی احاد میں ہیں جن سے بظاہر ہر دواصی اب کے گفر کیا ہے جاتا ہے اور ای سامنے صدیث ذیل یا اس جیسی احاد میں ہیں جن سے بظاہر ہر دواصی اب کے گفر کیا ہے جاتا ہے اور اس

ذيل مين جوان آيات قرآن كوبهي پيش نظرر كھتے ہين كرفر مايا ﴿ مساكسان لسلنبي و الذين امنوان يستغفرو اللمشركين ولوكانوااولى قربى هياارثاد موافولا تسئل عن اصحاب المعصيم المناخرين ال امر مين نهايت محتاط بين اوروه ال مسلك يربين كه آن جناب عليه کے والدین مسلمان ہیں۔ان کا مسلک در حقیقت تفصیلی بہلو سے تمین نقطہ ہائے خیال پر تقسیم ہوتا ہے ایک بیکه الله تعالی نے ان کوزندہ فرما کران کوایمان نصیب فرمایا۔ اس بارہ میں ان کے پاس احادیث موجود ہیں جن کوانہوں نے سیجے یاحسن ثابت کیا ہے۔اورجن تکمکن ہے متقد مین کی رسائی نہوئی مور (والله يختص برحمة من يشاء ﴿ دوسرابيكم آل جناب عَيْنَا كَ كَوالدين في زمان فترت بایا بین قبل بعثت کا زمانه اورالله تعالی موحد غیر سرکش کوعذاب نبیس دیتا جیبا که فرمایا ﴿ و ان العنداب على من كذب وتولى ﴿ تيسرايه كهوه قدايم ملت ابراتيم يرتي جس ك ماتخت مستق عذاب نبيس \_ببرحال بيمقام نهايت ادب واحتياط كالي تحمل كطلا كفركي نسبت ان كيطر ف كرني شان امانى كى مراسرخلاف ہے اور كس طرح زيانہيں اگراس باب ميں انسان كو يجھا دل بھی مليں اور خيال ادهم بحكة يم بهي سكوت عي قرين مصلحت إورموافق ادب كيونكه جهونا منه بزيات مسلمان كوكهال زیاہے کہ مرور کا تات وسرکار دوعالم کے مال باپ کوجن کی پوری نوع انسانی ممنون ہے اور مربون احسا تكفر كامصداق تهبرائ - بهربيان مسائل مين سينبين كه جن يربرمسلمان كو يجه نه يجه فيصله كرنا بی موکد بغیراس فیصلہ کے اس کا ایمان ناقص رہے۔ لہذا کیا ضرور ہے کہ ایک غیرضروری مسئلہ میں بر كراين دبان كندى كرے دل عن شكوك لائے اورايان كوسى لگائے ﴿و الله اعلم بحقيقة الحال واليه المرجع والمآل .

(٨٢) باب زيارة القبور واسلام على اهلها

ابو حنيفة عن علقمة بن مرثد وحماد انهما حدثاه عن عبدالله بن بريد ة عن ابيه عن النبئ صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن القبور ان تزوروها فزوروهاولا تقولواهجرا.

باب قبرستان میں جانے اور مردوں پرسلام کرنے کابیان

حعزت بریدہ نی عصلی ہے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے م کومنع کیا تھا قبروں کی دیارت کرنے کیا تھا قبروں کی دیارت کروقیروں کی لیکن بڑی بات زبان سے نہ کہو۔

ف: الوداؤد كى روايت مين اس كے ساتھ سيالفاظ زائد بين فان في زيارتها تذكرة كه البت

قبرول كى زيارت مي نفيحت بترخرى مي يول ب ﴿ فقد اذان لمحمد في زيارة قبرامه فروروها فانهات في زيارة قبرامه في فروروها فانهات في الاخوة في كمالبة مجمد عليه في والده كى قبركى اجازت لى توتم بهى قبرول يرجاد كيونكه وه آخرت كوياد دلاتى بير ـ

یہاں بیامرقابل وضاحت ہے کہ قبروں پرجانا شرعا کیسا ہے تو واضح رہے کہ قبروں پرجانا بالاجماع مستحب ہے کیونکہ اس میں بیش از بیش فوائد ومنافع ہیں دل میں رفت ونری پیدا ہوتی ہے آخرت كاخيال بندهتا ہے انسان كوخودائي موت يادآتى ہے۔ دنياكى فناء ونايا ئيدارى كاخيال دل میں ساتا ہے۔غرض دل پر بہت اچھاٹر ات طاری ہوتے ہیں جوتقوی وہزرگی کے لئے اسپراعظم کا کام دیتے ہیں اس میں مشغلہ ہیہ ہے کہ مردول کے حق میں دعائے خیر کرے اور ان کے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہو۔ رہا بیمسئلہ کہ سوائے انبیاء کیہم السلام کے اوروں کی ارواح سے مدد مانگنا کہاں تک رواہے تو اکثر علمائے فقہ نے تو اس بے روکا ہے اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے بلکہ اہل کشف و کمال کے تو اس پر فیصلے ہیں۔ امام شافعی " نے تو فر مایا کہ حضرت کاظم كى قبراجابت دعاء كے لئے ترياق محرب ہے۔اباس كے بعدرہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں كے قبروں یرجانے کا۔ تو بعض نے ان کواس ہے روکا ہے اس صدیث کے پیش نظر جوابو ہریرہ " سے مروی ہے کہ رسول الله عليه في فيرول يرجانے واليول پرلعنت كى ہے ترفدى نے اس مديث كوحسن سيح كہا ہے بعض نے اجازت دی ہے اس خیال کے ماتحت کہ آل حضرت علی کے کاریا متناعی علم اس وقت کا ہے جب کہ مردوں اور عور توں سب کوزیارت قبور سے روک دیا گیا تھالیکن جب آل حضرت علیہ ا نے اجازت مرحمت فرمائی جیسا کہ حدیث ذیل میں ہے تواس عام اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں ۔اوربعض نے جوعورتوں کوقبروں پر جانے ہے روکا ہے وہ محض اس بناء پر کہ وہ صبط وحل پر قدرت نہیں رکھتیں۔اس لئے قبروں پر جا کر جزع فزع کرنے لگتی ہیں اور یہ ناجائز ہے اگروہ اس سے نے سکیس تو پھرکوئی مضا کقہ نہیں بیاجازت عام ان کے لئے بھی ہے چنانچے علائے حنفیہ نے زیارت قبورکوان کے لئے جائز جانا ہے جبیا کہ عالمگیری میں ہے۔

ابو حنيفة عن علقمة عن ابن بريد ة عن ابيه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المسلمين وسلم اذا خرج الى المقابر قال السلام على اهل الديا رمن المسلمين واناان شآء الله بكم لاحقون نسأل الله لناولكم العافية.

حضرت بربیرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ جب قبرستان میں تشریف لے جاتے تو فر ماتے

(برالفاظ وعاک زبان مبارک پر ہوت ﴿ اسلام علی اهل الدیار من المسلمین وانسان شاء المله بکم الاحقون نسال الله لناو لکم العافیة ﴾ کرائے بروس میں رہنے والے مسلمانوں سلامتی ہوتم پر ہم بھی انشاء اللہ علی والے ہیں ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔

ف : دیراهادیث سیخ مین بھی بینی الفاظ وارد ہیں۔

## كتاب الزكوة

باب الركاز

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركازماركزه الله تعالى في المعادن الذي ينبت في الارض.

# زكوة كےاحكام

باب- رکازکاتھم

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فر مایا کہ رکازوہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے کانوں میں گاڑا ہے (اور) جو پیدا ہوتی ہے زمین میں۔

ف: بیصدید رکازی هیقت کو کولتی ہے کہ رکاز دراصل وہ چیز ہے جس کواللہ تعالیٰ کا نوں بیں مرکوز پیدا کرتا ہے اور جس کی تخلیق زمین میں ہوتی ہے بیصدید دراصل امام شافعی " ہاما مالک " اور امام ابو صنیفہ " کے در میان ایک مجٹ اختلافی پر روشنی ڈالتی ہے ختلاف کی نوعیت ہے کہ ہر دوائمہ کا نوں میں زکو قامنے ہیں اور رکازکوایام جالمیت کے وفینوں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور ان میں وہ خس مانتے ہیں۔ امام صاحب " کے نزدیک رکازکان اور وفینہ ہر دوکوشامل ہے چنانچہ وہ ہر دو میں وہ خس مانتے ہیں۔ امام شافعی " ومالک" کے ندہب کی جست قوی بلال بن الحارث المرنی والی میں حدیث ہے جس کو مالک " موطاء میں لائے ہیں کہ نبی سیالیہ نے نفرع کے نامیہ میں معاون قبیلہ کو بلال بن حارث المرنی کی جا گیر میں دے دیا تھا کی ان معاوی سے بھی نبیل ایا جا تا ہے آئ تک کہ گرز کو قا۔

امام صاحب " کے ذہب کی حقانیت پر قرآن شاہد ہے سنت رسول جمت ہے اور قیاس اس کا موید مرقبل اس کے کہان ہرسہ پر بحث ہولفظ رکاز کی لغوی تحقیق س لیجئے کہا ختلاف کی

جزیہیں سے کٹ جائے ورحقیقت زمین سے نکالا جانے والا مال تین ناموں سے موسوم ہے کنز ۔معدن۔رکاز۔کنزدہ فزانہ ہے جس کوانسان زمین کے پنچے گاڑے۔معدن وہ جس کی تخلیق زمیں کی تخلیق کے ساتھ ہوئی ہور کازان ہر دوکوشامل ہے اور عام ۔اب قر آن اس طرح فدہب حنفیہ کی حقانيت يرشامد بك كفرمايا ﴿ واعلموانماغنمتم من شئ فان الله حمسه ﴾ كه جانوتم يه كه جو سیجھلوٹ لوکسی چیز ہے پس تحقیق واسطے اللہ کے ہے یا نچواں حصہ اس کا اور پیظا ہرہے کہ وفینہ اور اس کامحل زمین ہردو پرلفظ غنیمت صادق آتا ہے کیونکہ پہلے وہ کفارے قبضہ میں تھے پھرمسلمانوں نے ان کوچھینا'لوٹا۔اور قبضہ میں کیاجب بیفنیمت میں شارہوئے تواس کے تمممس کے بیچ بھی آئے اور ان مین خمس واجب مواسنت کی جیبت اس طرح کر صحاح سته مین حدیث وارد ہے ﴿السعب حساء جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس كرجانورول يس بدلهين کنوئیں میں بدلہ نہیں کان میں بدلہ نہیں اور رکاز میں ٹمس ہے۔لہٰذا بنا بر شخفیق لغوی رکاز کے ماتحت معدن بھی آتی ہے۔اور وفینہ بھی اور ہر دو میں خمس ثابت ہوتا ہے۔اب یہاں بقول شافعیہ رکاز کو صرف وفینہ کے لئے لینا کوئی وجہ نہیں رکھتا خصوصاً جب کہ خود آ سحضرت علیہ کی زبانی اس کی تائد التي موكدام محرات في موطايس اوربيهي فقل كياب كه آب علي في في جب فرماياك جس کواللہ تعالی نے زمین میں ان معاون میں پیدا کیا ہو جب کہ آسان وزمین کو پیدا فرمایا۔اب شافعيه "كاستدلال كاجواب سني كمديث بلال بن الحارث المزنى اول تومنقطع بحبيها كدابو عبیدنے کتاب الاموال میں اس کی تصریح کی ہے چھراس میں اس کا اظہار کب ہے کہ نبی علیہ نے اس کا تھم دیا تھا کہ معاون سے زکوۃ لیجائے بلکہ قرین قیاس ہے کہ بیدا بل ولات کا اجتہاد ہے کیونکہاس باب میں نبی علق سے کوئی روایت نہیں۔

ربی ند بب حنفیہ کی بروئے قیاس تائیدتو وہ بدیں صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی صورت کہ معدن کو پوری پوری غنیمت کی صورت کہ معدن کو بھر صوبی اکہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ پہلے بید معدن کی زمین کفار کے قبضہ میں تھی پھر مسلمانوں نے اس کو بقوت وطاقت اپنے قبضہ میں کیا تو غنیمت ہوئی اورغنیمت میں چونکہ بلاشک وشبھس ہے تواس میں شمس کیوں نہ ہو۔

(٨٨) باب كل معروف صدقة

ابو حنيفة عن عطاء عن جابر "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل

معروف فعلته الى غنى وفقير صدقة .

باب- بھلائی کاہرکام صدقہ ہے

حضرت جابر " کہتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ ہروہ بھلائی جوتم کسی غی یا فقیر کے ساتھ کروہ وہ صدقہ ہے۔

ف: بیرحدیث بعینہ الفاظ یا اس کے قریب رہ الفاظ ساتھ مختلف کتب صحاح میں وارد ہے۔
طبرانی میں ابن مسعود سے روایت ہے اس میں بجائے ﴿فعلت الله کے ﴿ صنعت الله کالفظ ہے الله میں اس میں اس میں اس میں کامضمون بھی زائد ہے کہ مسلمان جوخود اپنفس مام جابر سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں اس می کامضمون بھی زائد ہے کہ مسلمان جوخود اپنفس پرصرف کرے یا اپنے گھروالوں پریائی سے اپنی عزت بچائے تو وہ صدقہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔
(۸۹) باب کون الصدقة هدیة للغیر

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت تصدق على بريدة بلحم فرأه النبى صلى الله عليه وسلم فقال هولها صدقة ولنا هدية باب فقير صدق كامال دومر كوبد بيركطور يرد كاراك

حفزت عائشہ " سے روایت ہے کہ بریرہ " کو گوشت بطور صدقہ دیا گیا۔ نبی علی اس کے دیے۔
دیکھااور فر مایا کہ یہ گوشت اس کے (بریرہ ") کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ۔
ف: آل حضرت علی کہ مقصد کلام یہ ہے کہ مختلف حیثیات سے چیز کے تبادلہ سے تھم بدل گیا۔ یہ جایا کرتا ہے مثلاً موقع زیر بیان میں بریرہ " کی ملک نج میں آجانے سے گوشت کا تھم بدل گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی نقیر صدقہ کے چیز کھانا روا ہے اور جائز۔ یا اگر غنی اس کو خرید لے قربی کی میا نہیں ہائم کو براہ راست مال صدقہ کو تھرف میں لینا ہر گر جائز نہیں۔ چنا نچی آل حضرت علی ہے نے اپنے ملل اور الفاظ نہ کورہ ہے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی۔

## كتاب الصوم

#### باب فضيلة الصوم

ابوحنيفة عن عطاء عن ابى صالح ن الزيات عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو

# روزه کے احکام

### باب-روزے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ سب عمل انسان کے اس کے واسطے ہیں۔ گر روزہ کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا۔

ف: یہ حدیث روزہ کی فضیلت و برتری کو انسان کے دیگر اعمال پر نہایت پر زور الفاظ میں طابرداری کو علیہ معتصد کلام یہ ہے کہ انسان کے دیگر اعمال میں ریا کاری دکھاوے نام موڈ ظاہرداری کو دخل ہوسکتا ہے اور اس کے امکانات ہیں اور اس کے باعث انسان کے بہت سے اعمال اللہ کی نظر سے گرجاتے ہیں بلکہ بالکل سوخت ہوجاتے ہیں گرروزہ میں یہ سب پر نہیں یہ محض خدا کے لئے رکھا جاتا ہے اس میں ریا کاری کو کیا دخل اور کیا گنجائش ۔ چنا نچہ بیعتی شعب الایمان میں ابو ہریہ سے مرفوع روایت لاتے ہیں کہ (المصیام لاریاء فیہ قال اللہ تعالیٰ ہولی و انا اجزی بہ یدع طعمه و شو ابد من اجلی کی کروزہ میں ریا کاری نہیں ۔ وہ خالص میر ہے لئے ہا در میں بی جزادوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور بینا چھوڑتا ہے اس بنا پر روزہ کی نسبت اپی طرف اس کی جزادوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا اور بینا چھوڑتا ہے اس بنا پر روزہ کی اشارہ فرمایا کہ ہم کمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہودی گنا گنا کی کھراس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہم کمل انسانی کا بدلہ اس کی مشقت کے اعتبار سے ہودی گنا اپنی عندی سے بڑھتا ہوا سات سوگنا تک پہنچتا ہے۔ مگر روزہ کے اجرکی کوئی مقدار متعین نہیں ۔ خدا تعالیٰ اپنی عنایات ہے بیایاں سے جوچا ہے اور جس قدر جا ہے عنایت فرمائے۔

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابى صالح عن ام هانى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مؤمن جاع يوما فاجتنب المحارم ولم يأكل مال المسلمين باطلا الا اطعمه الله تعالى من ثمار الجنة .

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ نے کہ جو بھی مؤمن بھوکارہے دن مجراور حرام کا موں سے بچتارہے (مثلًا غیبت وغیرہ سے ) اور نہ کھائے ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال تو اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔

ف: حدیث ذیل میں اگر بھوکار ہے ہے مراد عام بھوکار ہنا ہے۔خواہ روزہ کی شکل میں ہویا و لیے کہ کویا بیدروزہ کی شکل میں ہویا و لیے کی مجبوری سے تو روزہ سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ کویا بیدروزہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہے اور مؤمن کی رعایت و پاسداری کوجواللہ تعالیٰ کومنظور ہے کہ جب بغیرروزہ کے مؤمن کا بھوکار ہنااس

قدر خدا تعالی پرشاق میکہ اس کے بھو کے رہنے کا اجر جنت کے بھلوں سے فرماتے ہے اور دنیا کی بھوک کو جنت کے بھلوں کی سیری سے بدلتا ہے تو روزہ کی بھوک جوجسم عبادت ہے اور افضل ترین عبادت اس کا بدل کیا کچھ دیتا ہوگا۔

ابو حنيفة عن ابراهيم عن ابيه عن حميد بن عبدالرحمن الحميرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اصحابه يوم عاشوراء مر قومك فليصومواهذا اليوم قال انهم طعمواقال وان كانواقد طعموا.

حمید بن عبد الرحمٰن الحمر کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عاشورہ کے دن اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب سے فرمایا کہ اپنی قوم کو تھم دو کہ وہ آج روزہ رکھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں یا کھا چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اگر چہ وہ کھانا کھا چکے ہوں اس کے آپ نے فرمایا اگر چہ وہ کھانا کھا چکے ہوں اس کے آپ نے فرمایا اگر چہ وہ کھانا کھا چکے ہوں اس کے مدن میں کھی نہ کھائیں)۔

ف: آل حضرت علی اس دن کی اہمیت واحر ام کونہایت پر زورالفاظ میں ظاہر فرمایا کہ جس نیکھانا کھالیا ہے وہ بقیہ دن میں احر اما کچھ نہ کھائے اور جس نے ہیں کھایا ہے وہ شام تک اپنا روزہ پورا کرے بیر مضان کی فرضیت سے پہلے کا قصہ ہے کہ جب تک اس کا روزہ لازم تھا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور ہمارے نیچے روزہ رکھتے غرض اس دن کے روزہ کی اہمیت میں بہت احادیث وارد ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آل حضرت علی نے فرمایا کہ جوجا ہے ندر کھے۔

ابوحنيفة عن الهيشم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن ابن عمر رضى الله عنهما قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارنب فامر اصحابه فاكلواوقال للذى جآء بها مالك لاتاكل منها قال انى صائم قال وما صومك قال تطوع قال فهلا البيض.

حفرت ابن عمر " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے خدمت میں (پکا ہوا) خرگوش پیش کیا گیا آپ علی کے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ کھا ؤ۔ انہوں نے کھا نا شروع کیا آپ علی کے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ کھا اُ۔ انہوں نے کھا نا شروع کیا آل جناب علی نے لانے والے سے فر مایا کہتم کیوں نہیں کھاتے انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے انہوں نے کہا کہ فلی روزہ آپ علی نے دریافت فر مایا کہ یہ کیسا روزہ ہے انہوں نے کہا کہ فلی روزہ آپ علی نے فر مایا کہ یہ کیساروزہ ہے انہوں نے کہا کہ فلی روزہ آپ علی ہے فر مایا کہ ایا کہ ایک کے دروزے کیوں نہیں رکھتے۔

یہاں چندامور بیں جومحتاج بیان ہیں جن کوہم مختصراً قلمبند کرتے ہیں اول ایام بیض کی فضیلت اس حدیث ہے صاف آ شکارا ہے۔ایام بیض ہر ماہ کی تیر ہویں چود ہویں اور بندرھویں تاریخیں میں۔ان کی برکت اور بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ دوسر اامرخر گوش کے گوشت کھانے کا ہے کہ اس کی اباحت میں بعض نے اختلاف کیا ہے احناف" کے نزدیک وہ بلاشک مباح ہے اور حدیث ذیل اس پرقوی شاہد ہے۔ تیسر اامرتغلی روزہ کا ہے کہاس کی دومیشیتیں ہیں۔ایک اتفاقی کہ بوجه عذر مثلا ضيافت وغيره اس كوافطار كريجته بين اس يرسب متفق بين اور روايات سے اس كا ثبوت ہے۔دوسری اختلافی وہ یہ کہ پھراس کی قضاواجب ہے یانہیں ۔ پہلی شق مذہب حنفیہ کی ترجمانی کرتی ہے ۔ان کی دلیل حضرت عائشہ ﴿ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی میں کہ میں اور حفصہ روزہ ہے تھیں۔ ہاے یاس ایسا کھانا آیا۔ جوہم کومرغوب تھا ہم نے اس کو کھایا۔حضرت حفصہ "نے بیقصہ آل حضرت علی سے بیان کیا آپ علی کے نے فرمایا کہاس کی جگہ دوسرے دن روزہ قضار کھانو ۔امر بطاہر وجوب کیلئے ہے اس لئے اس کے وجوب پر شوت ملا۔اب یہاں بیشک پیدا کرنا کیمکن ہے وہ روزہ قضایا نذر کا ہو۔تو یہ بعیداز خیال ہے اگراییا ہوتا تو اس کے بارہ میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اس کا وجوب کب ساقط ہوتا ہے کہ اس پر استفسار کا موقع آتا پھر بیجھی ہے کہ ایسی صورت میں آل حضرت علیہ ان کوایسے علی پرز جرفر ماتے۔اس کے علاوہ صحابہ کرام خود فرائض دواجہات بریختی ہے یابندی کرتے وہ کسی حالمیں ان کونہ چھوڑتے ۔نہ کہ ایک ذراس کھانے کی لذت یاز بان کے چھٹارہ کے باعث جس کومعمولی لوگ دین کی باتوں پر قربان کرڈ التے ہیں۔

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربواحتى ينادى ابن ام مكتوم فانه يؤذن وقد حلت الصلوة.

حضرت ابن عمر "کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلال " رات کواذ ان دیتے ہیں تو تم کھاتے پیتے رہو۔ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذ ان نددیں کیونکہ وہ اذ ان دیتے ہیں کہ نماز کاوقت ہوجا تا ہے۔

ف: بیصدیث بایں الفاظ بخاری مسلم تر ندی وغیرہ میں دارد ہے اس کے ذیل میں ایک ادر اختلافی مسئلہ مختاج تشریح ہے جو مختصراً سپر قلم ہے۔ امام شافعی " مالک " داحمد" اس کے قائل ہیں کہ نماز صبح کی اذان بالحضوص وفت سے پہلے یعنی طلوع فجر کے قبل دینا جائز ہے ۔اور امام ابوحدیفۃ " کے

نزدیک وقت سے پہلے نہ تو صبح کی اذان جائز ہے۔ نہ کسی اور وقت کی ائمہ ٹلا شکی جمت حدیث ذیل ہی ہوان وقت سے پہلے ہرگز ہی ہے احناف" کے پیش نظر دیگر سے جائز ہیں۔ دی ہوناطق ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے ہرگز جائز ہیں۔ چنانچ ابودا وُدشداد سے روایت لاتے ہیں کہ حضرت بلال "نے ایک مرتبہ طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو آل حضرت علی ہے ان کو حکم دیا کہ پکارگر کہددی کہ بندہ لیمنی میں وقت سے غافل ہوگیا کہ وقت سے پہلے اذان دے دی۔ بیصرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط نہی دور ہو۔ بین سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے بہلے اذان دے دی۔ بیصرف اس لئے کہ لوگوں کی غلط نہی دور ہو۔ بین سمجھ بیٹھیں کہ اذان وقت سے بہلے اذان دے۔

ابرى حديث و بل جوان كواشتهاه بل والتي هي نه به كوتواس كے صاف الفاظاس كے خود مطلب كوسل كرنے كے لئے بس بيں۔ وہ يد كه يد معاملة محض رمضان كا ہے جيا كه امام جمد نے تقريح كى ہے كر مضان ميں حضرت بلال "كى اذان سحرى كھانے كاليك اعلان ساموتا نه نماز فيح كى اذان اور ابن ام مكتوم "كى اذان محض نماز كيليے ہوتى۔ اور بعد طلوع فجرتواس كے بعد كھانا پيا كب جائز ہونے لگا۔ لہذا حضرت بلال "كى اذان كونماز فجركى اذان خيال كرنا اور سال محراس كو تال كل على اذان كونماز فجركى اذان خيال كرنا اور سال محراس كو تال كل على جوحديث وائى پريدرگاتى ہے بہت مكن ہے بلكہ بالكل قرين قياس ہے كدآ ل حضرت عليات كى خوض كلام بيہ كد بلال " جو تك غطى كرتے ہيں۔ اس لئے سحرى ختم كرنے كا مداران كى اذان پرنہ خوض كلام بيہ كد بلال " جو تك غطى كرتے ہيں۔ اس لئے سحرى ختم كرنے كا مداران كى اذان پرنہ مكوب ان ان كا از ان قائل اختا و تيس ۔ اس ان كے سحرى ختم كوب كونك المداران كى اذان پرنہ مكان اللہ اللہ تعمل ہے اور لوگ ان سے كہتے صبح ہوگئ صبح ہوگئ سے جسيا كہ موطا امام ملاک " ميں ہے تواس وقت البت كھانا بينا بندكرو بنا چا ہے۔ اب ذراانساف كوسا منے ركھ كور كور كيا ہے كہتے ماك كہ تواس ہے كہتے البت كھان وال كے دعويداروں كو كيا اب بھى كى كويد كئے كان حاصل ہے كرفى حاصل ہے يا حديث دائى كے دعويداروں كو كيا اب بھى كى كويد كئے كان حاصل ہے كرفى حاصل ہے كور عاصل ہے يا حديث دائى كے دعويداروں كو كيا اب بھى كى كويد كئے كان حاصل ہے كرفى حدیث ہوئى الکہ دور الملا له كان حاصل ہے كرفى حدیث ہوئى الكذب المصوری ہے گور داللہ كان كانگ الكذب المصوری ہے گور داللہ كور دالك الكذب المصوری ہے گور

### ( 1 9 ) باب فسخ الافطار بالحجامة

ابوحنيفة عن ابى السوار ويقال له ابوالسور آء وهو السلمى عن ابن حاضر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة هو صائم. وفى رواية قبال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو محرم صائم وفى رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره

ولوكان خبيثامااعطاه .

باب - سی الکوانے سے روز وٹوب جانے کا حکم منسوخ ہے!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے کچنے لگائے مقام قاحہ میں جب کہ آپ علیہ دوزہ سے تھے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی علی ہے کے نبی میں اس کے اور دی میں اس طرح ہے کہ اور الے کو الے کو اللہ اس کی مزدوری ۔ اللہ اللہ میں دوری حرام ہوتی تو آپ علیہ اس کو نددیتے۔

ف: حدیث فذکور کے پیش نظر جہور کا فدہب ہے، ی ہے کہ روزہ میں اگر بچینے لگوائے جائیں تو اس میں کوئی مضا کقنہیں اور روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ دوسری روایت جام کی مزدوری کے مسئلہ کوزیر بیان لاتی ہے کہ وہ جائز ہے یاحرام جن احادیث سے حرمت کا پند چلتا ہے۔ ان میں یا تو حرمت کو کرا ہت تنزیبی پرمحول کیا جائے یا پھر سرے سے حرمت کومنسوخ ما تا جائے جس کو طحاوی نے اختیار کیا ہے۔

ابوحنيفة عن ابى سفيان عن انس قال احتجم النبى صلى الله عليه و سلم بعد ماقال افطر الحاجم و المحجوم .

حضرت انس " سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے (روزہ کی حالت میں) کچینے لگوائے اس کے بعد کہ آپ فرما چکے تھے کہ سیجینے لگانے والے اور لگوانے والے کاروزہ جاتارہا۔

ف: الروایت سے صاف پتہ چلا کہ ممانعت آل جناب علیہ کے خود کے مل سے جو بعد میں وقوع پذیر ہوامنسوخ قراریائی۔

ابوحنيفة عن الزهرى عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وفي رواية قال ابو حنيفة اخبرني ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولم يذكر انسا.

حضرت انس " بروایت بی کهرسول الله علی نے کچین لگوائے جب که آپ علی کاروزه تھا۔ اورایک روایت میں ہے کہ کہا ابوطنیفہ " نے خبردی مجھ کو ابن شہاب نے کہ رسول الله علی کہ میں ہے کہ کہا ابوطنیفہ " نے خبردی مجھ کو ابن شہاب نے کہ رسول الله علی نے کہا ابوطنیفہ کاروزہ تھا۔ گویا اس سند میں حضرت انس " الله علی کہ اس کا ذکر نہیں کہا۔

ن : بیحدیث بچیلی حدیث کے مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(٩٢) باب الأصباح جنبافي الصوم

الموحنيفة عن عطاء عن عائشة قالت كان يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبامن غير احتلام ثم يتم صومه .

باب - جنابت كى حالت ميس روزه دار كاصبح كرنا

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آں حضرت علی ہے الت جنابت مبح فرماتے احتلام کے (لیمنی بہ سبب جماع کے ) پھرا پناروزہ پورافرماتے۔

ف: اس سے اس مسئلہ کی وضاحت ہوئی کہ جم ہونے کے بعد ناپا کی کا عسل کرنے سے روزہ میں کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی ۔ میں کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی ۔

ابوحنيفة عن حماد بن ابى سليمان عن ابراهيم عن الاسودعن عائشة قالت كان رسول الله صلى عليه وسلم يخرج الى صلوة الفجر ورأسه يقطر ماء من غسل جنابة وجماع ثم يظل صائما.

حضرت عائشہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ علی اللہ علی کے تطریف کے بعد جو آپ علی کے قطرے نمی ہوئے سل جنابت کرنے کے بعد جو جنابت بسبب جماع ہوتی پھر آپ علی (دن بھر) روزہ دارر ہے۔

ف: ال حدیث ہے بھی ای امری طرف اشارہ ہوا کہ جنابت روزہ کو فاسد نہیں کرتی ۔ لفظ جماع کی زیادتی ہے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جنابت احتلام ہے آل جناب علی مبراتھ اور پاکے اور آل جناب علی کے فات اقدس چونکہ شیطانی پاک کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور آل جناب علی کی ذات اقدس چونکہ شیطانی اثرات سے پاک وہری تھی۔ اس لئے جنابت احتلام سے آل حضرت علی منزہ تھے۔ (۹۳) ہاب قبلة المصائم

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى الفجر ورأسه يقطر ويظل صائما.

وباسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساء ه في رمضان.

بأب ووزه كى حالت من بوسه لينا

حفرت عائشہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے اور آپ کے سرمبارک سے (عنسل کے پانی کے) قطرے نیکتے ہوتے (پھر) آپ روزہ دار

ربتے۔اورای سندے ہے کہ نی علی اللہ ایسد لیتے اپنی بیبول کارمضان میں۔

ف: اس صدیث میں اس کی تشریح بھی ملی کہ روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ میں فسادنہیں آتا مائشہ "سے بخاری میں مرفوع روایت ہے کہ آپ علیات بحالت روزہ بوسہ لینے ۔مباشرت کرتے اور آس حضرت علیات تھے۔منشائے کلام یہ ہے کہ آپ معنوی اور کھتے تھے۔منشائے کلام یہ ہے کہ آس حضرت علیات کو چونکہ جذبات پر پورا قابوتھا۔ اس لئے آس جناب علیات کے لئے یہ سب کچھردا تھا۔ مگرتم اس قدرقابونیس رکھتے ۔ چنانچاس صدیث کے پیش نظر حنفیہ اس کے قائل ہوئے کہ بوسہ بوڑھے آدمی کے لئے جائز ہے نہ جوان کے لئے یامس اس صورت میں رواہ کہ انسان کواپنے جذبات وخواہشات پر پورا کھر وسہ واعتاد ہو۔ اس لئے کتب فقہ میں قبلہ کے ساتھ وان امسن کی ک جذبات وخواہشات پر پورا کھر وسہ واعتاد ہو۔ اس لئے کتب فقہ میں قبلہ کے ساتھ وان امسن کی ک قبد بردھائی ہے کہ وہ جماع تک بردھ جانے سے بالکل بےخوف ہو۔ امام شافعی "اس کی اباحت کو کس قید بردھائی ہے کہ وہ جماع تک بردھ جانے سے بالکل بےخوف ہو۔ امام شافعی "اس کی اباحت کو کس قید کے ساتھ مقید نہیں کرتے۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن عامران لشعبي عن مسروق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من وجهما وهو صائم يعني القبلة .

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ بحالت روزہ آپ کا بوسہ لیتے تھے۔ ف: بخاری میں یوں ہے کہ آں جناب علقہ روزہ میں ہمارے چیروں سے پر ہیز نہیں فرماتے۔

ابوحنيفة عن زياد عن عمر وبن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم .

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ بوسہ لیتے (اپنی بیبیوں کا) جب کہ آپ میالیہ روزہ سے ہوتے۔

ف: اس میں بھی بوسہ کی اباحت ثابت کی ہے۔

باب رخصة الافطار في السفر

ابوحدیفة عن الهیثم ابن حبیب ن العیر فی عن انس بن ما لک قال خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتنین خلتا من شهر رمضان من المدینة الی مکة فصام حتی اتی قدید افشکا الناس الیه الجهد فا فطرفلم بزل مفطر احتی اتی کی - باب \_ سفر میں روز و کھولنے کا حکم

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ماہ رمضان کی تیسری تاریخ مدینہ ہے کہ روانہ ہوئے اور آپ علیہ قدید پر پنچ روانہ ہوئے اور آپ علیہ قدید پر پنچ لوگوں نے آپ علیہ سے تکلیف کی شکایت کی تو آپ نے افطار فر مایا۔ پھر آس جناب علیہ نے روزہ جھوڑے رکھایہاں تک کہ آپ علیہ مکہ بنج گئے۔

ف: حدیث کے اتحت یام محاج ہیان ہے کہ جمہور علاء کاس پرتو اتفاق ہے کہ مسافر روزہ رکھنے اور ندر کھنے میں محادر ہے اور آزاد نواہ رکھنے واہ چھوڑ ہے پھر قضا کرے۔ البتہ افغلیت میں اختلاف ہے کہ روزہ و کھنا افضل ہے یا ترک بعض ہر دوصور توں میں فرق نہیں کرتے جیسا کہ حدیث وان شخت فصم و ان شخت فافطر کھے ہے آ شکار ہے کہ اگر چا ہوروزہ رکھوچا ہوندر کھو بعض نے روزہ کو افظار پرتر جج دی ہے اور بعض اس کے کس کے قائل ہیں۔ امام صاحب " اور امام شافتی " روزہ کو افضل جانتے ہیں بشر طیکہ مسافر روزہ کی طاقت رکھے چنا نچہ حدیث کے الفاظ اس پرشہادت دیے جی کہ واضام ہو من المفطر فان من قدر علیه یو حجه و احتارہ فصام و من لافلا کہ بین ہم میں ہے بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے جس نے قدرت رکھی اس نے اس کواجے اس میں ہے اس انہ کیا۔

ابوحنيفة عن مسلم عن انس قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يريد مكة فصام وصام الناس معه .

وفي رواية خرج من المدينة الى مكة في رمضان فصام حتى انتهى الى بعض الطريق فشكاالناس اليه الجهد فافطر فلم يزل مفطر احتى اتى مكة .

وفى رواية قال سافررسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان يريد مكة فصام وصام المسلمون حتى اذا كان ببعض الطريق شكابعض المسلمين الجهد فد عابماء فافطرو افطر الملمون.

ایک روایت میں ہے کہ نکلے ہی علیہ میں ہے کہ کی طرف رمضان میں اور روزہ رکھتے رہے ہیں اور روزہ رکھتے رہے یہاں تک پنچ بعض راستہ (مقام) پرلوگوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ علیہ افظار کیا اور کہ تک افظار ہی کرتے رہے۔

مشابهت قطعاً منع ہے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ علیہ سے اللہ علیہ اسلام کیا مکہ کا ارادہ کرتے ہوئے 'پس آپ علیہ کا سے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں نے بھی یہاں تک کہ جب کسی راستہ (مقام) پر پہنچ بعض مسلمانوں نے تکلیف کی شکایت کی تو آپ علیہ نے نے بانی طلب فرمایا اور افطار فرمایا اور مسلمانوں نے بھی افطار کیا۔

ف: حدیث ذیل میں پیچیلی حدیث کے مضمون کا اعادہ اور تکرار ہے۔

(٩٥) باب النهي عن صوم الصمت وعن صوم الوصال

ابوحنيفة عن عدى عن ابى حازم عن ابى الشعشاء عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الوصال وصوم الصمت.

باب صوم وصال اورصوم صمت (خاموشی ) کاروز وممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے منع فرمایا صوم وصال اور صوم صمت

ف: صوم وصال یہ کہ انسان روزہ پر روزہ رکھے اور شب میں کھے نہ کھا کے صوم صمت یہ کہدن کو بات چیت کرنا قطعاً بند رکھے خیر و بھلائی کی بات بھی منہ سے نہ نکالے صوم وصال کی آل حضرت علیا ہے سے سے الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے۔ دوسری میں اس طرح بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے آپ علیا ہے سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ تورکھتے ہیں یعنی کرم ہم کو آپ کیوں منع فرماتے ہیں تو آپ علیا ہے سے عرض کیا کہ میں سے جھے جیسا کون ہے۔ میں رات گذراتا ہوں اس حال میں کہ جھے کو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور بلاتا بھی علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ صوم وصال جا کڑے یا حرام یا کروہ بعض نے اس کو جا کڑنا نا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت محض امت پر رحمت وشفقت کی بناء پر تھی نہ حرمت کے باعث مگر جمہور کا یہ بی مسلک ہے کہ بینا جا کڑے

اور مروه \_ چنانچ سواے امام احمر " کے ائمہ الاشے اس پرتصری وارد ہے صوم صمت نصاری کا دین

شعار ہے اور ان کی رسم مذہب ۔ للبذا دین اسلام میں اس سے بھی مما نعت وار دہوئی کیونکہ ان سے

ابوحنيفة عن شيبان عن يحيى عن المهاجر عن ابى هويرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت وصوم الوصال .

حضرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے صوم صمت اور صوم وصال سے منع فر مایا۔

ف بيچيل مديث كااعاده ہے۔

(٩٢) باب النهي عن صيام ايام التشريق

ابوحنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن صيام ثلثة ايام التشريق وبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الذى يشك فيه من رمضان.

باب ایام تشریق اور بوم شک کاروز و رکھنامنع ہے

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایام تشریق کے تین دن (گیار سویں ۔ بار سویں ۔ تیر سویں تاریخ) روزہ رکھنے سے منع فر مایا ۔ اور اسی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے منع فر مایا اس دن روزہ رکھنے سے جس میں شک کیا جائے رمضان کا ۔ (بینی بتاریخ ۲۹ رشعبان ابر وغبار کے باعث جا ندند کھنے پر شک ہو کہ بیرات کم رمضان کی ہے یا تمیں شعبان کی تو آئندہ دن چونکہ شک کادن ہے۔ روزہ رکھنا منع ہے۔

ف : حدیث ذیل میں شک کے دن کاروز ہ عتاج تشریح ہے کہ مسلم کی رو ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں ترکا کیا اختلاف ہے شک کہ دن روز ہ رکھا اس نے ابوالقائم ابت ہے ترفدی ' نسائی وغیرہ میں بول ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابوالقائم علیات ہے ترفدی ' نسائی وغیرہ میں بول ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے ابوالقائم کی افرے درامل ایک دورا بدیش پری ہے اورایک راز پر ماررکتی ہوت ہے کہ رمضان ہے ایک یا دوران پہلے روزہ رکھنے ہے رمضان کے روزوں میں اضاف سامعلوم ہوتا ہے اور نصاری ہے کہ کی مشاہرت پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان پر روز ہے چونکہ موسم کر مامی فرض ہوئے تنے جوان کے لئے نا تا بل پرواشت ہے ۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی مگلائے ہٹا کر ائن پر چند روزوں کی زیادتی کر دی تھی ۔ اس لئے انہوں نے ان کو اپنی مگلائے ہٹا کر ائن پر چند کے دوروں کی زیادتی کر دی تھی ۔ اس میں تو کو یا چیش بندی کے طور پر مماندت دارد ہوئی اختلاف کی وضاحت ہے کہ دیک کے دن روزہ کی بارے میں انکہ آپس میں مختلف الرائے ہیں ۔ انکہ ثلا شاما ما بوصنیف شافعی ما لک فرض وواجب روزوں کوشک کے دن ای مماندت کی صدیث کے پیش فلا شرام میں اور نفی روزہ کی اسٹناء میں وارد ہوشا آس جناب علیات کی کہ دوسری احادیث میں اس تھم امناع سے تنی روزہ کی اسٹناء میں وارد ہوشا آس جناب علیات کی کردمضان سے میں اور می مشان سے میں اس تھم امناع سے تنی روزہ کی اسٹناء میں وارد ہوشا آس جناب علیات کی کردمضان سے میں اس تھم امناع سے تو ہو ہوں ویو میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں اوروں کو دین الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں اوروں کو مین الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں اس میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں اوروں کو مین الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کی کردمضان سے میں الارجل کان یصوم صوما فیصوم کے کردمضان سے میں الارد ہو کی کردمشان سے میں اسٹن کی کردی میں الارد ہو کی کردمشان سے کو کردی کو کردو کرنے کو کردون کی کردی کوروں کی کردی کی کردی کو کردی کردون کر کردون کردی کی کردی کردون کی کردون کی کردی کردون کردون کردون کردون کی کردی کردون کردی کردون ک

ایک دودن پہلے روزہ نہ رکھو۔ گروہ مخص جو کسی دن روزہ رکھتا ہودہ اس دن رکھ لے ۔ لینی کوئی شخص کسی دن نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہے مثلاً دوشنبہ کا دن اورا تفاق سے دوشنبہ شک کا دن تھہرتا ہے تو وہ مختص دوشنبہ کے دن حسب معمولی روزہ رکھ لے یا بیصورت خواص علماء کرام اور مفتیان عظام کے لئے جائز ہے جواس کا اعلان نہ کریں ۔ اور عوام کے لئے شک کے دن نصف یوم تک انتظار جائز ہے پھروہ افطار کرلیں ۔ ورنہ عوام کے لئے اس نفلی ووزہ کی عادت اس قباحث ہوگی جس کا ابھی ذکر ہوا اور بینفی روزہ بھی اس مصلحت پر بنی ہے کہ ہر ماہ کوعبادت لیدی روزہ پر ختم کرنا مسنون ہے لہذا اس فخر سے شعبان کیوں خالی جائے عوام میں چونکہ ایک اور خرابی کا خطرہ تھا۔ اس لئے ان کے لئے اس فور ہوئی۔ اجازت مسدود ہوئی۔

## باب الاعتكاف والايفاء بنذره

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب نذرت ان اتعكف في المسجد الحرام في الجاهلية فلما اسلمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اوف بنذرك .

# باب-اعتكاف اورائي نذر بورى كرف كابيان

حضرت عمر فرماتے میں کہ میں نے جا ہلیت کے زمانہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نذر مانی تخص جب میں اسلام لایا تو میں نے جا ہلیت کے زمانہ علی تھا تھے ہے۔ سوال کیا (کہ کیا میں اپنی نذر یوری کرو۔ اپنی نذر یوری کرو۔

# كتاب الحج

باب التعجيل في الحج

ابوحنيفة عن عطية عن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليحجل.

# ج کے احکام

ادء ج من جلدي كرنا

حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علیہ کے کہ جو مخص جج کا ارادہ کرلے تو اس کو چاہئے کہ جو مخص جج کا ارادہ کرلے تو اس کو چاہئے کہ چر (اینے ارادہ کو ممل میں لانے کے لئے ) شتا بی سے کام لے۔

ف: بیری میں برالفاظ بھی زائد ہیں جو جلت وشتابی کی وجہ کو کھولتے ہیں ﴿فسان احسد کم الاسلامی میابیعوض له من موض او حاجة کی بینی میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو کیا بیاری لگ جائے اور کیا مشخولیت پیش آ جائے بدیں وجہ اس بارہ میں اپنے ارادہ جج کو پہلی فرصت میں کمی جائے اور کیا مشخولیت پیش آ جائے بدیں وجہ اس بارہ میں اپنے ارادہ جج کو پہلی فرصت میں جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اس لئے جمارے ائمہ میں سے امام ابو یوسف "فی الفور جج کے وجوب جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ اس لئے جمارے ائمہ میں سے امام ابو یوسف "فی الفور جج کے وجوب کے قائل ہیں۔

### (99) باب مغفرة المحاج

ابوحنيفة عن علقمة عنالنبي صلى الله عليه وسلم الحاج مغفور له ولمن استغفرله الى انسلاخالمحرم

باب واجى كى بخشش كابيان

حضرت علقمہ نی منافقہ سے روایت کرتے ہیں کہ جاجی بخشایا ہے اور وہ بھی جس کے لئے حاجی بخش جا استعالی ہے انتہائے محرم تک۔

ف: ابن ماجد میں حضرت ابو ہریرہ "سے مرفوع روایت ہے کہ جج وعمرہ اواکرنے والے اللہ کے وفد ہیں کہ اگراس سے دعا کریں مقبول ہو۔ اگراس سے بخشش چا ہیں تو ان کی بخش ہو۔ امام احمد ابن عمر "سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب تم حاجی سے ملوتو اس کوسلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرواور اس سے درخواست کرو کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے پہلے تمہارے لئے بخشش گناہ کی دعاء مانکے اس سے درخواست کرو کہ وہ گھر میں آنے سے پہلے پہلے تمہارے لئے بخشش گناہ کی دعاء مانکے کو تک وہ بخشا ہوا ہے۔

#### (١٠٠) باب الحج الحج والثج

ابوحنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والثيج فاما العج فالعجيج واماالثج فثج البدن قال فثج الدم وفي رواية فاما لثج فنحر الهدى.

جج زورے لبیک کہنے اور قربانی کانام ہے

حضرت ابن مسعود "سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علی نے کہ افضل (اعمال) جج عج اور شج بیں۔ جج تو تلبیہ (لبیک اللهم لبیک النے ) بلند آ وازی سے کہنا ہے۔ اور شج جانور قربانی کا خون بہانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شج جانور قربانی کا ذریح کرنا ہے۔

ف: لین باعتبار فضیلت وبرتری \_وبزرگی اعمال جج میں ان بر دواعمال کو خاص امتیاز حاصل به جو دوسر سے اعمال کو فعاص امتیاز حاصل به جو دوسر سے اعمال کو نصیب نہیں تلبیہ میں حاجی نہایت عاجز اندموو بانداور پر در دالفاظ میں اپنی حاضری فلا بر کرتا ہے جو حضرت باری عز اسمہ کونہایت محبوب ہے اور قربانی سے حاجی خداکی راہ میں جان پیش کرتا ہے جو در بارالہی میں بہت قدر دمنز لت رکھتی ہے۔

### باب مواقيت الحج

ابوحنيفة عن يحيى ان نافعاقال سمعت عبد الله بن عمر "يقول قام رجل فقال يهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل العراق من العقيق ويهل اهل الشام من الحجفة ويهل اهل نجد من قرن.

باب۔احرام ہاندھنے کی جگہوں کی نشاندہی

حضرت عبدالله بن عمر السيد وايت ہے كه ايك فض في كفر مه بوكر يو جهايار سول الله احرام باند صنے كى كون مى جكه هم سے الل باند صنے كى كون مى جكه ہے آپ نے فرمايا كه احرام باند صبى كال مدينه ذى الحليف سے الل عراق عقيق سے الل شام مجفد سے اور الل نجد قرن سے۔

ف: ان مقامات سے بغیراحرام باندھے آگے بوھناحرام ہے۔ اگران سے آگے جاکراحرام باندھاتو اکثر علاء کے خاکراحرام باندھاتو دم لازم آگے کا البتہ اگر چرمیقات کولوث کروہاں سے احرام باندھاتو اکثر علاء کے نزدیک دم ساقط ہوا۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عمر بن الخطاب...

خطب النساس فقسال من ارادمنكم الحج فلا يحرمن الامن الميقات والمواقيت التي وقتها نبيكم صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة و من مربا من غير اهلها ذو الحليفة و لاهل الشام ومن مربها الحجفة ولا هل نجد ومن مربها من غير اهلها قرن ولا هل اليمن ومن مربها من غيراهلهايلملم ولا هل العراق ولسائرالناس ذات عرق.

اسود بن یزید سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فر مایا کہ جوتم میں سے جج کا ارادہ کرے تو وہ نہ احرام باند سے مگر میقات سے جن کوتمہارے نبی علیہ نے نامزد فر مادیا ہے (بعنی ) اہل مدینہ اور ان کے لئے جو اس کے راستہ سے جائیں ذوالحلیفہ ہے۔ اہل شام اور ان کے لئے جو براہ شام جائیں جمفہ ہے اہل نجد اور ان کے لئے جو براہ شام خدجا ئیں قمران ہے۔ اہل بمن اور ان کیلئے جو براہ یمن جائیں یکم مے اور اہل عراق اور تمام لوگوں کے لئے ذات عرق ہے۔

ف شافید و صفیہ کا اس میں افتلاف ہے کہ اہل عواق کے لئے ذات عرق کے تعیین ونامزدگ فی علیقہ سے مروی ہے یا عرق کی اجتہادی چز ہے۔ شافید اس خیال کے بیرو ہیں کہ یہ گوسی ہے گا اجماعی مسلہ ہے گریہ عرق کی اجتہادی چز ہے۔ شافید اس کی توقیت نقل نہیں۔ بخاری کی حدیث جوابی عرق ہے۔ حفیہ ہیں کہ خود آل حضرت مراس کی اسٹیا ہے ہیں کہ خود آل مصرت عرق کی اسٹیا ہیں کہ خود آل میں اس کی تعیین فرمائی ۔ پر حضرت عرق کا کھن اجتہاد کہتے ہیں ناطق فیصلہ صادر کرتی ہیں عور سے سام ابی الزبیر کے واسطہ سے بیحدیث نقل کرتے ہیں اوروہ جابر بن عبداللہ سے روایت میں گان کا کھم چونکہ یقین کا سا ہے اس لئے گو یا الفاظ رفع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا حسبہ وضع المی النبی صلی الله علیه وسلم کے کہم اخیال ہے حدیث پر صاف والمات کرتے ہیں جواجہ کے ذات عرق موضع احرام مقرر فرمایا چوتھ ابن ماجہ کی صدیث موسیکہ خود آل محدیث پر صاف والمات کرتے ہیں تاس کے گو یا الفاظ رفع حدیث پر صاف والمات کرتے ہیں اس کی تا سے کرتے ہیں مجب کہ کھر بہت ممکن ہے کہم شکی حدیث بودہ ہوا میل الزبیر حضرت جابر سے الے ہیں اس کی تا سے کرتے ہی بہت ممکن ہے کہم شکی اور اور عرکی رائے اور نبی علیق کی توقیت ان تک نہ بی سکی ہو۔ اور عرکی رائے اور نبی علیق کی توقیت ان تک نہ بی سکی ہو۔ اور عرکی رائے اور نبی علیق کی توقیت آئی میں اس کی تا سے کرتے ہی بی بہت ممکن ہے کہم شکی ہو۔ اور عرکی رائے اور نبی علیق کی توقیت آئی میں ہیں بی تا کہ کرتے ہیں ہیں بی تا کہ کرتے ہیں ہیں گئی ہوں۔ اور تبی علیق کی توقیت آئی میں ہیں بی تا کہ کرتے ہیں بین گئی ہوں۔

#### (۱۰۲) بأب مايلبس المحرم

ابو حنيفة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ماذايلبس المحرم من النياب قال لايلبس القميص ولا العمامة ولا القباء ولا السراويل ولا البر نس ولا ثوب مسه ورس او زعفران ومن لم يكن له نعلان فليلبس الجفين وليقطعهما اسفل من الكعبين.

## باب محرم لباس

حضرت ابن عمر " ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! محرم کیا کپڑے پہنے؟
آپ علی اللہ ہے مایانہ پہنے میں نہ بائد ھے عمامہ نہ پہنے عبا اور نہ پا جامہ نہ اور ھے کہی ٹوپی اور نہ پہنے وہ کپڑا جس میں کہم اور زعفران کی رحمت ہو۔ اور جس کے پاس چپلیس نہ ہوں تو وہ موزوں کو فخنوں کے پنچے سے کا مکر چپلیس بنا کر پہن لے۔

ف: سوال وجواب میں بظاہر مطابقت نہیں ہے کیونکہ سوال ان کیڑوں کے متعلق تھا جواحرام میں پہنے جاسکتے ہیں اور آل جناب علی نے وہ کیڑے گنائے جونہیں پہن سکتے ۔ دراصل بیعدم مطابقت کلام رسالت کی فضاحت و بلاغت پر چارچا تھا لگاتی ہے۔ کیونکہ پہنے جانے کے کیڑے کوئی ایک دو ہیں کہ ان کوکوئی گنا دے البیتہ احرام میں نہ پہننے کے کیڑے چندہی ہیں۔ جو آل حضرت میں ایک دو ہیں کہ ان کوکوئی گنا دے البیتہ احرام میں نہ پہننے کے کیڑے چندہی ہیں۔ جو آل حضرت میں سوال کی منافقہ نے گئا بلکہ در حقیقت جواب میں سوال کی منافقہ نے گئا ہے در حقیقت جواب میں سوال کی منافقہ نے اور جن کے بارہ میں سوال کی بارہ میں ہونا چا ہیے تھا نہ جائز شدہ کیڑوں کے منافقہ متعلق۔

ابوحنيفة عن عمر وبن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن له ازار فليلبس سراويل ومن لم يكن له نعال فليلبس خقين .

حضرت این عباس سی کیتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علی نے کہ جس کے پاس تہبند نہ ہوتو وہ پاچامہ پہنے اور جو نہ پائے علین تو وہ موزے پہنے (بدستورسابق کہ مخنوں کے جیسے اکو کا اللہ عالے کہ مخنے کھلے دہیں)۔

ف: بخاری وسلم میں ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا یا ہجامہ اس معلقہ نے فرمایا یا ہجامہ اس محض کے لئے ہے جوند بندنہ ماندھ مائے۔ اور موزے اس کیلئے جونعلین نہ ماسکے۔

باب الطيب للمحرم

ابوحنيفة عن ابراهيم بن المنتشر عن ابيه قال سألت ابن عمر ايتطيب المحرم قال لان اصبح انضح طيبا المحرم قال لان اصبح انضح قطرانا احب الى من ان اصبح انضح طيبا فاتيت عائشة فذكرت لها فقالت انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في ازواجه ثم اصبح تعنى محرما.

باب محرم کے لئے خوشبو کا استعال

ف: حضرت ابن عمر "كقول اور حضرت عائشة "كى حديث ميں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت ابیا نہیں كيونكه ابن عمر "صرف بحالت احرام خوشبو كے استعال كوختى ہے منوع قرار دے دہے ہیں اور عائشہ "اس خوشبوكو جائز تشہرار بى ہیں جواحرام ہے پہلے لگائی جائے مگر اس كى مہك احرام كے بعد بھى باقى رہے تو اس میں ہر دو كے نزد كيد مضا كقة نہيں اور بحالت احرام خوشبوكا استعال ہر دو كے نزد كيد مضا كفة نہيں اور بحالت احرام خوشبوكا استعال ہر دو كے نزد كيد مضا كو بين اور بحالت احرام خوشبوكا استعال ہر دو كے نزد كيد نا جائز ہے۔ لہذا اب كوئى تعارض نہيں۔

#### باب التمتع

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلوا من احرامهم بالحج ويجعلوا عمرة .

بارب في تحتمت كابيان

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی علقہ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ کہ اپنے احرام جج سے طلال ہوجا کیں اوراس کوعمرہ کردیں۔

ف: اس كے يدهنى بين كەمحابەكرام نے ج كے لئے احرام باندها تفامگر آپ كيكم كى وجهت اس احرام كوعره كے لئے كرديا اور بعد طواف وسعى حلال ہو گئے۔

ابوحنيفة عن ابي الزبير عن جابو فقال لما امر رسول الله صلى الله عليه

وسلم بما امر به في حجة الوداع قال سراقة بن مالك يا رسول الله اخبرنا عن عمر تنا النا خاصة ام للا بد قال هي للابد.

حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی نے جہ الواداع میں حکم کیا جو کچھ کہ کیا (کہ حج کوفنخ کرایا اور عمرہ کی اور عمرہ کی کے مہینوں میں اداکر ایا) تو سراقہ نے کہایارسول اللہ علیہ ہمیش میں ہمارے عمرہ کے بارے میں بتا ہے۔ کہ بیہم صحابہ "کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے۔

کے لئے ہے آپ علی نے فرمایا کہ وہ بمیشہ کے لئے ہے۔

میں میں بیا کہ وہ بمیشہ کے لئے ہے۔

میں میں بیا کہ وہ بمیشہ کے لئے ہے۔

میں میں بیا کہ وہ بمیشہ کے لئے ہے۔

میں میں بیا کہ وہ بمیشہ کے لئے ہے۔

ف حقیقت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جج کے مہینوں میں عمرہ ختم منوعتھا اور نہایت فتیج سے مہینوں میں عمرہ ختم منوعتھا اور نہایت فتیج سے مہینوں میں عمر اللہ استحماجا تا تھا۔ لہذا آل حضرت علیق سے اس ممل سے اس میں مدکوتو ڑا۔ اور اس خیال باطل کی حرد ید فرمائی۔

ابوحنيفة عن الهيشم عن رجل عن عائشة انها قد مت وهي متمتعة وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمر تها.

حضرت عائشہ " ہے مروی ہے کہوہ داخل ہوئیں بدنیت تمتع اور حائض ہوگئیں تو نبی علیہ اللہ ان کو تکم دیا کہ عمرہ کو تو ژدیں۔

ف: حضرت عائشہ "قبل طواف حائض ہو گئیں تو آپ علی نے عمرہ فنخ کرادیا اور بعد میں مقام تعیم سے بمعیت عبدالرحمٰن بن الی بکر عمرہ کی قضا کرائی اور دم دیا۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قد مت متمتعة وهي حائض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم فرفضت عمر تها.

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ مکہ میں داخل ہو کمیں بہنیت جج تمتع اور حائض ہو گئیں تو رسول اللہ علیالیہ نے ان کوعمرہ تو ڑنے کا حکم دیا۔

ف: جی کی تین قتمیں ہیں (۱) افراد جس کی صورت ہیہ کہ میقات سے صرف جی کا احرام باند ھے اور مکہ پہو نچنے کے بعد صرف جی اداکر ہے اور ایبافخص جی سے فراغت تک احرام سے حلال نہیں ہوسکتا (۲) تمتع جس کی صورت ہیہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باند ھے اور مکہ پہو نچنے کے بعد عمرہ کر کے احرام سے حلال ہوجائے اور جب جی کی تا یخیں آئیں تو دوسرا احرام اہل مکہ کی طرح باندھ کر جی کرے (۳) قرآن جس کی صورت ہیہ ہے کہ میقات سے جی وعمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ کر جی کرے اور مکہ پہو نچنے کے بعد عمرہ کر سے ملال نہ ہوسکے گا تا وقتیکہ ای احرام سے ساتھ احرام باندھ کے قاوقتیکہ ای احرام سے

جج اداندکر لے۔اور حفیہ کے نزدیک تیسری صورت ہی افضل ہے اور تمتع وقر آن کی صورت میں شکر بھی واجب ہوتا ہے۔ بھی واجب ہوتا ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قد مت متمتعة وهي حاض فامرها رمسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضت عمر تها واستانفت الجج حتى اذا فرغت من حجها امر ها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدرالى التنعيم مع اخيها عبد الرحمن.

حضرت عائشہ سے روایتے کہ انہوں نے ج تمتع کی نیت کی تھی پھر (بعد تلبیہ واحرام) حائف ہو گئیں ۔ تو رسول اللہ علی ہے کہ انہوں نے جم تمتع کی نیت کی تھی ہے راب ہے جے کے لئے احرام باندھا پھر جب افعال ج سے فارغ ہو گئیں تو آپ علی ہے ان کو تھم دیا کہا اپنے بھائی عبدالرحمٰن کے ساتھ تعلم جا کر بہنیت عمرہ احرام باندھ کرآئیں۔

ف: تعلیم مکہ سے تقریباً تین میل دور ہے۔ وہاں سے عمرہ کی نبیت کر کے احرام باندھتے ہیں اور بعد طواف وسعی اور حلق حلال ہوجاتے ہیں عور تیں حلق کے علم میں شامل نہیں۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها العمرة بقرة .

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے حضرت عائشہ سے عمرہ تو ڑنے کی وجہ سے گائے ذرج کی۔

ف پیار دار در میناردار

ابوحنيفة عن عبدالملك عن ربعي بن حراش عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم امربر فضها العمرة دما .

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے عمرہ فنح کردیا تونی علی کے دم دینے

### ف: يومديث سابق كالعاده بـ

ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت يا نبى الله بيصدر الناس بحجة وعمرة واصدر بحجة فامر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابى بكرفقال انطلق بها الى التنعيم فلتهل ثم التفرغ عنها ثم

لتعجل على فاني انتظرها ببطن العقبة .

حضرت عائشہ " ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہایا نبی اللہ لوگ جج وعمر کر کے جائیں گے اور میں صرف جج کر کے جائیں گے اور میں صرف جج کر کے ۔ تو نبی علی ہے ان کو عبد الرحمٰن بن ابی بکر " کو حکم دیا اور فر مایا کہ ان کو تعلیم کے جا کہ وہاں جا کر احرام با عمیں عمرہ کیلئے پھر عمرہ سے فارغ ہوکر مجھ سے جلد آ ملو میں بطن عقبہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔

ف: سابق احادیث میں واقعہ کی تشریح سامنے آئی۔

### باب اكل المحرم لحم الصيد

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدرعن عثمان بن محمد عن طلحة بن عبيد الله قال تذاكرنا لحم صيد يصيده الحلال فيا كله المحرم ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم حتى ارتفعت اصواتنا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيما يتنا زعون فقلنا في لحم صيد يصيده الحلال فيأكله المحرم قال فامرنا باكله.

# باب محرم کے لئے شکارکا گوشت کھانا!

حضرت طلح بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے سوئے ہوئے تھا اورہم نے (آپ کے پاس) اس پر بحث چھڑ دی کہ حلال (غیرمحر مخص) کا مارا ہوا شکارمحرم کھا سکتا ہے (یانہیں) یہاں کہ کہ ہماری آ وازیں بلندہو ہیں تو رسول اللہ علیا ہے جاگ پڑے اورار شاوفر مایا کہ کس بات میں جھڑ رہے ہوہم نے عرض کیا کہ اس شکار کے بارہ میں جس کو حلال شکار کرے کیا محرم اس کو کھا سکتا ہے حضرت طلح کہتے ہیں کہ آنحضرت علیا ہے نے ہم کواس کے کھانے کی اجازت دی۔ کھا سکتا ہے حضرت طلح کہتے ہیں کہ آنحضرت علیا ہے نے ہم کواس کے کھانے کی اجازت دی۔ فی دس معلوم ہوا کہ آگر شکار غیرمحرم خص کا مارا ہوا ہو۔ خودمحرم نے اس کو نہ مارا ہو تو محرم اس کو کھا سکتا ہے اور بلا شبہ وہ شکار اس کے لئے حلال ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوقادہ کی حدیث کی روسے (جس کا اختصار مصل ہی آرہا ہے) بیشرط ہے کہ محرم نے غیرمحرم کوشکار کے لئے ایسا ہی کہ اشارہ بھی نہ کیا ہواور نہ کی دوسری قتم کی مدد پہنچائی ہو۔ ور نہ پھر بیشکار اس کے لئے ایسا ہی حرام ہوجا تا ہے کہ گویا خوداس نے ہی شکار کیا ہے۔

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدر عن ابى قتادة قال خرجت فى رهط من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ليس فى القوم حلال غيرى فنظرت

نعامة فسرت الى فرسى فركبتها وعجلت عن سوطى فقلت لهم ناولونيه فابوا فنزلت عنها فاخذت سوطى فطلبت النعامة فاخذت منها حمارا فاكلت واكلوا.

حضرت ابوقنادہ '' کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ِ نکلا اور بوری جماعت میں میرے سواکوئی حلال (غیرمحرم) نہ تھا میری نظر گورخروں پر پڑی ۔ میں اینے گھوڑے کی طرف بڑھا اور اس پرسوار ہوا مگرجلدی میں اپنا جا بک بھول گیا میں نے اینے ساتھیوں سے کہا ذرامجھے میر چا بک اٹھاد یجئے انہوں نے اس سے (چا بک اٹھانے سے ) انکار کیا تو میں خور گھوڑے سے اتر ا۔ اور اپنا جا بک اٹھایا۔ اور پھر گورخروں کے پیچھے ہولیا یبال تک کدان میں ہے ایک کومیں نے شکار کرلیا پس میں نے بھی کھایا ورانہوں نے بھی۔ ف : بیحدیث ابوقاده کی جس کی مزید تفصیل دیگر کتب صحاح میں آئی ہے ایک مسئلہ اختلافی میں ایک فریق کے لئے ججت اور توی دلیل ہے۔صورت مسئلہ اور نوعیت اختلاف بیہ ہے کہ جس شکار کوغیر محرم مخص مارے اس کومحرم کھامکتا ہے یانہیں۔امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کھاسکتا ہے بشرطیکہ اس نے شکاری کوسی متم کی مددندی ہوخواہ اس کی خاطر شکار کیوں نہ کیا جائے امام شافعی " کے مذہب کی دلیل حضرت جابر کی مرفوع حدیث ہے جس کوابوداؤ در مذی نسائی ان الفاظ سے لائے ہیں کہ آ یے نے فرمایا ﴿ صيدالبر لكم حلال مالم تصيد وه اويصادلكم ﴾ كفتكى كاشكارتمهار \_ ليح طلال ب تاوفنتکہتم اس کا شکار نہ کرو ۔ یاوہ تمہارے لئے شکار نہ کیا جائے ۔امام صاحب کے غرب کی ججت مدیث ذیل ہے جس کی تفصیل دیگر صحاح ستہ میں آئی ہے کہ ایک سفر میں بیاور چندا صحابہ آنخضرت مثالله سے پیچھےرہ گئے راہ میں ابوقیادہ "نے گورخرشکار کیا بعض اصحاب نے اس کو کھایا اور بعض نے اس سے پر ہیز کیاجب آ ن حفرت علقہ سے آن مے تومعاملہ آ س جناب علقہ سے صاف کرنا کیا تھا؟ سب نے اس سے انکار کیا تو فرمایا کہ بقیہ گوشت بھی کھالو۔معلوم ہوا کہ گوشت کے حلال نہ ہونے کے اسباب بس بیری تھے جوآ ل حضرت علیہ نے دریافت فرمائے اگران کے علاوہ کوئی اور چیز بھی حلت کورد کنے والی ہوتی مثلاً میہ کہ شکارتمہارے لئے تونہیں مارا تھا تو آ باس کوبھی صاف كرليتے اور كھولكر يوچھ ليتے \_لہذا حضرت جابر وحضرت الى قمادہ كى احادیث میں تعارض واقع ہواجس میں حضرت ابی قنادہ "کی حدیث قابل ترجے ہے کیونکہ وہ سیحین میں بھی ہے اور دیگر کتب صحاح میں بھی

بخلاف صدیث مخالف کے کہ وہ صحیح میں نہیں۔ یا حدیث مخالف میں تاویل کریں گے کہ ہر دو میں تطابق ہوجائے کہ ﴿ وَمِن تَطَابِقَ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

### (۱۰۱) باب مايجوز للمحرم قتله

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفارة والحية والكلب والحداة والعقرب.

باب محرم کے لئے موذی جانوروں کوتل کرنا جائز ہے

حضرت ابن عمر "رسول الله عليه عليه سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے فر مایا کہ محرم مار مکتا ہے چوہے۔ سانب کتے چیل اور بچھوکو۔

ف جن جانورول کوسجالت احرام مارڈ الناجائز ہے ان کی تعداد میں احادیث مختلف اللفظ ہیں کہیں کچھ کی ہے کہیں کچھ زیادتی بعض میں کلب کے ساتھ عقور کی قید بھی ہے یعنی کٹ کھنا کا بعض میں سیح کا لیخی درندہ کا لفظ زائد ہے کی میں غراب (کوٹ کا اضافہ ہے ۔ آئییں جانوروں کے ذیل میں مختلف عنوانات پر علماء میں معمولی اختلافات ہیں ۔ مثلاً اس میں علماء مختلف الرائے ہیں کہ ان جانوروں کا مارڈ النا جائز ہوناکس نقطہ خیال پر ہنی ہے ۔ امام شافعی "کا خیال ہے کہ یہ جانور کھائے نہیں جاتے اور جو جانور کھائے نہ جائیں ان کا مارڈ النامحرم کے لئے جائز ہے اور اس پر کوئی فدینہیں ۔ امام مالک "اس خیال کے پیرد ہیں کہ بیا یہ اور جو انور کھائے اور جو جانور کھائے اور جو بانور ہیں اور ہرایڈ اءرساں جانور کومحرم مارسکتا ہے ایک لیجو درندے ایڈ اءرسال نہیں مثلاً لومڑی بلی بجو دغیرہ انکامار نامحرم کے لئے جائز نہیں ۔ اگر ان میں سے کی کومارڈ الے گا تو ان کے نز دیک اس پر فدید آئے گا بھر کلب (کتے ) کے بارہ میں راویوں کا اختلاف ہے بعض اس سے معروف کتامراد لیتے ہیں ۔ چنانچہ اوز اگی "ابو حنیفہ " وغیرہ سے بہیٹر یا اور امام زفر" کے نزد کیک اس سے صرف بحر یا مراد ہے۔ انکا بیاب نکاح المعموم

ابوحنيفة عن سماك عن ابن جبير عن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم .

احرام کی حالت میں نکاح کرنا

حضرت ابن عماس "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علق نے نکاح کیا حضرت میمونہ بنت

حارث سے اور آپ علیہ محرم تھے۔

حدیث ذیل کے ماتحت ایک زبردست اختلافی مسئلہ قابل ذکر ہے اور محتاج بیان اس لئے فریقین کے نقطہ خیال اور وجوہ استدلال بالاختصار قلمبند کیئے جاتے ہیں۔مسلم اختلافی ہے ہے کہ محرم اورمحرمہ بحالت احرام نکاح کر سکتے ہیں یانہیں حقیبہلی شق کے قائل ہیں اور یہ یہی مسلک ہے عبداللہ بن مسعود " عمیدالله بن عباس " انس بن ما لک" کا اور به بهی مذہب ہے سعید بن جبیر عطاء طاؤس مجاہد عكرمه جابر عمرد بن دينار اور ابل عراق كا شافعيه مالكيه ومنبليه دوسري شق كے حامي ميں اور بير بي محقيق ہے حضرت عمر وحضرت علی اللہ علی اللہ عنفیہ کی صحت برقر آن ناطق ہے۔ سنت رسول اللہ علی اس يرشامداورقياس اسكاموكد چنانچ فرمايا حضرت بارى عزامه نے ﴿فانك حوام اطاب لكم من النسساءيا وانكحوالايامي منكم ﴾ كهيكم مطلق ب محرم وغيرمحرم سبكوشامل بخبرواحد سے عدم احرام کی اس میں قید لگانا کتاب برزیادتی ہے جو کسی طرح روانہیں ۔احادیث میں حدیث ذیل ند بهب جنعیه کی صداقت برز بردست جحت اور پخته دلیل ہے بیحدیث صحاح سته میں مختلف سلسله ہائے سند سے مروی ہے طحاوی مجاہد عطاء طاؤس سعید بن جبیر عکرمہ جابر بن زید کے وسائط سے ابن عباس " سےاس کی روایت کرتے ہیں اول تو حضرت ابن عباس " کی وسعت علمی وقت نظری اور آ ب کا بے پایاں تبحر خیال میں لائے کہ آ ل حضرت علیہ کی دعاء کی برکت سے آ ہے کم کے بحرذ خار تے اورمعلومات کے سمندرنا بیدا کنار تھے۔ قرآن کے سب سے بڑے ترجمان تھے اور کلام رسول علی کے معنی شناس ۔ یہ بی وجہ ہے کہ آپ کی صغرتی نے جمعی آپ کے علم پر بین نہیں لگایا بلکہ اور حیار جانداگائے معرت عمر "فرمایا کرتے تھے کہ ابن عباس اگر ہماری جیسی عمریالیں تو ہم میں ہے کوئی ان کا عشرعشیرنہیں ہوسکتا۔لہذا آپ کی تنہا حدیث مذہب حنفیہ کی صدافت وصحت کے ثبوت میں بس ہے جب که پھراس کے ساتھ ساتھ اور روایات صیحہ بھی اس کی موید ہوں مثلاً حدیث عائشہ "جوامام طحاوی" معانی لآ فارس اور بردارا بی مسند میں لائے ہیں اس مضمون سے کہ آس حضرت علی این بعض عورتوں سے بحالت احرام نکاح کیا مہلی نے کہا کہ بعض سے مراد حضرت میمونہ ہیں۔طحاوی " کہتے ہیں کہ اس کے سب ناقلین ثقہ ہیں ۔ یا حدیث الی ہریرہ جس کو دارقطنی اور طحاوی لائے ہیں ۔اس 

قیاس کی تائید کی وجوہ سے ہے۔اول بیرکہ نکاح دیگر عقود کے مثل ہے جو بحالت احرام جائز ہیں پھراس میں حرمت کی کیا خاص وجہ ہے۔دوسرے اگر بحالت احرام نکاح جائز نہ ہوتو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے والا نکاح بھی باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو چیزیں نکاح کے منافی ہیں یااس کا باطل کرنے والی ہیں وہ نہ نکاح ہونے ویتی ہیں نہاس کو باقی رکھتی ہیں ان میں ابتداء اور بقاہر دو ہرا ہیں۔ تیسرے نکاح تو بہر حال وطی کی طرح تو ہے نہیں کہ محرم کے لئے حرام ہو۔ البتہ یوں کہنا پڑے گا کہ جائز ہے گرزک اولی ہے جس طرح خطبہ (منگنی) کرنا اور آپ کا عمل محف جواز کے لئے ہے اگر کہیں کہ نکاح اس لئے ناجائز ہے کہ یہ وطی کا سبب تھہرا تا ہے اور اس کا باعث ہوتا ہے تو جائے تھا کہ بحالت احرام اپنی عورت کو ساتھ رکھنا بھی ناجائز قرار پاتا۔ کیونکہ یہ معیت بھی تو وطی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہاں البتہ بوں و کنار اور عورت کوچھونا نہ جب حفیہ میں بھی ناجائز ہیں جو در حقیقت سبب بن سکتی ہے۔ ہاں البتہ بوں و کنار اور عورت کوچھونا نہ جب حفیہ میں بھی ناجائز ہیں ۔ چو تھے حضرت این عباس "کی خالہ ہوتی تھیں ۔ ان کو وطی کے اسباب و دوا تی ہیں ۔ چو تھے حضرت میمونہ "حضرت این عباس "کی خالہ ہوتی تھیں ۔ ان کو ناح کے بارہ میں جو علم ہوسکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب غرض یہ ہیں نہ جب حنفیہ کے تین ستون نکاح کے بارہ میں جو علم ہوسکتا ہے وہ دوسرے کو کب نصیب غرض یہ ہیں نہ جب حنفیہ کے تین ستون جن پر یہ نہ بہ بر قر اراور شمکن ہے۔

اب آ ہے ندہب مخالفین کی طرف ۔ان کے یاس محض احادیث کا ذخیرہ ہے اور ان میں لبلباب لباب اورخلاصه جحت تين احاديث بين ايك خودحضرت ميمونه على حديث دومرى يزيد بن الاصم کی تیسری ابورا فع مولی نبی ﷺ کی ۔ بیعلی احادیث ہیں اورا یک قولی حدیث ہے جو حضرت عثمان " ہے مروی ہے گویاکل جارا حادیث ہیں حضرت میمونہ" کی حدیث ابودا وُد**تر مذی** مسلم وغیرہ لائے ہیں کہ آپ من فرماتی ہیں کہ مجھ سے نکاح کیا نبی علیہ نے اور ہم دونوں حلال تھے۔ یہ چونکہ صاحب معاملہ ہیں اس لئے رہے ہیں کہ ان کی بات کا بہت وزن ہونا جا ہے ہم کتے ہیں ہے شک ان کی بات وزنی ہونی جائے تھی مگرکس بات میں نکاح کے معاملہ میں جس میں بیصاحب معاملہ ہیں یا آ س حضرت علی کے احرام مے بارہ میں جواصل میں نقطہ نزاعی ہے اور اس کے علم میں بیاور دیگراصحابہ برابر ہیں بلکہ حضرت ابن عباس " کا قول بسبب اتقان ۔ تفقہ وحفظ قابل وثوق ہے پھر حضرت میموند "کوآل حضرت علیقی سے زیادہ قرب وملابست جونصیب ہوئی وہ مقام سرف میں حلال ہونے کی صورت میں جب زفاف ہوا۔ نہ بحالت احرام کہ ان کا قول اورووں پر مقدم ہو۔ اب اس حدیث کا اسنادی پہلوملا حظہ ہو۔اول تو اس کو بخاری " نہیں لائے۔جواس حدیث کی کمزوری کی نشانی ہے۔دوسرے تر مذی اس کو حدیث غریب کہتے ہیں تیسرے اس کی سند میں جریر بن حازم ابن زید بن عبداللدالا زدی ہیں جن کے بارہ میں تقریب میں کہا ہے کہ جب بیاسینے حافظ سے روایت كرتے ہيں توان كووہم موجاتا ہے چوتھے يہ بھى حقيقت ہے كه مردعور توں سے بہر حال حفظ وا نقان

اور تفقه میں قوی تر ہیں۔لہذا حضرت ابن عباس سے مقابلہ میں ان کی حدیث ججت نہیں بن سکتی ۔ دوسری حدیث یزید بن اصم کی ہے جن کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباس " کوحضرت 'میمونہ '' کے بھانج ہونے کے سبب برتری حاصل ہے تو ان پزید کوبھی ان کے بھانچ ہونے کے باعث فضیلت ہونی چاہئے تو ہر دو برابر ہوئے۔ان کی حدیث طحاوی" ورنگر کتب میں وار دہیں اور مضمون بیہی ہے کہ آں حضرت علی کے حضرت میمونہ "سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا ٔ ۔اس کے جواب میں ہم احناف کہتے ہیں کہا گرتر جیح قرابت ہی پرتھہرتی ہےتو ابن عباس " کابلہ پھر بھی بھاری رہتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف حضرت میمونہ " کے بھانچے ہیں تو دوسری طرف خود آتخضرت علی کے بچازاد بھائی بھی تو ہیں ۔یہ مبارک رشتہ اور بابرکت قرابت بزید کو کہاںنصیب۔ پھرہم محض قرابت کو بنائے ترجیح کب قرار دیتے ہیں بلکہ قرابت مع آپ کی متاز و جاہت علمی کے بول بھی کہاں بزید کہاں حضرت ابن عباس "چنانچے عمرو بن دینار سے قتل ہے کہ انہوں نے زہری کو میہ کہہ کرسا کت کردیا کہ ابن الاصم ایک پپیٹا ب کرنے والا اعرا بی کیا جانے کیاتم اس کو ابن عباس " کے برابر کرتے ہو۔اس کے علاوہ یزید کے مقابلہ میں صرف ابنعباس " ہی نہیں بلکہ جسیا کہ ابھی بیان ہوا۔حضرت عائشہ" اور ابی ہریرہ" بھی ہیں کہ جن میں سے ہرایک پزیدسے زائد قابل ترجیج ہے اور قابل وثوق لہٰذا اب یہ ہی صورت رہ جاتی ہے کہ حدیث پزید وحدیث میمونہ "میں تاویل کرکےان کو صدیث ابن عباس سے موافق کرلیا جائے۔اس طرح کرزوج سے مراوز فاف ہو نه عقد کیونکہ تزوج زفاف کے لئے سبب عادی ہے اور پیے شک حلال ہونے کی حالت میں ہوا۔ پی تاويل قرين قياس ہے اور موافق حقیقت \_ نه بیر که حدیث ابن عباس "میں احرام کو وخول فی الحرما يا وخول في شهرالحرام ك معني مين نهيس - كيونكه حقائق شرعيه معاني لغويه برمقدم بين ورنه پهرفقهاء مين -بینزاع لفظی ہوکررہجائے گا۔اور بیتاویل بھی پچھ عنی نہیں رکھتی ۔جبیبا کہ بعض شا فعیہ نے کی ہے کہ حدیث ابن عباس میں تزوج وہومحرم کے بیمعنی نہیں کہ نکاح ہوجانے کا مسئلہ اس وقت کھلاہے اور ظاہر ہواہے جب کہ آپ محرم منے کیونکہ بعینہ بیتاویل حفیہ کی طرف سے بزید کی حدیث میں بھی کی جاتی ہےاور بیقرین قیاس بھی ہےاورموافق بیشتر روایات کہتزوج میمونة وہوحلال کے بیمعنی ہیں کہ نكاح موجان كامعاملهاس وقت ظاهر مواب كه تسيحلال تضاكثر روايات اسى يرشامدين كدييل طاری کا واقعہ ہے گویا نکاح احرام میں ہوچکا تھا۔واقعہ حال اصلی کا ہوجو احرام سے مہلے ہوتا ہے ۔اب لیجئے معاملہ ابورافع کی حدیث کا کہ یہ بھی ان کے دلائل میں شار کی جاتی ہے کیونکہ یہ نکاح کے

انعقاد میں سفارت ورسالت کا کام انجام دے رہے تھے اور رسول وسفیر معامد کو بہت قریب ہے و مکھتاہےاس کے جواب میں اول تو ہم وہ ہی کہتے ہیں جو حضرت میمونہ پڑکی حدیث کے جواب میں کہاتھا کہان کی رسالت وسفارت نکاح کے معاملہ میں ان کی بات کو وزنی کرتی ہے نہ آ س حضرت ملاہیں کے محرم یا غیرمحرم ہونے کے معاملہ میں جس میں درائسل نزاع ہے اور اس میں بیاور دوسرے صحابہ یکسال ہیں۔ بلکہ دوسر سے صحابہ " کوخصوصاً حضرت ابن عباس " کوبہرصوت ان پرتر جیج ہے پھراسنادی پہلو سے بھی بیرحد بیث تقسیم ہے کہ اول توضیحین میں بیرحد بیث نہیں اور تر مذی " اس کو لائے ہیں تو انہوں نے اس کو صرف حسن کہا ہے گویا ان کے نز دیک صحت کے درجہ تک بیانہ سی سی ۔ دومرے اس کے اتصال برابن عبدالبرکواعتر اض ہے کیونکہ ابورا فع کی وفات سلیمان بن بیار کی دلا دت کے تین ہی سال بعد ہوئی ہے تو ابسلیمان کا ابورا فع سے سطرح ساع ثابت ہوسکتا ہے تیسرے مطردراق جواس کی سندمیں ہے ضعیف ہے بیچیٰ بن سعیداورا مام احمد ہر دو نے اس کوضعیف بتایا ہے فعلی احادیث کا قصہ یوں ختم ہوا رہی قولی حدیث حضرت عثمان " کی تو ہے شک بیاصول اپنی جگہ قابل سلیم ہے کہ قولی حدیث فعلی برمقدم ہے مگریہ جب ہے کہ قولی حدیث فعلی سے بلحاظ سندقوی تر ہواور یہاں بیصورت نہیں ۔ کیونکہ ابن عباس سے روایت کرنے والے اصحاب فقہاء ہیں اور اہل حفظ وضبط' که جن کا ہمسر حدیث عثمان میں ایک بھی نہیں ۔مثلاً سعید بن جیر ۔عطاطاؤس مجام عکرمہ جابر بن زیدوغیره اور حدیث عثمان کی روایت نبید بن و هب سے ہے جونه عمر و بن دینار کا ہم مرتبہ ہے جابر بن زید کا ہم بلہ نہ ہی مسروق کے مقابلہ کا جوعاً کشہ " ہے روایت کرتے ہیں قسطلانی نے ارشاد ساری میں کہا ہے کہ بخاری '' نے حدیث عثمان '' کوضعیف بتایا ہے کیونکہ اس میں نبیہ بن وہب ہے تیسرے ہردو احادیث فعلی وقولی میں تطبیق باسانی دی جاسکتی ہے کہ بیے نہی تنزیبی ہے جس طرح خطبہ (منگنی) میں بھی نہی تنزیبی ہے بعنی مطلب ہے ہے کہ احرام میں حاجی کی شان کے خلاف ہے کہ اس فتم کے مشاغل میں مصروف ہوجواس کی عبادت اس کے ساتھ دل بھٹی میں رخندا ندازی کا کام كرين كيونكه وه اس سلسله مين منتنى كے بھيروں ميں الجھے گا پيام رساني جواب وسوال ضيافت مہمانان میں مشغول ہوگا جس کی وجہ سے رفت قلبی اور اس کی تمام عبادت کو خاک میں ملا دیں گے البته چونکه آنخضرت علی کاین تمام توی پر پورا اقتدار و قبضه حاصل تھا۔اس کے آپ ماللت کے لئے بیسب کھرواتھا۔ پھرشافعیہ کا خود کا خیال اس تاویل کی تا ئیر کرتا ہے کہ انہوں نے ولايخطب كمين نى تزيى مانى ب ولايسكح كجوار، كرابرين بنى تزيى كيول

مرادنه لیس البذااس بوری بحث کے اختام پریہ ماننا پڑے گا که فد بب حفیہ بی از روئے قرآن و بلی ظامنت اور بتقاضا کے عقل ودرایت حق ہے اور قابل شلیم ۔ ﴿ و السلسه اعسلسم بسحقیقة المحال ﴾ ۔

#### (١٠٨) باب حجامة المحرم

ابوحنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

# باب محرم کے لئے سچھنے لگوانا!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے بچھنے لگوائے جب کہ آپ میں متھے۔

ف: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں پچھے لگوانا جائز ہے اور اس مسکلہ کی بناء قرآن کی اس آیت کریمہ پر ہے ﴿ ف من کان من کم مریضااوبه اذی من راسه ففدیة ﴾ گویا بیعذر کی بنا پر ہے اور اس پر بھی فدیہ ہے۔

### (٩٠١) باب استلام الركن والحجر

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه قال ماتركت استلام الحجر منذرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه .

# رگن یمانی اور حجراسود کو بوسه دینا

حضرت ابن عمر "فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوڑ ابوسہ جمراسود کا جب سے دیکھا میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں ان کے رسول اللہ علیہ کو بوسہ دیتے ہوئے۔

ف: جراسودكوبوسد يناتمام ائم "كنزويكسنت عاس مين كى فاختلاف بين كياابوحنيفة عن حسماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ماانتهيت الى الركن اليمانى الالقيت عنده
جبرئيل وعن عطاء بن ابى رباح قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكثر من استلام الركن اليمانى قال مااتيت عليه قط الاوجير ثيل قائم عنده
يستغفر لمن يستلمه.

حضرت عبداللد بن مسعود كہتے ہيں كدرسول الله عليہ فيال منايا كديس جب بھى ركن يمانى

پر پہنچاتواس کے پاس حضرت جبر میں علیہ السلام کوموجود پایا۔عطاء بن ابی رباح ہے (مہرسل ) مروی ہے کہ آل حضرت علیہ السلام کوموجود پایا کہ آپ اکثر رکن یمانی کو جھوتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں بھی ہی اس کے پاس نہیں آیا مگریہ کہ میں نے جبریل اللہ کو اس کے پاس کھڑے معفرت کرتے کو اس کے پاس کھڑے ہوئے اور بوسہ دینے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہوئے یایا۔

ف: اس كى تائيداس حديث به بوتى به جس كوابوالشيخ ابن عباس سے روايت كرتے بيں جس كامضمون به كرآل حفرت عليقة فرمايا كه بيس ركن يمانى پر جب بھى گذراتواس كے باس ايك فرشته بايا جو يكار آمين كہتا ہ لہذاتم جب اس كے باس سے گذروتو يدعا پر صور رسنا اتنا فى الدنيا حسنة و فى الا خرة حسنة و قناعذاب النار ﴾

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني و الحجر الاسود اللهم انى اعوذ بك من الكفرو الفقر والذل وموقف الخزى في الدنيا و الاخرة.

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ نبی علی کے کہ کن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ( کھڑے ہوکر) فرماتے اسے اللہ میں پناء مانگتا ہوں تیرے ذریعہ کفر' فقر' ذلت اور دنیاو آخرت میں رسوائی کی جگہول ہے۔

ف: اس نتم کی دعاؤں کے ذیل میں جواحادیث واروہیں ۔ان میں گوبعض باعتبارا سنادضعیف ہیں گرایک دوسرے سے مل کریے توت پکڑ لیتی ہیں پھر بعض سیجے وحسن بھی ہیں اس کے علاوہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہوتی ہیں۔

ابوحنيفة عن حمادعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال طاف النبى صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو شاك على راحلته يستلم الاركان بمحجنه . حضرت ابن عبال مسلم بالبيت وهو شاك على راحلته يستلم الاركان بمحجنه . حضرت ابن عبال مسلم بين كم نبى عليه وسلم بين الله كا بحالت يمارى ا في وفي رواية قال طاف النبى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمر وة وهو شاك على راحلته .

اورایک روایت میں ہے کہ (ابن عباس " نے) کہا کہ علی کی نبی علی ہے سفااور مروہ کے

ورمیان بحالت بیاری این سواری بر۔

ف: یه حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بھاری کی وجہ سے سواری پرسعی کرنا جائز ہے ارکان سے رکنین بھا نین مراد ہیں۔ کیونکدر کنین شامیین کو بوسہ بیں دیا جاتا۔ گوبعض سلف نے اس کومستخب جانا ہے۔ گرا تفاق اس پر ہے تھی ابوالطیب اورنووی نے اس پرائمہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجرالي الحجر.

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے را کیا تجراسود سے تجراسود کے اسود سے ججراسود کے اسود ک

ف: رق کہتے ہیں سینہ تان کرشانوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدم چلنا۔ آل حفرت علیہ فی نیز تین چکروں میں رق ہیں۔ اور چار میں حسب عادت رفتار میں چلے۔ حضرت جابر سے بھی اس طرح مروی ہے اب سیحین میں ابن عباس سے ہردور کنوں کے درمیان جو صرف مشی کی روایت ہے وہ عدیث جابر سے منسوخ ہے۔ نووی آور قسطلانی نے اس کی تقریح کی ہے کیونکہ عدیث ابن عباس میں عمرة القصناء کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو بھی میں قبل فتح مکہ وقوع پذیر ہوا۔ پھر جب آپ علیہ اللہ نے جہ الوواع ادافر مایا تو رق کیا۔ لہذا چونکہ جابر کی عدیث متاخر واقعہ کو بیان کرتی ہے اس کے بیبی قابل عمل ہے۔

#### (١١٠) باب الجمع بعرفة

ابوحنيفة عن يحييبن ابى حية ابى جناب عن هانئ بن يزيد عن ابن عمر قال افضنا معه من عرفات فلمانزلنا جمعا اقام فصلينا المغرب معه ثم تقدم فصلى ركعتين ثم دعابماء فصب عليه ثم اوى الى فراشه فقعد نا ننتظر الصلوة طويلا ثم قلنا يا أبا عبد الرحمن الصلوة فقال اى الصلوة فقلنا العشاء الاخرة فقال اما كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صليت وفى رواية عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء.

عرفه دونمازوں کوجمع کرنا

بانی بن بیز بد کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر " کے ہمر اوعرفات سے اوٹے تو مز دلفہ میں اتر ہے

پھرا قامت کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر آپ آگے ہڑ سے اور نماز عشاء کی دورکعات ادا فرما ئیں اس کے بعد پانی منگا کرخسل کیا اور بستر راحت پر جالیئے ہم نماز کے انتظار میں بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ آخر ہم نے کہا اے ابا عبدالرحمٰن نماز (بعنی نماز کے لئے تشریف لا ہے) آپ نے کہا کون می نماز ہم نے کہا عشاء کی نماز آپ نے کہا کہ جس طرح نبی کریم علی ہے نہا کہ جس طرح نبی کریم علی ہے نہاز پڑھی میں نے بھی پڑھی (بعنی ہردونمازوں کو جمع کر کے)۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر "نے نبی علی ہے سے روایت کی کہ آپ علی نے مغرب اورعشاء کو جمع کیا۔

ف : اس میں صنیفہ و شافعہ کا اختلاف ہے کہ ہر دونمازیں ایک اذان وا قامت ہے اواکی جا کیں یا ہرا کی ہے فیال کے ہیرہ ہیں اور جا کیں یا ہرا کی کے لئے علیحہ ہ اذان وا قامت کہی جائے ۔ حفیہ پہلے خیال کے ہیرہ ہیں اور شافعہ اس خیال کے جا می کہ اذان ایک ہے اور ا قامت علیحہ ہ علیحہ ہ نہ ہب جنید کے جوت پر حضرت ابن عمر کی اکثر و پیشر احادیث جوصل میں مروی ہیں وال ہیں اور بعض روایا تحضرت جا بر کی بھی بلکہ ابن عباس اور ابوابوب کی روایات بھی ای خیال کی موید ہیں چنا نچہ ابن عباس کی محمد کی بھی بلکہ ابن عباس اور ابوابوب کی روایات بھی ای خیال کی موید ہیں چنا نچہ ابن عباس کی صدیحہ میں جس کو ابوائی اور ابوابوب کی روایات بھی اس خیال کی موید ہیں چنا نچہ ابن عباس کی المحمد میں جس کو ابوائی ابن شعبہ ہیں ہے حضرت ابوابوب کی کروایت سے اور حدیث و بل بھی ای المحمد میں ابی شعبہ ہیں ہے حضرت ابوابوب کی روایت سے اور حدیث و بل بھی ای نقطہ خیال کی تاکید کرتی ہے ۔ شافعیہ کی نم ہب کے جمت اسامہ بن زید کی حدیث ہے جو سے میں میں میں خرب و المعشاء بساذان و احد نم کور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں کو اسسلسی بھا المد خوب و المعشاء بساذان و احد نم کور ہے جس کے صاف الفاظ ہیں کو اسسلسی بھا المد خوب و المعشاء بساذان و احد میں تو المی سے دوائر میں میں معاملہ زیر بحث میں تر دد پیرا ہوگیا ۔ تواصولاً اقل تین حال روایات میں بھا کرنا قرین قیاس ہے۔

ابوحنيفة عن عدى عن عبدالله ابن يزيد عن ابى ايوب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة

حضرت ابوابوب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ ججة الوداع میں بمقام مز دلفہ مغرب وعشاء کی نمازیں پڑھیں۔

ف بخاری مسلم نسائی ابن ماجه اور امام محمد موطامین میری حدیث اسی سند سے لائے ہیں طبر انی

میں جابر چنفی اور محمر بن انی کیلی کے واسطہ سے بیہ ہی حدیث اسی سند سے منقول ہے مگر اس میں با قامة واحدة کالفظ بھی ہے جو مذہب حنفیہ کی پرزور تائید کرتا ہے۔ کیونکہ ثقنہ کی زیادتی معتبر ہے۔ جابراجعفی میں گوضعف ہے مجموعی سے ساتھ مل کراس کاضعف دور ہوا۔

ابوحنيفة عن ابنى استحق عن عبدالله بن يزيد الخطمى عن ابنى ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع باذان واقامة واحدة.

حضرت ابوابوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی مغرب وعشاء کی نمازیں ادا فرما کیں مقام مزدلفہ میں ایک افران اورایک تلمیرسے۔

ف: بیرهدیث ندب حنفیه کی نهایت صاف الفاظ میں ترجمانی کرتی ہے جس کی تائید میں ہم طبرانی کی حدیث کا حوالہ دے کرآئے ہیں۔

#### (۱۱۱) باب رمى الجمار

ابوحنيفة عن سلمة عن الحسن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عجل ضعفة اهله وقال لهم لا ترمواحمرة العقبة حتى تطلع الشمس.

# باب ـ جمرات بر کنگری مجینکنا

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی عظیمی سے اپنے کمزور گھر والوں کو (عورتوں 'بچوں کو) جلدروانہ فرمادیا' اوران سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ نہ کریں جب تک آفاب طلوع ندہو۔

ف: مریمل ای مسلحت کے ماتحت تھا کہ از دحام سے پہلے پہلے بیری سے فارغ ہولیں ارشاد ساری میں اس مطرح ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر "قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة اهله وقال لهم لاترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس.

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کے کمزوروں کو بھی اور فر مایا کہ جب تک آ فا سطلوع نہ ہو جائے جمر ہُ عقبہ کی رمی نہ کرس۔

ف: حنفیہ کے نزدیک رمی جمرۃ رات میں جائز نہیں جس طرح طواف افاضہ سے پہلے ناجائز ہے۔ ہائز رکھتے ہیں ناجائز ہے۔ مالکیہ کا بھی یہ ہی فدہب ہے شافعیہ اور صلبلیہ نصف شب کے بعدری جائز رکھتے ہیں حنفیہ و مالکیہ کے فدہب پریہ ہردوا حادیث صاف دال ہیں۔

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبي حتى رمى جسمرة العقبة وفي رواية عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل بن عباس و كان غلاما حسنا فجعل يلا حظ النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يضرف وجهه فلبي حتى رمى جمرة العقبة.

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ کے رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس سے اس طرح روایت ہے کہ نبی علیہ سے سے ساتھ سواری بن عباس کو بھایا اور بیخوب صورت نو جوان سے ۔ تو عورتوں کو تکتے اور نبی علیہ ان کا چبرہ پھیرد سے (ان کی یا عورتوں کی طرف سے فتنہ کے خوف سے) پس آپ علیہ کے تابیہ کہاری جمرہ عقبہ تک۔

وفى رواية عن ابن عباس عن الفضل اخيه ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة .

اورایک روایت میں ابن عباس "اپنے بھائی فضل " ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ رمی جمرہ عقبہ تک برا برتکبید کتے رہے۔

ف: اس مسئلہ میں ائمہ کا شدید اختلاف ہے کہ حاجی تلبیہ کب تک کے ۔امام الوحنیفہ مشافعی ۔سفیان وری جمہور صحابہ وتا بعین اور فقہائے امصار کا مسلک ہے کہ دس ذی الحجہ کی صبح کوری جمرہ کے شروع کرنے سے پہلے پہلے تک کہے ری شروع کرتے ہی بند کردے ۔ حسنبصری سیس کی عرفہ کے دن نماز صبح تک کہے اور پھر بند کردے ۔حضرت علی ابن عمر ساعات اختہ مالک اور فقہائے مدینہ کا فدہ ہے کہ عرفہ کے دن زوال آفتا ہے کہ وقوف کے شروع ہونے کے بعد نہ کے ۔احمد اسحاق اور بعض سلف کا خیال ہے کہ دمی جمرہ عقبہ سے فراغت تک کے ۔امام ابو صنیفہ سفونی معقول بعد نہ کہ جہور علاء کی جت حدیث ذیل ہے اور دیگر احادیث صبح کی گرمخالفیان کے پاسکوئی معقول جوت نظر نہیں آتی ۔حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ لم یزل سے شک ہوتا ہے کہ اس سے خب نظر نہیں آتی ۔حدیث ذیل کی آخری روایت کے لفظ لم یزل سے شک ہوتا ہے کہ اس سے فرہ ہام احمد سواق کا جوت ہوتا ہے ۔گرنہیں اس شک کونسائی کی روایت کو فا ذار مسی قطع نہ ہوتا ہے کہ اس سے فی اس ماحمد سواق کا جوت ہوتا ہے ۔گرنہیں اس شک کونسائی کی روایت کو فا ذار مسی قطع نہ ہوتا ہے۔گرنہیں اس شک کونسائی کی روایت کو فا ذار مسی قطع نہ ہوتا ہے۔گرنہیں اس شک کونسائی کی روایت کو فا ذار مسی قطع

التلبية ﴾ رفع كرتى ہے۔ كويااد هررى شروع ہوئى \_ يعنى پہلى كنكرى مارى اور ادھر تلبيہ خم \_ باب الو كوب على بدنته

ابوحنيفة عن عبدالكريم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها.

باب قربانی کے جانور پرسوار ہونا

روایت کی عبدالکریم نے حضرت انس سے کہ نبی علیت نے ایک شخص کود یکھا کہ اپنی قربانی کے جانورکو ہانگا ہے تو اس سے فرمایا کہ اس پرسوار ہوجا۔

ف: یہاں اس نظم خیال پر ایکہ مختلف الرائے ہیں کہ قربانی کے جانور پر حاجی سوار ہوسکتا ہے یا نہیں ۔ بعض اس کے مطلق وجوب کے قائل ہیں بعض مطلق منع کے اور بعض مطلق جواز کے ۔ ملاعلی قاری اور قسطلانی کے کلام سے پہ چاتا ہے کہ شافعیہ وحنفیہ اس امر میں متحد المہذہ ہب ہیں گر تر مذی حلی ۔ کر مانی نووی کا کلام پہ ویتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے کہ شافعیہ معمولی ضرورت کے وقت میں مواری کو جائز تھے ہیں اور حفیہ مورورت کے وقت اس کو جائز قرار دیتے ہیں جو خت مجوری اور ناگز پر حالت تک بین گی ہو ۔ گویا پیدل چلنا سخت وشوار ہواور بغیر سواری چارہ کا رنہ ہو ۔ چنا نچ حضرت جابر " ابو ہر برہ " آئی ما حادیث کے ظاہری الفاظ سے یہ بات آشکارا ہے اور کلام کا موقع کل اس کی پر ذور تا کید کرتا ہے ۔ بخاری میں آں حمز سے مقالیت کی طرف سے سواری کے لئے تین باراصرار ہے ۔ ابو ہر برہ گی حدیث میں دوسری یا تیسری بار ﴿ ویسلک ﴾ کا لفظ بھی ہے کا لفظ بھی ہے کا لفظ بھی ہے کہ جب تو اس کے لئے مسلم میں حضرت جابر " کی حدیث میں ﴿ اذا الْ جست الیہا ﴾ کا لفظ ہی ہے اللہ تا ہی اس بالت متع والقو ان باب المت متع والقو ان

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الصبى بن معبد قال اقبلت من الجزيرة حاجا فمر رت بسلمان ابن ربيعة وزيد بن صوحان وهما شيخان بالعذيبة قال فسمعانى اقول البيك بعمرة وحجة فقال احد هما هذا الشخص اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذاوكذا قال فمضيت . حتى اذا قضيت نسكى مورت يامير المؤمنين عمر "فاخير ته كنت رجلا بعيد الشقة

قاصى الدار اذن الله لى فى هذاالوجه فاحببت ان اجمع عمرة الى حجة فاهللت بهما جميعا ولم انس فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد ابن صوحان فسمعانى اقول لبيك بعمرة وحجة معافقال احد هما هذا اضل من بعيره وقال الاخر هذا اضل من كذا وكذا وقال فصنعت ماذا قال مضيت فطفت طوافا لعمرتى وسعيت سعيا لعمرتى ثم عدت ففعلت مثل ذلك ثم بقيت حراما اضنع كما يصنع الحاج حتى اذاقضيت اخر نسكى قال هديت لسنة نبيك محمد صلى لله عليه وسلم.

وفي رواية عن الصبي بن معبد رضي الله عنه قال كنت حديث عهد بنصر انية فقد مت الكوفة اريد الحج في زمان عمر بن الخطاب "فاهل سلمان و زيد بن صوحان بالحج وحده واهل الصبى بالحج والعمرة فقالا ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قالا له والله لانت اضل من بغيرك قال نقدم على عمر وتقد مون فلما قدم الصبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفاو المروة لعمرته ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت وبين الصفاو المروة لحجته ثم اقام حراما لم يحلل منه حتى اتى عرفات وفرغ من حجته فلماكان يوم النحر حل فاهرق دما لمتحته فلما صدروا من حجهم مروابعمر بن الخطاب" فقال له زيد بن صو حان يا اميسر المؤمنين انكب نهيت عن المتعة وانالصبي بن معبد قد تمتح قال صنعت ماذا يا صبى قال اهللت يا امير المؤمنين بالحج و العمرة فلما قىدمت مكة طفت بالبيت وطفت بين الصفاو المروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم احل من شيء ثم طفت بالبيت وبين الصفا والمروة لحجتي ثم اقمت حراما يوم النحر فاهرقت دما لمتعنى تم احللت قال فضرب عمر على ظهره وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

وفى رواية عن الصبى قال خرج هو وسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان يريد ون الحج قال فاما الصبى فقرن الحج والعمرة جميعا واما سلمان وزيد فامردا الحج ثم اقبلا على الصبى يلومانه فيما صنع ثم قالا له انت اصل من

بعير ك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى امير المؤمنين عن العمرة والحج قال تقد مون على عمرواقدم قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والمروة لعمرته ثم عادفطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم اقام حراما كما هو لم يحل له شيء حرم عليه حتى اذاكان يوم النحر ذبيح مااستيسرمن الهدى شاة فلماقضوانسكهم مروابالمدينة فد خلواعلى عمر ققال له سلمان وزيد يا امير المؤمنين ان الصبى قرن بالحج والعمرة قال صنعت ماذا قال لما قدمت مكة طفت طوافا لعمرتى ثم عدت فطفت بالبيت لعمرتى ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتى ثم عدت فطفت بالبيت لحجتى ثم سعيت بين الصفاو المروة لحجتى قال ثم صنعت ماذاقال اقمت حراما لم يحل لى شيء حرم على حتى اذا كان يوم النحر ذبحت مااستيسر من الهدى شاة قال فضرب عمر على كتفه ثم قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

# باب تشع اورقران كابيان

حضرت صبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے جج کی نیت سے آیا۔ اورسلمان بن ربیداور زید بن صوحان عذید کے دوہر نے شیخوں کے پاس سے میرا گذر ہوا۔ جب انہوں نے جھ کو یہ ہوئے سا البیت بعصو ہ و حجہ پہ تو ان میں سے ایک بولے کہ شیخص (میں) ہے اون سے بھی زیادہ گراہ (مناسک جج سے جابل) ہے اور دوسر سے بولے یہ فلال فلال سے بھی زائد بہ کا ہوا (نا آشنا اور نابلد) ہے۔ گر میں اپنے کام میں لگار ہا۔ (یعنی ان کے کہنے پر توجہ بیں کی ) یہاں تک کہ جب میں ارکان جج سے فارغ ہوا تو امیر امونین حضرت عمر کی کہنے فدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میں دور در از اطراف ملک کار ہے والا ہوں اللہ نعالی نے میرے لئے قرآن کی بیشکل مقدر فر مائی تو جھ کو یہ بات پند آئی کہ میں جج وعمرہ کو جم کروں لہذا میں نے ہر دوگی نیت سے احرام باندھا۔ اور میں نیہ قصد آگیا ہے۔ پھر جب سلمان بن ربید اور زید بن صوحان کے پاس میرا گذر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سلمان بن ربید اور زید بن صوحان کے پاس میرا گذر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سلمان بن ربید اور زید بن صوحان کے پاس میرا گذر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سلمان بن ربید اور زید بن صوحان کے پاس میرا گذر ہوا۔ تو انہوں نے مجھ کو یہ کہتے ہوئے سامان بن ربید میں و صححة پھ گویا قرآن کے لئے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ شخص سنا چو اور سے نیادہ (مسائل جج سے ) نابلد ہے۔ اور دوسر یے کہا کہ یہ فلال فلال سے اور دوسر یے کہا کہ یہ فلال فلال سے نیادہ سے زیادہ (مسائل جے سے ) نابلد ہے۔ اور دوسر یے کہا کہ یہ فلال فلال سے ناوٹ سے نیادہ (مسائل جے سے ) نابلد ہے۔ اور دوسر یے کہا کہ یہ فلال فلال سے

زیادہ (ارکان جی سے) ناواقف ہے۔ اس پر حضرت عمر "نے فرمایا کہ پھرتم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ میں بدستورمناسک انجام دیتارہا۔ میں نے طواف کیا عمرہ کے لئے اور سعی کی عمرہ کے لئے بھر دوبارہ ایہا ہی کیا۔ پھر میں (جج کے لئے) محرم رہا کہ میں وہ ہی کروں جوایک حاجی کرتا ہے یہاں تک کہ جب میں نے تمام ارکان جج آخرتک بیان کردیئے تو آپ نے فرمایا کہتم نے بالکل اینے نبی علی کے سنت کے مطابق عمل کیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں بن معبد نے کہا کہ مجھ کودین عیسوی چھوڑ ہے ہوئے چندہی دن گذرے تھے کہ میں عہد عمر بن الخطاب میں بارا دو کج کوف میں آیا۔سلمان اور زید ین صوحان نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھاا ورصبی نے (لیعنی میں نے) حج وعمرہ ہر دو کی نبیت سے احرام باندھا۔ یعنی قرآن کی شکل میں ) تواس پروہ دونوں بولے اے خانہ خراب تو متعہ کی نیت کرتا ہے حالانکہ نبی علیقی نے متعہ ہے منع فر مایا ہے۔ان دونوں نے اس سے (صبی) سے کہافتم اللہ کی تو اینے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے مبی نے جواب دیا کہ ہم تم حضرت عمر "کے پاس چل رہے ہیں۔ پھر جب آئے صبی مکہ میں تو بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا ومروہ کے درمیان عمرہ کے لئے سعی کی ۔اس کی بعد محرم ہی رہے ۔جلال نہیں ہوئے چھر بیت الله كاطواف (قدوم) كياصفا ومروه كے درميان جج كے لئے سعى كى اور پھرمحرم رہے۔ حلال نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آئے عرفات میں اور ارکان حج سے فراغت حاصل کی پھر جب نحر كادن آياتومتعدك كئ ( قر ان كے لئے) قربانی كى چنانچه جب لوگ اينے جج سے لوٹے يتو (مدينه ميس) حضرت عمر الشك ياس انهول في حاضري دي اوران سے زيد بن صوحان نے عرض کیاا ہے امیر المومنین آینے تو متعہ (بیلفظ قران وتمتع ہر دوکوشامل ہے) سے روکا ہے اور مبی بن معبد نے تمتع کیا۔ حضرت عمر " نے مبی سے یو چھامبی تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیااے امیر الموننین میں نے احرام باندھا حج وعمرہ ہر دو کی نبیت سے پھر جب میں مکہ میں آیا تو عمرہ کے لئے بیت اللہ کاطواف (قدوم) کیا اور صفاومروہ کے درمیان حج کے لئے سعی کی \_ پھرمحرم رہا بہاں تک کہنج کے دن متعہ کے لئے قربانی کر کے میں (ہردواحراموں ے ) حلال ہوگیا۔تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر است عمر اللہ میری پیٹے تھونکی اور کہا کہ البتہ تونے یالیا اینے نبی علی کا طریقہ سنت۔

اورایک روایت میں صبی سے یوں روایت ہے کہانہوں نے کہا کہ وہ اورسلمان بن ربیداور

زید بن صوحان ہرسہ جے کے ارادہ سے نکلے مبی نے تو قران کی (احرام میں) نیت کی اور سلمان اورزیدنے تنہاج کی نبیت کی ۔ تو وہ دونوں قران کرنے برجبی کوملامت کرنے گے اور کہاتواینے اونٹ سے زیادہ بہکا ہواہے کہ توجج وعمرہ کو (احرام میں) ملاتا ہے ( محویا قران کرتا ہے) ادرالبت امیر المؤمنین نے عمرہ اور حج کوجمع کرنے سے منع فر مایا ہے مبی نے کہا ہم تو حضرت عمر " کے پاس چلتے ہیں ۔ (وہ ہارے درمیان فیصلہ کریں سے ) پس وہ چل دیتے \_ يهال تك كدداخل موع مكه من توصبى في عمره كے لئے طواف بيت الله كيا اور عمره كے لئے صفااورمروہ کے درمیان سعی کی ۔ پھر دوبارہ جج کے ۔ لئے طواف کیااور سعی کی ۔ پھر بحال خود محرم رہے حلال نہیں ہوئے کہ کوئی حرام کی ہوئی چیزان کے لئے حلال نہیں ہوئی پھر جب یوم نح آیاتو جومیسر آسکا قربانی کے جانورے ایک بکری ذرئ کی جب تمام مناسک جے سے فارغ ہوئے تو مدینہ میں حضرت عمر "کی خدمت میں جائینچے اور ان سے سلمان اور زیدنے کہا اے امیرالمونین "مبی نے جمع کیا جج وعمرہ کو گویا آپ نے تواس سے منع فرمایا ہے تو عمر " نے مبی ے کہا کتم نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں آیا۔ اور عمرہ کے لے وطواف کیا اور عمرہ كے لئے صفا ومروہ كے درميان سعى كى \_ پھردوبارہ ميں نے جج كے لئے بيت الله كاطواف كيا اور ج کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی پھر آپ نے دریافت فر مایا کہ پھرتم نے کیا كيا؟ انہوں نے جواب ويا كميں اس كے بعد محرم بى رہا۔ يس نے اسنے او برحرام كيموكى چیز کوحلال نہیں کیا یہاں تک کہ جب نحر کا دن آیا تو قربانی کا جانور جو مجھے میسر آسکا ایک بکری ذن کی ۔ کہتے ہیں کہ عرائے میرے شانے پر ہاتھ مار کر جھے کوشاباش دی۔ پھر فرمایا کہتم نے ايخنى علي كاطريق سنت باليا-

ف: حدیث ذیل کے ماتحت دومسائل اہمیت کے ساتھ محتاج تشریح ہیں جن ہیں ائمہ کا شدید اختلاف ہے اول یہ کہ ہرسدانواع جے افراد قران تیج میں کون سی نوع افضل ہے دوسرے ٹیے کہ قارن دوطواف و دوسعی کرے یا ایک ایک پہلے نقط اختلافی میں نوعیت اختلاف یہ ہے کہ ابوصنیفہ قران کو افضل جانے ہیں پھر تہت کو اور پھر افراد کو ۔ امام شافعی "واحمد " افراد کو افضل خیال کرتے ہیں اور امام مالک تہت کو ۔ توری "اسحات " اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحب " کے ساتھ متحد الخیال ہیں مالک تہت کو ۔ توری "اسحات " اور بہت سے اہل علم حدیث امام صاحب " کے ساتھ متحد الخیال ہیں ۔ اور عمر علی ۔ عائشہ ۔ ابی طلحہ ۔ عمران بن حصین ۔ سراقہ بن مالک ۔ ابن عمر ابن عباس ۔ براء بن عائب ۔ مدام صاحب تصفی اس مرکز اختلاف یا مدار عائد ۔ دسترت مصدام المؤمنین سے بھی اسی تشم کی روایات منقول ہیں ۔ اصل مرکز اختلاف یا مدار

نزاع ججۃ الوداع کا واقعہ تھرتا ہے کہ اس میں آں حضرت علیہ کاعمل کیا تھا۔ ہرا یک نے اپنے لمہ ہرب کی بناای واقعہ پر رکھی ہے۔ کیونکہ جمرت کے بعد آں حضرت علیہ کا یہ بی پہلا اور آخری گئے تھا۔ اور مسائل دینیہ کا سرچشمہ۔ اور امور مذہبی کے لئے آخری جمت للذا جو اس میں آپ علیہ کا عمل ہوگا شافعیہ " اپنے مذہب پر روایات سے استدلال کرتے ہیں اور قیاس سے کاعمل ہوگا شافعیہ " اپنے مذہب پر روایات سے استدلال کرتے ہیں اور قیاس سے بھی روایات کی روسے حضرت جابر ظابن عمر "ابن عباس " عائشہ شسے روایات نقل کرتے ہیں چنا نچہ نووی " نے بہت شدو مدے ساتھ اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور ان میں سے ہرصحالی " کی برتری ثابت کی ہے مزید برال کہتے ہیں کہ ضلفاء میں ابو بکر "عمر " عثمان " نے اس پر مداومت فر مائی ہے ۔ گویا ہمیشہ افراد ہی کرتے رہے اور پھر اس قیاس سے تائید کی کہ افراد میں دم نہیں اور قر ان و تستع میں ۔ گویا ہمیشہ افراد ہی کرتے رہے اور پھر اس قیاس سے تائید کی کہ افراد میں دم نہیں اور قر ان و تستع میں وم جبر ہے جوائے تقص کی صاف علامت ہے۔ یہ ہے ایکے دلائل و جج کا اجمالی خاکہ۔

امام صاحب" کے مذہب پراول تو حدیث ذیل زبر دست دلیل ہے کہ حضرت عمر "عبی بن معبد کو قران پرشاباش دے رہے ہیں اور اس کوسنت نبوی علی قرار دیتے ہیں۔ دوسری مضبوط دلیل عمران بن حصین کی روایت ہے جس کومسلم لائے ہیں کہ نبی علیظیجہ نے حج وعمرہ کو جمع کیا پھر وفات تک اس ہے نہیں روکا۔ نہاس کی حرمت پرقر آن نازل ہوا تیسرے ابن عمر " سے فل کرتے ہیں كتمتع كيارسول الله علي في في في الوداع مين يعن عمره كے لئے بھى احرام باندهااور جج سے لئے بھى 🔆 تضے عائشہ " سے بھی الیں روایت لائے ہیں ۔ یانچویں طحاوی میں ام سلمہ " سے چھٹے ابن ماجہ میں ہے ك عليه المالية في حار عمر الماكة الله عمره حديد بيادوسراعمرة القصناء ذى قعده مين آنے والے سال تيسراهر اندسے چوتھاعمرہ ججة الوداع كے ساتھ للہذايہ چھقابل فكست دلائل ہيں جو مذہب حنفيه كو سنت نبوی علی کا روشن میں ثابت کرتے ہیں ساتویں جست قرآن یاک کی ہے آ یت ہے ﴿ واته موا الحج والعمرة لله ﴾ كه حاكم اينى متندرك مِن شرطيَّخين يربيروايت لاتي بين كه عرت علی اسے سی نے اس آیت کے بارہ میں سوال کیا تو آین فرمایا کہ اتمام کی شکل بیہ کہ تو ج انمرہ کے لئے اپنے گھرے احرام باندھے۔ یعن قران کرے۔ ابن مسعود "سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ چنانچہ میری افضل ہے اگر انسان اس پر قادر ہو۔ کیونکہ اس میں مشقت بھی زائد ہے اور تعظیم بیت الله بھی زائد تو جب قرآن ناک میں قران کا ذکرآ ئے تو بیہ باقی انواع پرافضل کیوں نہ ہو۔ پھر قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے کیونکہ قران کی صورت میں دوعباد تیں یک جاجمع ہوجاتی ہیں جو بہر حال ا بیاعبادت سے اچھی ہیں اور افضل مثلاً کوئی روزہ دار بھی ہوا ورمعتکف بھی یا کوئی حراست فی سبیل اللہ

میں بھی مصروف ہوااور تنجد گذاری میں بھی۔اب ندہب شافعیہ کی پختگی کوملا حظہفر مائیے کہ یہ حضرات اینے مذہب کی تائید میں جن صحابہ " ہے روایات نقل کرتے ہیں انہی صحابہ " ہے خود انھیں کی کتابوں میں مذہب حنفید کی تائید میں بھی روایات ثابت ہیں۔مثلاً حضرت عائشہ "ابن عمر" یا ابن عباس " وغیرہ ہم جن کی احادیث ابھی آ رہی ہیں۔البتہ وہ مضبوط دلیل جس پرشوافع کوناز ہے کہ حضرت عمر "وعثمان " نے تی کے ساتھ ممانعت فرمائی کہ لوگ جمتع نہ کریں ۔اس کی حقیقت سنیئے کہ خودمسلم ابوموی " سے روایت لاتے ہیں کہ وہمتع کے لئے فتوی دیا کرتے تھے۔ایک فخص نے ان کوحضرت عمر " کاحوالہ دیا اورٹو کا کہ آ باس فتوی سے باز آ ہے۔ چنانج انہوں نے جب خود حضرت عمر "سے یو چھاتو آ ب نے فرمایا کہ میں خود جانتا ہوں کہ نبی علی کے اس کو کیا ہے اور آپ علی کے اصحاب سے بھی مگر میں اس کو براسمجھتا ہوں کہ لوگ حلال ہوجا ئیں اور عرفات کی طرف نکلنے تک عورتوں سے وطی کریں اور ایس حالت میں تکلیں کہان کے سروں سے یانی کے قطرے ٹیکتے ہوں لیجئے وجہممانعت کھل گئی اور ساتھ ہی نبی علیت کے فعل کا بھی پتہ چلا۔انہوں نے حضرت عمر کے انکارکود یکھالیا۔ گرینہیں دیکھا کہ یہ ﴿عَسلِمْتَ ﴾ سے اقرارکس بات کا کررہے ہیں۔اس طرح تر فدی محد بن عبداللہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہا کی مرتبہ سعد بن وقاص "اورضحاک" بن قیس میں تمتع کے بارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی ۔ضحاک بولے بیتو کوئی جاہل کرتا ہوگا۔سعد "نے کہا بھائی بیکیا کہتے ہوضحاک "نے کہا کہ حضرت عمر" نے اس منع کیا ہے۔ سعد " نے فرمایا کہ نبی علی نے ایسا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی ابیا ہی کیا ہے۔ابیا ہی ایک شخص نے حضرت ابن عمر " سے تتع کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ حلال ہے تو اس نے کہا کہ آ ب کے والد نے تو اس سے منع کیا ہے۔ تو آ ب نے کہا کہ اگر میرے والد نے اس سے روکا ہے اور نبی علی کے اس کو کیا ہے تو میرے والد کی بات قابل اتباع ہے یارسول الله عليلة كاهم قابل الثال الشخص نے كہاكه بى عليلة كاهم ترندى نے اس مديث كوسن سيح کہاہے۔حضرت عثمان " کے بارہ میں بھی مسلم میں روایت ہے کہ حضرت علی " نے ان کو باور کرایا کہ انہوں نے رسول اللہ علی کے ساتھ تھے کیا ہے اور حضرت عثمان سے اس سے انکارہیں کیا۔اس ے بعد حضرت ابوبکر " کے متعلق بھی من لیجئے کہ تر ندی طاؤس سے روایت لاتے ہیں اور وہ روایت كرتے بيں ابن عباس سے كەرسول الله علي تا نتين كيا۔ اور ابو بكر " اور عمر " اور عثان " في اور سب سے پہلے جس نے اس سے روکا وہ معاویہ " ہیں ۔اب ان کی قیاس آ رائی کا جواب یہ ہے کہ تت وقران کادم۔ ذم جبرہیں کہان کے نقصان کی نشانی ہو۔ بلکہ دم شکر ہے پھرتھوڑی در کے لئے اگران

سب دلائل کوبھی نظرا نداز کر دیں اور صرف ایک بات کو پیش نظر رکھیں تو وہ وبھی مذہب حنفیہ کے ثبوت کے لئے کافی ہے وہ یہ کہاس کا تو شافعیہ کو بھی اقرار ہے کہ آنخضرت علی ہے افراد کیا۔ پھر عمرہ کااحرام باندھا۔تو پھرآ ل حضرت علیہ قارن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے۔اوراس سےروایات کے اختلاف کاراز بھی کھلا کہ جنہوں نے افراد کی روایت کی انہوں نے آل حضرت علیہ کے اول امر کی ترجمانی کی ۔اورجنہوں نے قران کی روایت کی انہوں نے آخری امر کی جس پر بات نے قرار پکڑا کیونکہ اعتبارا واخراُ مور کا ہوتا ہے اور جس نے تمتع کی روایت کی ۔اس نے تمتع کو بمعنی لغوی لیا ۔ کہ ایک سفرمیں دونسک کوجمع کرنایا جمعنی اعم قران ہے اور بیتو ہوبھی نہیں سکتا۔ کیونکہ جس نوعیت کا افراد بیرثا بت كرنا جائية بين جومتع وقران كامدمقابل ہےوہ كب ہوا جوآ ل حضرت عليقة نے كياالبته بيقران ہوگیا کیونکہ جج کااحرام باندھنااوراس کے بعدافعال جج کی ادائیگی سے بل عمرہ کااحرام باندھنایاس کا تعکس کرنا میہ ہر دوشکلیں قران کی ہیں۔اور بہر صورت عقل قران ہی کی فضیلت کی متقاضی ہے کیونکہ تمتع ک شکل میں حج کی ہوتا ہے اور افراد کی صورت میں عمرہ کمی اور قران کی صورت میں حج وعمرہ اینے شہر سے لہذاہی مردو سے افضل موا ، ید برال کسی روایت میں آل حضرت علی ہے ﴿افسردت ﴾ یا ﴿تمتعت ﴾ کالفاظمروی نہیں البتہ ﴿قرنت ﴾ کی روایت ہے۔ لہذا ماننایرے گاکہ آیت قرآنی قران کی افضلیت کی طرف مثیر ہے اور سنت نبوی علیہ اس پر دال اور اقوال صحابہ اس کی تائید میں اور عقل و درایت اس کی متقاضی اور بیہی مذہب احناف ہے۔

دوسرے نقط اختا فی میں صورت نزاع یہ ہے کہ بروئے مذہب شافعی قر ان میں طواف وسعی ہر دوا کی ایک ہیں اور مذہب حنفیہ کی روسے دوطواف اور دو ہی سعی ہیں ابن سیرین حسن طاؤی رئی ہری۔ مالک احمد سے مذہب شافعیہ کی موافقت میں روایات ہیں۔ اور مجاہد۔ جابر بن زید مشریح علی بن حسین ۔ زین العابدین ابراہیم نحق تو ری سے مذہب حنفیہ کی تائید میں مذہب شافعیہ کی مشریح علی بن حسین ۔ زین العابدین ابراہیم نحق تو ری سے مذہب حنفیہ کی روایت ہو حضرت ابن عمر سے اور آپ کے اصحاب سے صفاوم روہ کے درمیان ایک ہی سعی کی ۔ یا تر مذی کی روایت جوحضرت ابن عمر سے مرفوع منقول ہے کہ جوج وعمرہ کے لئے احرام باند ھے اس کے لئے ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے ۔ جب تک دونوں سے حلال ہو۔ مذہب حنفیہ کی دلیل اول یہ بی حدیث ذیل ہے کہ جب کہ میں بن معبد کے مل سے دو طواف اور دوستی کا صاف ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمر سے کی اس پر شہادت کہ یہ عین سنت نبوی طواف اور دوستی کا صاف ثبوت ملتا ہے اور پھر حضرت عمر سے کی اس پر شہادت کہ یہ عین سنت نبوی مقالیہ ہے دوسرے نسائی سنن کبر کی میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کے دوسرے نسائی سنن کبر کی میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کے دوسرے نسائی سنن کبر کی میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کے دوسرے نسائی سنن کبر کی میں ابراہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کی اس براہیم بی محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کو اس براہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کو اس براہیم بن محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کو اس براہیم بی محمد بن الحنفیہ سے روایت لاتے ہیں کہ انہوں مقالیہ کو اس براہیم بن محمد بیں الحق کے اس براہیم بن محمد بن الحنفیہ سے دوسرے نسائی سن محمد کی میں ابراہیم بی محمد بن الحنفیہ سے دوسرے نسائی سن کو اس براہیم بی محمد بین الحنفیہ سے دوسرے نسائی سندوں میں ابراہیم بی محمد بین الحنفیہ بی محمد بیات کی معبد کے مصنفی کی مصنف ہو مصنفی کو مصنفی کو سندوں کی مصنفی کو سندوں کی مصنفی کی سندوں کی مصنفی کی مصنفی کی مصنفی کی مصنفی کی مصنفی کی کی مصنفی کرا ہم کی کی دوسرے کی کی مصنفی کی کر مصنفی کی کرنسوں کی کرنسوں کی کر مصنفی کی کرنسوں کی کر کرا ہم کی کرنسوں کی کرنسوں کی کرنسوں کی کرنسوں ک

نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ طواف کیا جب کہ آپ نے جج وعمرہ کو جمع کیا تھا انہوں نے دو طواف کیئے اور دوستی ۔ اور مجھ سے حدیث بیان کی کہ حضرت علی " نے بھی ایسا ہی کیا اور حضرت علی شنے ان سے صدیث بیان کی کہ رسول اللہ علی ہے ۔ نے دوطواف کیئے اور دوستی ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ زیاد بن مالک سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود " نے کہا کہ قران میں دو طواف ہیں اور دوستی لہذا جب ایسے جلیل القدر صحابہ " حضرت عمر " علی " ابن مسعود" عمر ان بن حصین سے نہ جب حنفید کی موافقت میں روایات مروی ہیں تو یہ بی نہ جب انصافا قابل ترجیح قرار پایا۔ اور اصح اور ان کی جانب حدیث ترفدی میں سے تمہ بیابن عمر " سے مرفوع صحیح نہیں ۔ طحاوی " نے اس بی تصریح کی ہے اور اس میں خطاکی نسبت در اور دی کی طرف کی ہے۔

باب فضيلة العمرة في رمضان

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة .

باب ـ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

حضرت ابن عباس "نبی علی الله سے روایت کرتے ہیں کہآپ علیہ نے فر مایار مضان میں عمرہ کرنا (باعتبار تواب کے ) جج کے برابر ہے۔

ف: عمره کی فضیلت و برتری میں بہت میں دوایات وارد ہیں کہیں یوں آیا ہے ﴿ المعموة الی المعموة الی المعموة کفار لمابینها ﴾ کہ ایک عمره سے دوسرے عمره تک کی مدت میں جوگناہ سر زد ہوں ان کے کرہ کفارہ ہے ۔ ابو بکر بن عبد الرحمٰن سے موطا امام مالک " میں روایت ہے کہ ایک عورت آل حضرت علی ہے کہ پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں جج کے لئے پوری تیاری کر چکی تھی ۔ مگر مجھاکوئی عارضہ پیش آگیا کہ ایک ججھاکوکوئی عارضہ پیش آگیا کہ ایک ججھاکوکوئی عارضہ پیش آگیا کہ ایک ججھاکوکوئی عارضہ پیش آگیا کہ ایک جے تعاصر رہی آپ نے اس سے فرمایا کہ دمضان میں عمرہ کرے کیونکہ دمضان میں عمرہ ایک ججھاجاتا کہ ہے کہ برابر ہے۔مقصد کلام میہ کہ عمرہ کو جج سے مترسمجھاجاتا ہے کیونکہ دمضان میں اس کو ادا کیا جائے جوخود ہے کہ برابر اللہ کے ایک مبدی ہے تو عمرہ کی فضیلت سے لکر ماہ کی فضیلت سے لکر کرایک جج کے برابر اللہ کے ایک مبدی ہے ہوئی۔ دو خود ایک گئی ہے۔ دو خود کر کیک شار ہوتی ہے۔ گویا اس طریقہ سے عمرہ کی ادائیگی کی طرف زبر دست ترغیب دلائی گئی ہے۔

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتع مكة على بعير اورق الى سواد وهو الناقة القصوى متقلدابقوس

سرنه إنا ﴿ 320 ﴿ 320 الردو

متعممابعمامة سوداء من وبر.

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے جوناقۃ القصویٰ سے مشہور ہے اور اس دفت (آل جناب علیہ کے میں کمان پڑی ہوئی تھی اور اون کا سیاہ عمامہ بندھا ہوا تھا۔

ف: مكه مين آل حضرت عليه كابغيراحرام كداخله آب عليه كي خصوصيات مين سي --

#### (١١٥) باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال من السنة ان تأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة ويجعل ظهرك الى القبلة وتستقبل البر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايهاالنبى ورحمة الله وبركا ته.

## باب- نبى كريم علي كالمرشريف كى زيارت كرنا

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ بیہ کہ تو نبی علیہ کے قبر تریف میں میں میں کہا کہ مسنون طریقہ بیہ کہ قبر شریف پر قبلہ کی طرف پیٹے کے قبر شریف پر تابہ کی طرف اپنا چبرہ اور پھر کے اللہ وہو کا تہ کہ ایھا النبی و رحمة الله وہو کا تہ کہ

ف: امام محمر "موطامیں عبداللہ بن دینارے روایت نقل کرتیہیں کہ ابن عمر "جب سفر پرجانے کا ارادہ کرتے باسفر سے نوٹنی علیقے کی قبر پرآتے آپ پر درود بھیجے اور دعا فر ماتے پھر واپس ہوتے۔

## كتاب النكاح

#### (۱۱۱) باب خطبة النكاح

ابوحنيفة عن القاسم عن ابيه عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة يعنى النكاح ان الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الله الاالله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.

يا ايهالله الذي امنوا التقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون . واتقوا الله الذي تمآء لون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا . يا ايها الذين

امنوا اتقوا الله وقولو قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزاعظيما.

# نكاح كے احكام

باب-نكاح كاخطبه

حضرت عبداللہ بن مسعود عصروایت ہے انہوں نے کہا کہ نی علیہ نہم کو خطبہ حاجت

یعی خطبہ نکاح اس طرح سمایا (ترجہ خطبہ )سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ اس کی ہم

تعریف کرتے ہیں اور اس ہے ہم (اپنے کاموں میں ) مدویا ہے ہیں اس ہے ہم اپنے

گناہوں کی معفرت چاہتے ہیں اور اس سے ہدایت کے طلبگار ہیں جس کو اللہ ہدایت دے

اس کو گمراہ کرنے والاکوئی نیس۔ اور جس کو گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والاکوئی نیس۔ اور ہم

گوائی دیتے ہیں کہ وائے خدا کے کوئی معبود نیس۔ اور گوائی دیتے ہیں کہ جمراس کے بندے

ہیں اور اس کے رسول (پھریہ آیات قرآن پاک تقین فرمائیں) ﴿ پیاایها اللّٰ بِین امنوا اتقوا الله اللّٰ بین تسالون به والا الله حق تقاته و لا تموتن الاوانت مسلمون واتقوا الله اللّٰ بین تسالون به والا رحام انالله کان علیکم رقیباً بیاایها اللّٰ بن امنوا اتقوا الله وقولو اقو لا سدیدا بصلح لکم اعمالکم و یعفول کم ذنوب کم ومن یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما ﴾.

ف: حدیث میں حاجت سے مراد نکاح ہے حقیقت میں نکاح انسان کے لئے ایک حاجت ہے اور شد پرترین حاجت خصوصاً جوان عمر محض کے لئے اس کے بغیرانسان کی تهدنی ومعاشرتی ذیدگی تلخ و بے مزہ ہے ۔قوائے شہوانی کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اس کے بغیراورکوئی معقول ومناسب طریقہ واسلوب نہیں۔امور خاتئی چلانے کے لئے اور خاتئی زندگی کو خوشکوار بنانے کے لئے نکاح کی طرف انسان سخت محتاج وضرورت مند ہے۔ پھرنسل کے باتی رکھنے کے لئے انسانیت کے دائرہ میں اس کے علاوہ اورکوئی طریقہ نہیں لہذا نکاح انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے۔

بیتشهدهاجت (نکاح) ہے ایک تشهدهالوة ہے جونماز میں التحیات کی شکل میں پڑھاجات ہے سفیان توری وغیرہ کے نزدیک نکاح بغیر خطبہ کے جائز ہے۔ ابوداؤدکی حدیث ان کے خیال پر دال ہے کیکن یہ بہت بڑامستحب امر ہے اورمسنون طریقہ چنانچہ ترفدی میں حضرت الی مریرہ سے مردی ہے کہ شکل خطبہ لیس فیھا تشھد فھی کانید الجذماء کی کرجس خطبہ میں تشہدنہ

ہودہ اس ہاتھ کے مانند ہے جس کو جذام کی بیاری گئی ہوئی ہو۔ یادہ کٹا ہوا ہو۔ گویا اس میں کوئی فائدہ نہیں میہ خطبہ دراصل یوں رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ نکاح کا اعلان واشاعت ہو سکے کیونکہ نکاح کے اعلا نکے لئے نبی علی ہے سے تاکید منقول ہے کہیں آپ علی ہے کہ النکاح کا کا اللہ علی ہے کہ اللہ کے لئے نبی علی ہے کہ النکاح کی کا المام شافعی کے نزدیک تمام لین دین کے معاملات میں مثلا خرید وفروخت نکاح وغیرہ میں خطبہ سنت ہے۔

### (١١) باب الامر بالنكاح

ابوحنيفة عن زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم .

باب نبى كريم علي كالمرف سے نكاح كا حكم

حضرت ابوموی اشعری ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ ہے نکاح کر و کیونکہ میں (بروز قیامت) تمہاری کثرت بردوسری امتوں کے مقابلہ میں فخر کروں گا۔

ف: دوسری روایات میں پھی میٹی یا پھتبر یلی سے الفاظ وارد ہیں۔ ابوداؤد میں ترجوا کے ساتھ الولودالودود کے الفاظ میں ذاکد ہیں۔ جوحقیقت میں پوری حدیث کی شرح ونفسیر کرتے ہیں اور تروجوا کے حکم کو ہفانی مکاثر بکم الامم کی علت سے جوڑتے ہیں کفر بایا (تزوجوا الولودالو دود) لین بچے جنے والی اور مجب مزاج عورتوں سے نکاح کرو ولود کا لفظ اس رازکو کھولتا ہے کہ جب عورتیں زیاد بکٹر ت سے بچ جنیں گی ۔ اور تو الدو تناسل زاکد ہوگا تو لا محالہ امت کی تعداد برے گی ۔ تو آل حضرت عیالی کے ماہ تھے اپنی امت کے لئے راہ خمر کی طرف راہ نمائی کرنے والے ہیں اور طریق شریعت وسنت کو رواج دیے والے ۔ اور بمطابق احادیث ہوائی کرنے والے ہیں اور طریق شریعت وسنت کو رواج دیے والے کا دی ای احدیث ہوائی کی طرف راہ نمائی کرنے والے کا دی ایم میں اجو رہم ہوائی کی حکم نے کہا ہو جو ہمالو کی بی اجو رہم ہوائی کی جس نے کسی اجھ طریقہ کو رائے کیا اس کے لئے کا دی میں اجو رہم ہوائی کی اجر میں سے کوئی کی اس بھا لا ینقص من اجو رہم ہوائی کرے اور میل کرے اور میل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کی اس بھالائی کا اجر ہواوراس کا اجر بھی جو اس بڑمل کرے اور میل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کی خضرت کو مطی گا دور آپ کی است کے افراد جس قدر کشرت سے ہوں گا ہی قدر ان سب کا اجر آس نگا کر کہ دکھ است کے افراد جس ورد کا لفظ اس مضمون کی ترجمائی کرتا ہے کہ جب عورتیں مجب خورتیں میں خورتیں جب خورتیں کہ جب عورتیں جب خورتیں کو میں کا حرکہ است کے افراد ہو میں ۔ ودود کا لفظ اس مضمون کی ترجمائی کرتا ہے کہ جب عورتیں مجب خورتیں محب

والفت مزاج ہوں گی تو شو ہروز وجہ میں شدیدا تجاد ہوگا اور گہرانس اور بیر گہرا انس تو الدو تناسل کے سلسلہ میں ممد ثابت ہوگا اور کثرت سے اولا دبیدا ہونے کا سبب بنے گا۔ بیرہی سبب ہے کہ جب زوجین کے مزاج میں تو فق نہ ہواورا کیک دوسرے سے انس نہ ہوتو اکثر و بیشتر بے اولا دہوتے ہیں اور اگراولا دہوئی بھی تو ایک دوہی۔

### (١١٨) باب الحث على لكاح الابكار

ابوحنيفة عن عبد الله بن دينا رعن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الجوارى الشواب فانهن انتج ارحاما واطيب افواها واعز اخلاقا.

## باب- كنوارى لركيون سے نكاح كرنے كى ترغيب دينا

حضرت ابن عمر " کہتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے نکاح کروکنواری لڑ کیوں سے کیونکہ ان کے رحم جلد تر بیچے دینے کی قابلیت رکھتے ہیں اوروہ یا کیزہ دہن ہوتی ہیں اورخوش اخلاق۔ ف: کہالی صفت سے بیمقصد ہے کہ بسبب جوانی ان کے رحمول میں حرارت ہوتی ہے جس کے سبب نطفہ جلد قرار بکڑتا ہے اور بغیر کسی خزحشہ یا وفت کے مدت حمل کے تمام مراحل کو بوجہ قوت جوانی با سانی طے کرلیتی ہیں اور یول نسل کی فراوانی وکٹرت کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری صفت سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ سبب صحت وتندرتی اوراعتدال مزاجی کے ان کالعاب دہن میٹھاوشیریں ہوتا ہے مایہ کہوہ شیریں کلام ہوتی ہیں اور تہذیب شرم وحیالحاظ وادب کا ان پرغلبہ ہوتا ہے۔ زبان سے میٹی بات نکالتی ہیں کیونکہ رانڈ عورت پر بے جابی ایک صرتک آ کر رہتی ہے جو اس کی مفتگو پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسری صفت سے بیغرض ہے کہ ان کے اخلاق پیند دیدہ۔ برتاؤ خوشکوارمیل جول دل پند ہوتا ہے جس کی وجہ سے از دواجی زندگی نہایت بہتر گذرتی ہے اس سلسلہ میں جواحادیث وارد ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہیں کہیں خفیف سارہ وبدل ہے۔ابن ماجداور بیہق کی روایت میں ﴿ارضی بسالیسیر ﴾ کالفظ ہے کدوہ تھوڑی سی چیزیرراضی ہوجاتی ہیں کیونکہان کی نظر میں بچھلی کوئی مثال نہیں ہوتی کہاس سے مقابلہ کر کے تھوڑی چیزیر ہے صبری ظاہر کریں۔ایک روایت میں ﴿اقبل حبا ﴾ کالفظہ کے بعنی انمیں دھوکے بازی کم ہوتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں میری الفاظ ہیں اور ان کے بعد بیعبارت زائدے ﴿ السم تعلم وانسی مسكانس بسكم كاتم اس كوبين جانت كمين تمهارے كثرت يرفخر كرون كا\_ا يك مرتبه حضرت عائشہ "نے نی علیہ سے کہاذراہتا ہے اگر آپ ایسے درخت پر گذریں جو چرایا جاچکا ہے اورایسے پرجس کو کسی نہیں چراہے تو آپ علیہ این اونٹ کو کونسا درخت چرا کیں گے؟ آپ علیہ نہیں کے ارشاد فر مایا وہ درخت جس کو کسی نے نہیں چراہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کنواری کو نکاح میں نہیں لا کمیں گے۔ چنا نچ قر آن پاک میں حوروں کی مدح سرائی کے ذیل میں ارشادہ وتا ہے فول میں انس قبلهم و لا جان کی کہ ان سے پہلے نہ کوئی انسان ان کے نزد یک پھٹکا نہ کوئی جن رہو گویا ان کا اچھوتا ہونا یہ ہی ان کی سب سے بڑی تعریف ہے اور مدح۔

### (١١٩) تنزيهه نكاح العجائز والشيب ذات الوالد

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اخبرنى شيخ من اهل المدينة عن زيد بن ثابت انه جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له هل تزوجت قال لا قال تنزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن خمسا قال ما هن قال لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا لهبرة ولا لفوتا قال زيديا رسول الله لا اعبرف شيئا مساقلت قال بلى اما الشهبرة فالزرقاء البدينة واما النهبرة فالطويلة المهزولة واما اللهبرة فالعجوز الدبرة واما الهبدرة فالقصيرة الذميسمة واما اللفوت فذات الولد من غيرك قال الشيباني ضحك ابوحنيفة من هذا الحديث طويلا.

### باب \_ بوڑھی\_مطلقہ اور بچہ والی عورتوں سے نکاح کرنا!

حضرت زید بن ثابت از بی علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیه نے ان سے ارشاد فر مایا کہ تمنے نکاح کیا؟ انہوں نے کہانہیں آپ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اپنی جیسی عفیف (پاک دامن) عورت ڈھونڈ و اور پانچ (قتم کی) عورتوں سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت زید ان نے پوچھاوہ کون بی ہیں۔ آپ علیہ نے فر مایا نہ نکاح کروشہر ہسے نہیر ہسے نہیں جانا۔ آپ علیہ نہیں جانا۔ آپ علیہ نے فر مایا تو اچھاشہر ہگر بہت موٹی بدن کی نہیر ہ لی بہت د بلی لہم ہ بوڑھی جذبات علیہ نے فر مایا تو اچھاشہر ہگر بہتم موٹی بدن کی نہیر ہ لی بہت د بلی لہم ہ بوڑھی جذبات شہوانی سے خال سے نہیر ہ بی بہت د بلی لہم ہ بوڑھی جذبات شہوانی سے خال سے بیدلائے شیبانی کہتے شہوانی سے خال میں بہت د بریک ہنتے رہے۔

ف: یہ نبی تنزیبی ہے اور استجابی جس طرح کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کا امر استجابی ہے ۔

کونکہ خود آل حضرت علی کے کا زواج مطہرات میں سوائے حضرت عاکشہ سے تمام ازواج ثیبہ تعیس ۔ حضرت سودہ فربہ لیے قدوالی تعیس اور حضرت خدیجہ سوائی میں ہیں ہور حسن سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آک خضرت علی ہے نکاح میں آئیں اور ساٹھ برس سے زائد مدت تک بقید حیات رہیں اور آل حضرت علی ہے نکاح میں پھر حضرت خدیجہ ساور ام سلمہ سم ردوا ہے بچھلے خاوندوں سے اولادیں لائی تھیں۔

#### (١٢٠) باب الاجتناب عن نكاح العقيم

ابوحنيفة عن عبد الملك عن رجل شامى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتباه رجل فقال أله عليه وسلم قال اتباه رجل فقال أله صلى الله عليه وسلم اتزوج فلانة فنها ه عنها ثم اتاه فنهاه عنها ثم قال سوداء ولود احب الى من حسناء عاقر.

## باب ۔ یا نجھ عورت سے نکاح کرنا

ایک رجل شامی سے روایت ہے کہ بی علی کے پاس ایک شخص آیا۔ اور آپ سے پوچھایا رسول اللہ علی کے اس کواس سے رسول اللہ علی کیا میں فلال عورت سے نکاح کروں آپ علی کے اس کواس سے روکا۔ پھروہ آپ کے پاس آیا۔ آپ علی کے باس آیا۔ آپ علی کے باس آیا۔ آپ علی کے باس کوئٹ کیا گالی عورت بیج دینے والی مجھ کوزیادہ باس آیا 'آپ علی کے دینے والی مجھ کوزیادہ بہتر ہے خوبصورت بانجھ سے۔

ف: کیونکہ آل حضرت علی کے کام تھا کہ جس عورت کے بارے میں استفسار کیا جارہا ہے۔ اگر چہوہ جیلہ اور خوبصورت ہے مگر اس میں بانچھ ہونے کا عیب بھی ہے۔ اس لئے آل حضرت علیہ اللہ نے نکاح کرنے سے منع فر مایا اور تیسری بار آل جناب علیہ نے اس تھم امتا کی کی وجہ بھی بیان فر مادی کہ میں کالی بچہ جننے والی عورت کو صین بانچھ عورت پرتر جیج دیتا ہوں۔ اور بیتر جیج اس فلسفہ پرجنی ہے کہ نکاح کی مقصد اصلی در حقیقت بقائے سل ہے۔ نہ کھی شہوت رانی اور اس مقصد کے فلسفہ پرجنی ہے کہ نکاح کی مقصد اصلی در حقیقت بقائے سل ہے۔ نہ کھی شہوت رانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے بچہ جننے کی صفت سب سے پہلے در کار ہے نہ حسن و جمالی اگر صرف قضائے خواہش نفسانی مدنظر ہوتی تو حسن و جمالی اگر صرف قضائے خواہش نفسانی مدنظر ہوتی تو حسن و جمالی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

#### (۱۲۱) باب شؤم الممرأة

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة قال تذاكر الشؤم دات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشؤم في الدار والفرس وامرأة فشؤم الله صلى الله عليه وسلم فقال الشؤم الفرس ان تكون جمو حاوشؤم الفرس ان تكون جمو حاوشؤم المرأة ان تكون عاقراز ادالحسن بن سفيان ميئة الخلق عاقرا

وفي رواية أن يكن الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس فاما الدار فشومها وعقرر حمها واما شؤش الفوس فان تكونجموحا.

### باب عورت كالمنحوس مونا

حضرت ابن بریدہ سے روابت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے حضور میں نحوست کا ذکر حھڑا۔ تو آپ نے فر مایا کہ نحوست گھر میں اور گھوڑ ہے میں اور عورت میں ہے۔ گھر کی نحوست بیہ ہے کہ تنگ ہواور بڑوی بُر ہے ہول۔ گھوڑ ہے کی نحوست بیہ ہے کہ سرکش ہواور عورت کی نحوست بیہ ہے کہ سرکش ہواور عورت کی نحوست بیہ ہے کہ با نجھ ہو۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں ) اس میں زیادتی کی اور کہا کہ بدخلتی ہواور ما نجھ۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو گھرعورت اور گھوڑ ہے میں ہے ۔گھر کی نوست اسکی تنگی ہے عورت کی نحوست اس کی بدخلقی اور با نجھ بن ہے۔گھوڑ ہے کی نحوست اس کا سرکش اور مندز ور ہونا ہے۔

ف: حدیث ذیل کی ہردوروایات مختلف کتب صحاح میں وارد ہیں اوران میں نموست کا مسلمہ قابل تشریح اور تحتاج بیان ہے کیونکہ اس کے بارہ میں روایات مختلف الفاظ سے وارد ہیں اورعلاء کی آ راء بھی آپس میں مختلف بعض روایات میں صاف وارد ہے کہ نموست گھر گھوڑ ہے عورت ہر سہ اشیاء میں ہے جس طرح امام صاحب کی پہلی روایت میں ہے اور بعض میں تعلیق وشرط کے ساتھ جس طرح دوسری روایت میں ہے۔ اس کی تشریح میں علماء مختلف الرائے ہیں ۔ بعض کے نزد یک ان الفاظ سے نموست کا شہوت ہے کہ نموست کی چیز میں نہیں گران تین میں اور بعض کے نزد یک اس سے نموست کا شہوت ہوتی تو ان میں ہوتی لیکن جوت نہیں گویا ان کے نزد یک فرض تقذیر کی صورت ہے کہ اگر نموست ہوتی تو ان میں ہوتی لیکن چونکہ اس کا دجو دئیں تو ان میں ہوتی لیکن ہوت کہ کہا گیا ہلو کسان شدی سے الفلاد

لسبقة المعيس ﴾ كه أكركوني شے قضا وقد رہے سبقت كرتى تو نظر بداس ہے سبقت كرتى \_حضرت ابن عربی نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہا گراللہ تعالی شوم کوسی چیز میں پیدا کرتا توان اشیاء میں پیدا کرتا -ماذری نے اس کی بول تشریح کی ہے کہ اگر شوم حق ہوتی تو بیا شیاء اور اشیاء کے لحاظ سے اس کی زیادہ حقد ارتھیں کہان میں نفس کوشوم ہونے کا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس ذومعنی روایت کی تشریح وہ روایت کرتی ہے جس میں صاف طور سے تحوست کا ثبوت ہے۔ مثلاً یہاں روایت اول مين يامسلم مين ﴿ انسما الشوم في الثلاثة ﴾ كالفاظت \_ يانجدي مين كتاب الكاح مين ابن عمر على المدار والمرأة والفرس كالفاظ عديمراس مين بهي اختلاف میکه شوم (نحوست) سے کیا مراد ہے اس کے حقیقی اور ظاہری معنی کہ یہ ہرسہ نامبارک ہیں اور ہلا کی وتبای کا باعث \_ یابید که بیتینوں چیزیں تکلیف و پریشانی اور عاقبت میں نتیجہ بدکا سبب بنتی ہیں \_ پہلے خیال کی روایت ما لک ہے ہے چنانچہ ابودا ؤر" ابن قاسم" سے روایت کرتے ہیں اوروہ مالک سے کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں کہا کتنے گھرا ہے ہیں کہ لوگ اس میں آباد ہوئے اور ہلاک ہو گئے ۔ پھر دوسرے آبسے وہ بھی ہلاک ہو گئے پھر کہا کہ ہمارے نز دیک اس کی یہ ہی تفسیر ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ پیخوست قضا وقدرہے پیدا ہوتی ہے پنہیں کہاس کے خلاف ہو۔جواصحاب دوسرے خیال کے حامی ہیں وہ اینے سامنے مختلف روایات رکھتے ہیں جن سے شوم کی تفسیر ملتی ہے۔اس تفسیر میں بھی روایات مختلف اللفظ میں محدیث ذیل میں شوم کی جوتفسیر ہے وہ سامنے ہے بعض سے بول نقل ہے كه گھوڑے كى نحوست بيہ ہے كەاس پر جہاد نه كيا جائے۔ اورعورت كى نحوست بيركه اس كا مهربہت بعارى موطرانى مين حضرت اساءكى حديث مين يون به وان من شقاء اليمرء في الدنيا سوء الدار والسمراة والدبة كانسان كى بديختى ونيايس كم عورت اورسوارى كابراموناب ۔اس سے شوم کی مزید وضاحت ہوئی ۔امام احمہ" حضرت سعد بن وقاص سے مرفوع روایت لائے من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح .ومن شقاء اين ادم ثلثة المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء ١٠٥٠ انسان کی نیک بختی تین چیزوں سے ظاہر ہے یارساعورت ۔آ سائش کا گھر اور آ رام وہ سواری ۔اور اس کی بدیختی تین چیزوں سے ہے بری عورت برامکان اور بری سواری ۔ گویا انسان کی خوش حالی اور بدحالی کا رازان ہی اشیاء کی اچھائی برائی میں مضمرے۔اگریہ چیزیں اچھی ہیں تو اس کا نصیب کھلا 'زندگی خوشگوار ہوئی اور زندگی کے دن پرلطف کئے ورنہ قسمت پھوٹی ۔بُرے دن سامنے آئے

تکلیفوں کا میدان سامنے کھلا۔ عورت سے زندگی جمر کا ساتھ ہے۔خوش نصیبی کا مداراس پر کیوں نہ ہو گھر میں ہروقت کار ہنا ابسنا۔ اگراس میں تنگی وغیرہ کے باعث تکلیف ہوتو زندگی تلخ ہے اور ہروقت کا سو ہان روح۔ سواری نہیں ہے بلکہ مصیبت کی سو ہان روح۔ سواری نہیں ہے بلکہ مصیبت کی نشانی ہے اور جی کا جنوال فرض ان تمام تفاسیر کی روسے شوم کا اطلاق اسی شے پر ہوا جس کو انسان ناپند کر ہے۔ وہ اس کی طبیعت کے ناموافق ہوا ور آگے چل کر اس کے لئے خلجان کا سبب بنے دارشا دساری میں شخ تقی اللہ بن السبی کا بیکلام تقل ہے کہ ان اشیاء کے ساتھ نحوست یوں مخصوص فرمائی کہ ان کی طرف سے عداوت وفتہ کا احتمال ہے نہ یہ جبیبا کہ بعض سمجھ گئے ہیں کہ ان میں کچھ فرمائی کہ ان عیر ہے تا ان کو قضا وقد رمیں وفل ہے کوئی عالم اس کا قائل ہوکا فرضہ بایا ہے تو جو برائی کی نسبت کیونکہ شریعت نے ایسے خص کو جو پخص ہو باتی برسنے کا قائل ہوکا فرضہ بایا ہے تو جو برائی کی نسبت کورت کی طرف کرے۔ وہ بھی اسی زمرہ میں شار ہوا۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ قضاء وقد رسے موافق ہوجا تا ہے اور یوں آدمی کواس سے نفرت ہوجاتی بہتو انسان اس کو چھوڑ دے۔ نہ بہنے یال

#### . (۱۲۲) باب استیذان بکر وثیب

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفاطمة ان عليا يذكرك.

باب۔ کنواری اور بیوہ عورت سے نکاح کی اجازت لینا

حضرت ابن عباس سيروايت ہے كه نبى عليقية في حضرت فاطمه سيفر مايا كهلى تمهارا ذكركرتے بي (يعنى تمهار سيفر مايا كه على تمهارا ذكركرتے بي (يعنى تمهار بي يغام منكنى بھيجة بي )

ف: بیمرضی طلب کرنے اور اذن اجازت حاصل کرنے کا نہایت مہذب طریقہ ہے۔جو پیغام منگنی کے وقت ضروری امر ہے۔صاف اور کھلے الفاظ میں استفسار کرنے سے حجاب مانع ہوتا ہے۔

ابوحنيفة عن شيبان عن يحيى عن المها جر عن ابى هريرة "قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارادان يزوج احدى بناته يقول ان فلانا يذكر فلانة ثم يزوجها.

وفي رواية عن ابي هريرة" قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذازوج

احدى بناته اتى خدرها فيقول انفلانا يذكرفلانة ثم يزوجها.

وفى رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليه ابنة من بناته اتى خدرها فقال ان فلانا ييذكر فلانة ثم ذهب فانكع .

حضرت ابو ہریرہ " کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ جب ارادہ فرماتے کہ اپنی کسی صافر ادی کا اللہ علیہ جب ارادہ فرماتے کہ اپنی کسی صافر ادی کا (کسی سے) تکاح کریں تو فرماتے کہ فلال شخص (اس کا نام لے کر) فلال کا (بعنی اپنی صافر ادی کا) ذکر کرتا ہے۔ پھر (صافر ادی کی طرف سے اس پرسکوت پانے کے بعد) ان کا تکاح اس شخص سے کردیتے۔

ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ " سے یوں روایت ہے کہ نبی علیہ ابنی کسی صاجزادی کوکسی کے نکاح میں دنیا چاہتے تو ان کے پر دہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے کہ فلاں مخص فلاں کا (یعنی اپنی صاجزادی کا نام لیتے) ذکر کرتا ہے پھران کا نکاح ان صاحب سے پڑھادیا کرتے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب آپ کی کسی صاجز ادی کا پیغام تنگنی آپ کے پاس آت تا ۔ تو آپ ان کے پردہ کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلال شخص فلال کا ذکر کرتا ہے پھر (غائبانہ) اپنی صاجز ادی کا نکاح پڑھادیا کرتے۔

ف: گویا پی صاجزاد یوں کے نکاح کے سلسلہ میں آں جناب علیہ کا یہ بی طریقہ اور علی میں اسلامی اور عمل اور عمل اور عمل میں اسلامی اور عمل میں اسلامی اور عمل اور عمل

ابو حنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله ان عآئشة زوجت يتيمة كانت عندها و جهزها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عائشہ نے نکاح کیا ایک بیٹیم بی کا جوآپ کے پاس تھی تورسول کریم علیقے نے اس کواپنے پاس سے جہزدیا۔

ف: " آل جناب عَلَيْ فَالْهِ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ويا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابوحنيفة عن شيبان بن عبدالرحمن عن يحيى بن ابى كثير عن المها جربن عكرمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكرحتى تستاذن .

وفى رواية لا تنزوج البكس حتى تستأمرور ضاها سكوتها ولا تنكح الثيب حتى تستأذن .

وفى رواية لاتنكح البكرحتى تستأمر واذاسكتت فهو اذنها ولا تنكح الثيب حتى تستأذن .

باب ۔ کنواری لڑکی کی رضامندی معلوم کرنا اور بیوہ سے اجازت لینا

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سنے فرمایا کہ باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رضا مندی ہے۔اور جب تک اس کی رضا مندی ہے۔اور نہ نکاح کیا جائے ہوہ کا جب تک اس سے اجازت حاصل نہ کرلی جائے۔

ایک روایت میں ہے نہ نکاح کیا جائے با کرہ کا تاوقتیکہ اس کی مرضی حاصل نہ کر لی جائے اور ، اس کا سکوت ہی اس کی مرضی ہے اور نہ نکاح کیا جائے ہیوہ کا تا آئکہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نہ نکاح کیا جائے باکرہ کا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے اور نہ نکاح کیا جائے ہوہ کا جب لی جائے اور نہ نکاح کیا جائے ہوہ کا جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کرلی جائے۔

ف: صحاح ستہ میں بیرجدیث وارد ہے۔اس سلسلہ میں ایک نکتہ پرائمہ کا زبر دست اختلاف ہے۔ ہے۔ سے جس کامشرح بیان اور مناسب تشریح متصل حدیث میں آرہی ہے۔

(۱۲۳) باب عدم جواز النكاح بغيرر ضاالمرأة

ابوحنيفة عن عبد العزيز عن مجاهد عن ابن عباس انامرأة تو ني عنها زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبها فابي الاب ان يزوجها وزوجها من الاخر فاتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فبعث الى ابيها فحضر فقال ماتقول هذه قال صدقت ولكني زوجتها ممن هو خيرمنه ففرق بينهما وزوجها عم ولدها.

وفى رواية عن ابن عباس "ان اسماء خطبها عم ولدها ورجل اخر الى ابيها فزوجها من الرجل فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فاشتكت ذلك اليه فنزعها من الرجل وزوجها عم ولدها. وفي رواية ان امرأة توفى عنها زوجها فخطبها عم ولدها فزوجها ابوها بغير رضاهامن رجل اخر فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاالنبى صلى الله عليه وسلم قال ازوجتها يغير رضاهاقال زوجتها ممن هوخير منه ففرق النبى صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها وزوجها من عم ولدها.

وفى رواية ان امراء توفى عنها زوجها ولها منه ولد فخطبها عم ولدها الى ابيها فقالت زوجنيه فابى وزوجها من غيره بغير رضى منها فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فسأله عن ذلك. فقال لعم زوجتها من هو خير من عم ولدها ففرق بينهما وزوجها من عم ولدها.

باب عورت کی رضامندی کے بغیرنکاح کرنا جائز نہیں!

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت کا خاد ندم کیا۔ اس کے دیور نے اس کے پیغام مخلقی بھیجا۔ گر (عورت کا) باپ اس سے نکاح کرنے پرداضی نہ ہوا۔ (چنانچہ) اس نے اس کوکی دوسرے کے نکاح میں دے دیا۔ توعورت نبی علیقہ کی خدمت میں آئی اور آپ علیقہ سے پوراواقعہ بیان کیا۔ آپ نے اس کے باپ کو بلوایا۔ وہ آیا۔ اس سے آپ علیقہ نے فر مایا کہ بیعورت کیا کہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیج کہتی ہے۔ گر میں نے اس کا نکاح ایسے ہواس کے دیور سے بہتر ہے۔ اس پر آس حضرت علیقہ نے شوہر وہدی میں تفریر وہ راضی تھی) ویوں میں تفریق کراوی۔ اور اس کا نکاح اس کے دیور سے راس کے دیور سے نکاح پر وہ راضی تھی) کرادیا۔

ایک روایت میں ابن عباس سے بول روایت ہے کہ اساء کو مانگااس کے دیور نے اور ایک دوسر مے فض سے دوسر مے فض نے اس کے باپ سے اس کے باپ نے (دیور کے علاوہ) دوسر مے فض سے اس کا نکاح کردیا۔وہ نبی علافہ کے پائل آئی اور آپ علاقہ سے اس بات کی شکایت کی البغدا آپ علاقہ نے اس فض سے چھڑا کراس کے دیور سے اس کا نکاح کردیا۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک عورت کا خاوند مرگیا۔ تو اس کے دیور نے اس کے ساتھ نکاح کی پیغام بھیجا۔اور باپ نے عورت کی مرضی کے بغیر دوسر مے فض سے اس کا نکاح کردیا۔ این البغدا وہ عورت نبی علاقہ کے باس آئی اور آپ علاقہ سے قصہ بیان کیا آپ

علی کے باپ کوطلب فرمایا۔اوراس سے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا (اپنی لڑک) نکاح اس کی بغیر رضا مندی کے کردیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کا نکاح ایسے مخص سے کیا ہے جواس کے دیور سے بہتر ہے بس نبی علی کے نشو ہراورزوجہ کے درمیان تفریق کرادی اوراس کا نکاح اس کے دیور سے کرادیا۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ایک عورت کا خاوندم چکا تھا۔ اور اس سے اس کا ایک لڑکا تھا ۔ تو دیور نے اس کے باپ کے پاس اس کے لئے پیام ملکی بھیجا۔ اس عورت نے اپنے باپ سے کہا میرا نکاح اس سے کردواس کے باپ نے اس سے انکار کیا اور اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسر سے سے اس کا نکاح کردیا۔ وہ نہم علیہ کے پاس آئی۔ اور آپ علیہ کو پورا تھے کہ سنایا ۔ آپ علیہ کے اس کے باپ سے واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ اس نے کہا جی قصہ کہ سنایا ۔ آپ علیہ کے اس کے دیور سے بہتر آ دمی کے ساتھ کردیا ہے لہذا آس جناب میں نے اس کا نکاح اس کے دیور سے بہتر آ دمی کے ساتھ کردیا ہے لہذا آس جناب میں نے شوہر دیوی میں تفریق کردای اور اس عورت کا نکاح اس کے دیور سے کردیا۔

چونکہ ناقص العقل مفہری اور عاقبت اندیشی اور دوراندیش سے عام طور پر عاجز۔اس لئے انتخاب زوج کاباراس پر ڈالنا کہ وہ ایسے شوہر کو چنے جس سے یہ مقاصد حاصل ہوں قرین قیاس نہیں۔ یہ ہے ائمہ ملا شہ کے غد ہب کی بہترین ترجمانی۔

ا ام ابوطنیفہ" کے مذہب پر بھی قرآن صدیث وقیاس سے جست لا کی جاتی ہے۔قرآن ے اس طرح کفرمایا ﴿ حتى تنکح زوجاغيره ﴾ كداس ميں نكاح كى نسبت صاف كھے الفاظ میں عورت کی طرف ہوئی ہے ویا وہ مختار ہے جب ہی تو نعل نکاح کی فاعل تھہرائی گئی۔ یا فر مایا ﴿وان ينكحن ازواجهن ﴾ كانكاح كريسائي فأوندول سے ياارشاد موا فلاجناح عليهن فيما فعلنفی انفسهن ﴾ کهان برکوئی گناه بیس اس امریس جوده اینے باره میس کریں کهان سب آیات میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی جو اس بارہ میں ان کے اختیار کی ترجمانی کرتی ہے۔روایت کے ذیل میں صدیث ذعل ہی ایک جست ہے کہ آ س حضرت علی کے نکاح رو کرادیا ۔اورتفریق کرادی۔ملاعلی قاری اس صدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ابن قطان نے کہا ہے کہ ابن عباس " کی بیرحد بیث سیج ہے اور بیر عورت خنساء بنت خدام تھیں جس کی حدیث بخاری "لائے ہیں کہ اس کا نکاح آل حضرت علی نے روفر مایا۔ کیونکہ وہ (خنساء) ٹیبھی اور یہ باکرہ۔ بلکہ بعض نے خنساء کوبھی باکرہ بتایا ہے۔ چنانچہ نسائی سے اس کا پہتہ چلتا ہے پھرممکن ہے بخاری کی حدیث اپنی جگہ صحیح ہو۔اور واقعہ متعدد ہو۔ چنانچہ دار قطنی ابن عباس سے صدیث لائے ہیں کہ نبی علیہ نے نے باكره اور ثيبه كا نكاح ردفر مايا فرض ان روايات سے پتہ چلا كه ورت عاقله بالغه كے ہاتھ ميں نكاح کی زمام اختیار ہے۔ دوسری قوی دلیل غرب احناف پر ابن عباس "کی مرفوع حدیث ہے جس کی روايت مسلم وغيره مين باين الفاظ وارد ع ﴿ الايم احق بنفسها من وليهاو البكر تستاذن فسى نفسها اله كرب شومروالى عورت اسينفس كى زياده حقدار ب\_اس بيس ايم كالقظ ازروئ لغت ہراس عورت برحقیقتاً دلالت کرتا ہے جس کا خاوندنہ ہوچا ہے وہ باکرہ ہویا ٹیبہ خواہ وہ مطلقہ ہویا رانڈ بیوہ۔جب اس کے حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں تو بھر کے مقابلہ میں اس کے معنی مجازی ثیبہ کیوں مرادلیں ۔جیسا کہ شافعیہ کہتے ہیں ۔گویاولی کو نکاح پڑھانے اور نکاح باندھنے کا جوت حاصل ہے۔اس میں بیمی اس کے ساتھ شریک ہے۔ بلکہ احقیت کے ساتھ اوراس سے بھی پخته اورنا قابل ردوليل خود آل حضرت علي الله حمل كى بودت نكاح امسلمه "جب حضرت ام سلمہ سنے فرمایا کہ حضور میراکوئی ولی ہیں تو آپ علیہ نے فرمایا کہ حاضریا غائب تمہاراکوئی ایسا

ولی نہیں جواس امرکونا پندکرے۔ یہ کہہ کرعمر بن الی سلمہ "کو کھم دیا جو با تفاق چھوٹے تھے اور والا یت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ نکاح پڑھا کیں۔ چنا نچا نہوں نے تغیل تھم کی۔ اگر دکی کی موجودگی انعقاد نکاح کے لئے البدی ہوتی تو ام سلمہ کا نکاح کیسے سیح ہوتا لہذا ان معقول ولائل کے ماتحت مذہب حنفیہ بی قابل ترجی ہے۔ اب مذہب خالف کا جواب ملاحظہ فرما کیں۔ قرآن میں انکومرامر دھوکہ لگا ہے کونکہ وہاں اولیاء کو کھم نہیں کہ ان کی خیالات کی ساری کڑیاں بیٹھتی چگی جا کیں۔ بلکہ ماوند کو گئے ہے۔ کلام خود بتا تا ہے کہ اس سے پہلے فرمایا چو افداط لمقتبم النساء فبلغن اجلهن پا لہذا یہاں اولیاء مراد لینا نص قرائی کے خلاف ہے۔ احادیث کے سلسلہ میں یوں سیجھے کہ ہر دو اطادیث با متبارسند مخدوث ہیں اور کل کلام ۔ حدیث عاکشہ "کے ضعف کیطر ف خود ترفزی نے زہری کے حوالہ سے اشارہ کیا ہے اس میں سلیمان بن موکی ہیں جن کو بخاری " نے ضعف بتایا ہے نسائی نے اس اصادیث کی حدیث الی موکی میں اللی علم نے کلام کیا ہے بخلاف کہا کہ اس کی حدیث میں ستم ہے۔ اس طرح حدیث الی موکی میں اللی علم نے کلام کیا ہے بخلاف ان احادیث کے جوفہ ہی ہوست میں ہوئیں کہ سیجھ ہیں۔ اب رہاان کی قیاس آ رائی کا جواب تو وہ یہ ہے کہ تعرف ات و معا بلات میں اختیار کا مدار بلوغ پر ہے کیونکہ بلوغ کے بعد ان اپ جمال میں اور تو یہ کہ مورت میں خورت کی ناوا تغیت اور میں ہوتا ہے اس کے اس میں ولی کوخل اندازی کاحق دیا گیا۔ اور میں ہوتا ہے اس کے اس میں ولی کوخل اندازی کاحق دیا گیا۔ اور میں ہوتا ہے اس کے اس میں ولی کوخل اندازی کاحق دیا گیا۔

(١٢٥) باب امتناع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

ابوحنيفة عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها .

باب عورت کے ساتھاس کی پھوپھی یا خالہ کوایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا!

حفرت ابوسعید خدری " ہے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ می عورت ہے اس کی پھوپھی یا خالہ برنکاح نہ کیا جائے۔ پھوپھی یا خالہ برنکاح نہ کیا جائے۔

ف: ال تم المتناعی کا رازیداوراس میں مصلحت بیہ ہے کہ شریعت اسلام میں قطع رحی ہے تن ممانعت وارد ہے اوراس پر شدید ترین دھمکیاں آئی ہیں اورا گر کسی عورت کو اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو کو یا ان کے رشتہ قرابت و یکا گلت کو ہمیشہ ہمیش کے لئے کا دیا گیا اورا کی دائی وشمنی کا نبیج بودیا کیونکہ سوتوں میں آپس میں حسد بغض رشک وغیرہ فطری چیزیں ہیں جورشتہ ناتہ کی جڑکا ہ دیتے ہیں چنا نجے طبری کی روایت میں اس حدیث کے ساتھ بیالفاظ بھی زائد ہیں جواس

محم کی دجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﴿ فسانسکم اذافعلتم ذاک فقد قطعتم ادرحامکم ﴾ یعنی اس کئے کہ جب تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے ایپ رحم کے رشتہ کوکاٹ دیا۔

دادااور پردادا کی بہنیں اور نانی اور پرنانی کی بہنیں بھی اس تھم میں شامل ہیں علاء نے اس کے لئے بیضا بطہ نکالا ہے کہ ہردوالی عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام میں کہ آگر ان میں سے کسی کومرد فرض کرلیا جائے تو ان میں آپس میں نکاح حرام ہو۔رضاعی رشتہ سے پھو پھیاں اور خالا کیں بھی اس تھم میں داخل ہیں۔

ابوحنيفة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وابي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى على الكبرى .

حضرت جابر بن طعبداللداورانی ہریرہ کیتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ایک عورت سے اس کی چوپھی اور خالبیر نکاح نہ کیا جائے اور نہ نکاح کیا جائے بردی عمروالی سے چھوٹی عمر والی یر اور نہ چھوٹی عمر والی یر اور نہ چھوٹی عمر والی یر ۔

ف: بیصدیم محابہ و تابعین اور تبع تابعین میں شہرت کی صد تک بہنے بھی ہے جلیل القدراور عظیم الثان محابہ سے بطرق صحد مروی ہے۔ ابنداس سے کتاب پرزیادتی جائز ہے۔ گویا آیت فواحل لکم ماور اء ذلکم کھ کے عموم میں اس سے تصیم کی جائے ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آیت کا عموم بہر حال مشرکہ محوسیہ و غیرہ سے خصوص ہے تو نانی ہوا البندا بیا گر خبر واحد ہوتی تو بھی اس سے تخصیص کی جاسکتی تھی۔ نہ جب کہ بیحد یث مشہور ہو۔

(۲۲) باب حرمة المتعة

ابوحنيفة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المتعة

## باب\_متعه كى حرمت

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی عصلے نے منع فر مایا متعہ ہے۔

ف: متعد کے بیمعنی ہیں کہ خاص مدت کے لئے کسی قدر معاوضہ پر کسی عورت سے نکاح کیا جا اور قتی نفع اندوزی کی غرض کا رفر ما ہوتی ہے اور تکیا جا اور قتی نفع اندوزی کی غرض کا رفر ما ہوتی ہے اور نکاح کے دوسرے اغراض مثلاً تو الدو تناسل یا خاتی نظام کی درسی وغیرہ مرنظر نہیں ہوتے جو ایک

مروجہ نکاح حلال میں ہوتے ہیں۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن المتعة .

حضرت ابن عمر سی سروایت ہے کہ مع فر مایار سول اللہ علیہ فی نے خیبر کے دن متعہ ہے۔ ف: حضرت علی کی حدیث میں بھی ایہا ہی وارد ہے جس کی روایت اصحاب صحاح ستہ ماسوا ابوداؤدلائے ہیں اس میں گدھوں کے گوشت کی حرمت بھی ساتھ ساتھ ثابت ہے۔

ابو حنيفة عن محارب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النسآء.

حضرت ابن عمر "سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیقی نے متعدنساء سے منع فر مایا۔ ف: متعد کے بارہ میں کہ وہ کب حلال ہوا اور کب حرام روایات مختلف وارد ہیں۔اس کی مختصر تحقیق ہوستہ سے ہیوستہ حدیث میں آ رہی ہے۔

ابوحنيفة عن الزهرى عن رجل من ال سبرة ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النسآء يوم فتح مكة وفي رواية عام الفتح.

آل سبرہ کے ایک شخص سے (جو غالبًا رہے بن سبرۃ ہیں جیسا کہ ابودا وکوکی روایت سے پہتہ چاتا ہے روایت سے پہتہ چاتا ہے روایت ہے روایت ہے روایت ہے روایت ہے کہ نے کہ نے منع فر مایا متعدنساء سے فتح کمہ کے دن ۔ اورایک اور روایت میں ہے کہ فتح کمہ کے سال۔

ف: متعدناء كهدكرمتعد حج سے تميز پيداكى ہے كيونكه ال پهى لفظ متعدكا اطلاق بوتا ہے۔ اسوحنيفة عن يونس بن عبد الله عن ابيه عن ربيع بن سبرة الجهنى عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النسآء يوم فتح مكة وفى رواية نهى عن المتعة عام الحج

سے نصی ہونے کی اجازت جابی تو آپ نے ان کواس سے روکا اور ان کومتعہ کی اجازت دی ۔ پھر آ کے چل کرمتعہ سے ہمیش ہیش کے لئے ممانعت فرمادی۔اوراب امت مسلمہ کااس پراتفاق ہے محض فرقه شیعه کواس میں اختلاف ہے اور وہ اس کواب بھی جائز جانتے ہیں صحابہ میں کچھ عرصه اس مسئله میں اختلاف رہا مگرا کثریت حرمت ہی کی قائل رہی پھرحصرت عمر " کی خلافت میں سبکا اس کی حرمت براجماع ہوگیا۔اس کے بعد سی الل سنت و جماعت کواس میں مجال گفتگوندر ہی۔ آنخضرت مناللہ علیہ کے زمانہ میں اس کی حرمت دہلت کے بارہ میں روایات وارد ہیں بعض کے نز دیک بیددو سے زائدم تبه طال وحرام ہوا۔ گر محقیق مید ہی ہے کہ صرف دو ہی مرتبه طال ہوا۔ اور دو ہی مرتبہ حرام ہوا اور پھر جب آخرى مرتبدية رام مواتو بميشه بميش كے لئے يعنى يوم خيبرے يہلے بيطال تفا-اور يوم خيريس بيرام موا في كمرع دن بيطال موااورتين دن كے بعد ميشد ميشد كے لئے بيرام موكيا - اورججة الوداع من يرجيل ابت شده حرمت يرجفن تاكيفي -اوراس كاليك عام قطعي اعلان نديه كداس كواس روز حرام تغبرا بإحميا محابه هيس حفرت ابن عباس اور جابر اي چنداور حفرات كواس میں کچودن اختلاف رہا۔ مرحضرت ابن عباس سے این خیال سے رجوع فرمالیا۔ چنانچے ترفری کی روایت سے پند چلنا ہے کدوہ خود فرماتے ہیں کہ متعد آغاز اسلام میں شروع تھا۔ ایک محض اجنبی شہر میں آتا جہاں اس کی کوئی شناسائی نہوتی تو وہ وہاں کسی عورت سے چھ مدت کے لئے نکاح کر ایتا لینی جب تک قیام کا ارادہ ہوتا۔ وہ اس کے سامان کی حفاظت کرتی اوراس کی چیزیں تھیک کرتی \_ یہاں تک کہ یت ﴿الاعلی ازواجهم او ماملکت ایمانهم ﴾ اتری کراین عباس "نے فرمایا۔ تواب آیت فرکورہ عورتوں کے علاوہ ہرفرج حرام ہے۔ اور جابر بن زید ابوالمعتاء نے روایت کی ہے کہ ابن عباس " ونیا سے نہیں گئے۔ مگریہ کہ انہوں نے دو چیزوں سے رجوع فرمالیا۔ ایک صرف دوسرے متعدے حضرت جابر الم كا واقعديد ہے كدابن عبدالبرنے بيان كياہے كہ جابر "نے كہا ك حضرت عمر "كي نصف خلافت تك مهم متعه كرتے رہے - پھر آپ نے لوگوں كومنع فرماديا معلوم ہوتا ہے کہ بعض محابہ " کوحرمت کی حدیث نہ پہنچنے پر اب بھی کچھ شک باتی رہا ہوگا مگر حضرت عمر " کے اعلان عام کے بعد کسی کواس کی حرمت میں شک ندر ہا۔ یہبیں کہ حضرت عمر "نے اسے عہد میں اس کوائی رائے سے حرام کیا۔

اب آیئے روایت کے میدان میں احادیث صحیح جوتو اترکی حد تک پہنچتی ہیں اس کی حرمت ہیں روایت کے میدان میں احادیث ذیل جومختلف صحابہ "سے مختلف طرق ہیں۔مثلاً احادیث ذیل جومختلف صحابہ "سے مختلف طرق

سے مروی ہیں یا سبرة ہن معبد الجہنی کی صدیث جو سلم اورد گرسنن ہیں ہایں الفاظ وارد ہے جو نہیں عن المستعة و قال الانها حوام من يو مكم هذا الى يوم القيامة کی كرآ پ نے متعد ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ خبر داریہ آئ کے دن سے قیامت تک حرام ہے یہ گویا فتح کمہ کے دن کی آخری حرمت ہے گاتھ نے نہ خبر داریہ آئ کی صدیث جو ترمذی میں ہے کہ آخضرت علی ہے نہ خبر فرمایا متعد ناء سے اور گرھوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں البذا ثابت ہوا کہ متعد کی حرمت قیامت تک ہا قیامت تک ہا قیامت تک ہا تک سے اور گرھوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں البذا ثابت ہوا کہ متعد کی حرمت قیامت تک ہا تی رہے گی ۔ بینام کو برای کو فری ہور یوں اور خصوصی اعذار کی بناء پر طال کیا گیا تھا کہ اور مجاد کی بیش از بیش متعولیت کہ ان کا عالم اور اس کے فطری تقاضے اور اوھر سفر کی ہیں ہور ایک کیا ہورہ کا رہی نہ تھا ۔ چنا نچہ آ مخضرت علی ہے ان حالات کے ماتحت و تی اجازت مرحمت فرمائی نے ہیں کہ اب بھی اپنے وطنوں میں رہتے ہے اس تعمل کو باتی جان کر جذبات شہوائی کے پورا کرنے کا ایک نا جائز راستہ کھولا جائے ۔ اور شریعت کی مقاف کے ماتحت اس کی اجازت نہیں دی بلکہ خاص ضرورت نے محابہ اس کی اجازت نہیں دی بلکہ خاص ضرورت نے محابہ اس کی اجازت دی تھی بھروں کو طنوں میں رہتے ہے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ خاص ضرورت کے ماتحت ایلی اجازت نہیں کہ کہ تھی اس کے ماتحت اس کی اجازت نہیں کے لئے تم ہوگی اور اس مورت میں شریع نہیں ہے۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن متعة النسآء.

حضرت ابن عمر" سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے منع فر مایا غز وہ خیبر کے سال شہری محد هوں کے گوشت سے اور معدد النساء ہے۔

ف: ال مسلك مناسب وضاحت بيشتر حديث مين كذري ـ

(۲۲) باب العزل

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود ان عبد الله بن مسعود سئل عن العزل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان شيئا اخذ الله ميثاقه استودع صحرة لخرج.

باب-عزل كابيان

حضرت عبدالله بن مسعود السيعزل كے بارہ من يوجها كيا۔ تو آب نے كہا كه فرمايار سول الله

عَلَيْ نَهُ مِنْ الله تعالى نَهُ مَن چيز كَظهور كاعبد كياجو پقر مِن چيني چيپائى ہے۔ توالبته و فكل كررہے گي (تو كوياعزل سے كوئى فائدہ نہيں)۔

ف: امام احمد حفرت انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں اس مضمون سے کہ آپ نے فر آبایا کہاا گرتواس پانی کوجس سے بچہ پیدا ہوتا ہے کی چٹان پر ڈال دے تو اللہ تعالی اس سے بھی بچہ پیدا کردے گا۔ عزل اس کو کہتے ہیں کہ عورت سے صحبت کے دفت جب انزال قریب ہوتو آلہ تناسل کو شرمگاہ سے نکال کرمنی کو باہر خارج کیا جائے۔

مسئلة عزل مين حنفيه ومالكيه اورشا فعيدك مابين اختلاف ہے۔حنفيه ومالكيه آزادعورت سے عزل بغیراس کی اجازت کے مکروہ جانتے ہیں اور منکوحہ چھوکری میں بغیراس کے آتا کی اجازت کے اور اپنی چھوکری میں بغیر کراہت کے عزل جائز خیال کرتے ہیں شافعیہ بغیر کسی کراہت کے سب میں بلا امتیاز جائز قرار دیتے ہیں مگریہ کہ اولا دہے بیخے کی غرض سے ہوتو اس وقت بیان کے زدیک تھیمکروہ ہے۔ شافعیہ کی ولیل حضرت جابر کی حدیث ہے جو بخاری میں مروی ہے بایں الفاظ ﴿ كنانعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ كم مرسول الله عليه وسلم ﴾ كم مرسول الله عليه عليه ك عہدمبارک میں عزلِ کیا کرتے تھے۔ یا دوسرے طریق سے عطا سے روایت ہے اور وہ حضرت جاہر سروایت کرتے ہیں بای الفاظ ﴿ كنسانعول و اقران ينول ﴾ كريم عزل كياكرتے تصاور قرآن نازل ہوتا تھا حنفیہ و مالکیہ کئی احادیث سے جحت لاتے ہیں مثلاً ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود متاس طرح روايت لائع بيل كرانبول في كما وتست مسر المحرة ونعول عن الامة كا كيا زادعورت باجازت جاي جاتى جاتى باورجيوكرى عدر لكياجا تا بعبدالرزاق اور بيهى ابن عباس سيروايت لاع بي (انبه نهى عن عزل الحرة الاباذنها ﴾ كانبول ن آ زادعورت سے بغیراس کی اجازت کے عزل سے منع کیا بیہتی ابن عمر "مے روایت کرتے ہیں کہوہ ائی چھوکری سے عزل کیا کرتے تھے۔اور آزاد سے اچازت جائے تھے۔ابن ماجہ حفرت عراق روایت الکرتے ہیں ﴿نهبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یعزل عن الحرة الاسادنها ﴾ كدرسول الله علي السيمنع فرمايا كرة زادعورت سي بغيراس كي اجازت ك عزل کیا جائے۔ ند بہب حنفید کی بناءاس وجه عقلی پر سے کہ جماع دراصل عورت کاحت ہے اور بظاہر جماع وہ ہی مانا جاتا ہے جس میں عزل نہ ہو۔للہٰ دااگر اس کے خلاف یعنی عزل کی صور ہیں مطلوب ہو۔تو صاحب تل بعن عورت سے اجازت طلب کرنی ضرورت ہے۔اب مسلم میں وریت جذابد

میں جو مذکور ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ عزل وادخفی ہے۔ بیعنی بیدا یک چھوٹی قشم کا زندہ در گورکر نا ہے تو بیعز ل حرہ کے بارہ میں ہے کہ جماع کا زیادہ تر اطلاق اس پر ہے۔

(۱۲۸) باب اتیان النسآء بای جهة کان

حماد عن ابى حنيفة عن ابى الهيئم عن يوسف ابن ماهك عن حفصة زوج السنبى صلى الله عليه وسلم ان امرأة اتنها فقالت ان زوجى يأتينى مجنبة ومستقبلة فكرهته فبلغ ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا باس اذاكان في صمام واحد.

باب عورتوں کے پاس مرطرف سے آنا

حضرت حفصہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرا خاوند میرے پاس آ تا ہے (مجھ سے وطی کرتا ہے ) نبہلو سے اور سامنے سے اور میں اس کو براہمحتی میں ۔ یہ بات آ ل حضرت علیقے کو پیچی تو آ پ علیقے نے فر مایا کہ اس میں بچھ مضا کقہ نہیں اگرا کی سوراخ میں ہے۔

ف: یہ گویاعورت ہے ہر جہت ہے وطی کرنے کی کھلی اجازت ہے اورصاف اعلان جب کہ موضع وطی فرج ہونہ دہر مطرانی میں حضرت ام سلمہ " ہے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ عورتوں سے ان کی پشت کی جانب ہے ان کی فرجوں میں وطی کریں ہوہ اس پرراضی نہیں ہوئیں (غربی قباحت کے خوف ہے) اورام سلمہ " کے فرجوں میں وطی کریں ہو اس پرراضی نہیں ہوئیں (غربی قباحت کے خوف ہے) اورام سلمہ " کے پاس آ کرمسکلہ کو کل کرنا چاہا۔ انہوں نے آ تحضرت علیہ ہے سے استفسار کیا تو آپ علیہ نے یہ آ بیت تلاوت فر مائی ہندہ مورث لکم فاتو احوث کم انبی شنتم کے کہ تہماری عورتیں تہماری کھیتی ہیں ہیں جدھرسے چاہوا پی کھیتی کے پاس آ دُبخاری میں ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ ڈھر اپیدا ہوتا ہے اس پر بیآ یت اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ ڈھر اپیدا ہوتا ہے اس پر بیآ یت اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ ڈھر اپیدا ہوتا ہے اس پر بیآ یت اپنی عورت سے اس کی پشت کی جانب سے وطی کرے تو اس کا بچہ ڈھر اپیدا ہوتا ہے اس پر بیآ یت اپنی عورت نے کہ کی گانری۔

(٢٩) باب حرمة وطي المرأة في دبرها

حسماد عن ابيه عن حميد الاعرج عن ابى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتيان النساء نحو المحاش حرام.

باب عورتوں سے دبر میں وطی کرنا

حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ نبی علی نے فرمایا کہ دبری جانب سے عورتوں سے وطی کرناحرام ہے(بعنی دبر میں)

عورت کی دہر میں وطی کرنا اس حدیث سے حرام ثابت ہوا۔روایت کے لحاظ سے اس مسئلہ کی جو تحقیق ہے وہ متصل حدیث میں آ رہی ہے۔ درایت وعقل کی روسے بھی یفعل نہایت مروہ ونالبندیدہ ہے کہ ہرمزاج سلیم اور طبع منتقیم اس سے خود بخو دکھن کھاتی ہے اور اس کوایک کریہہ بدمزہ کام جانتی ہے۔ ابن قیم "نے اس کے نقصانات یہ تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ ہم ان میں سے چندایک بیان كرتے ہیں كماس فعل كى عقلى قباحت وبرائى ظاہر ہو۔اول توبي غلاظت وكندگى كے خارج ہونے كا خاص مقام ہے۔وطی کی لذت ولطف اندوزی کواس غلاظت وگندگی کی بدمزگ سے کیاعلاقہ۔اور کیا واسط بلکہ ایسے موقعہ پر تو انسان نظافت ویا کیزگی کا متلاثی ہوتا ہے قطع نظر تھم شریعت کے ہریا کیزہ طبع انسان اس سے قطرتا متنفر ہے ہے ہی وجہ ہے کہ چیش کی حالت میں عورت سے نز دیکی حرام ہوئی \_ کیونکہ گندگی سے اخراج سے دوران میں اس کوکون پیند کرے گا۔ دوسرے وطی کرناعورت کا ایک حق ہے مرد پر جوواجب الا واہے اور وہ حق اس شکل میں تباہ ہوتا ہے تیسر ہے قدرت کی طرف سے یہ مقام اس فعل کے لئے نہیں بناتو کو یا اس فعل کا ارتکاب قدرت کی غرض تخلیق سے عدول ہے اور اس سے خلاف ورزی کرنا۔ چوتھے اطباء کا فیصلہ میکہ مرد کے لئے بیشکل وطی کی نہایت معزصحت ہے کیونکہ قرجمیں ایک جاذبیت کا مادہ ہے جو مادہ منی کوذکرسے پوراجذب کرلیتی ہے۔اوراس کواس مادہ سے خالی کردیتی ہے جوطبیعت کے لئے راحت وخفت کا سبب بنتا ہے۔ بخلاف اس کے کدد برمیں سے خامیت نہیں اس میں اخراج کی طافت ہے جذب کی نہیں ۔ لہذامنی کا پچھ حصہ مرد کی منی کے راستہ میں رہ جاتا ہے جو کی بیار بوں کا باعث ہوتا ہے۔ اور طبیعت میں بھی گرانی کا باعث بنتا ہے۔ یانچویں اس صوّرت میں رکوں پر خلاف فطری زور پروتا ہے۔جورگوں کے لئے مصر ہے اور اس طرح ومیر معائب ہیں جن کا پند مبسوط کتب سے چل سکتا ہے لہذا انہیں نقائص کے پیش نظر شریعت نے سخت امنا مى احكام ساس فعل بدكا نسدادكيا-

ابوحنيفة عن معن قال وجدت بخط ابى اعرفه عن عبد الله بن مسعود قال نهينا ان ناتى النسآء في مباشهن .

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہیں کہ ہم کونع کیا گیا کہ ہم عورتوں کے پاس آئیں (ان سے جماع کریں)ان کی دہر ہیں۔ جماع کریں)ان کی دہر ہیں۔

د ہر میں دطی کرنا ازروہے روایات صحیح حرام ہے اور اس پر شریعت میں شدید تہدید اور تنگین دھمکیاں دارد ہیں ۔ کہیں اس کوچھوٹی قتم کی لواطت کہا ہے چنانچہ احمد وطحاوی عمروشعیب کے واسطدے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ سے ایسے تحض کے بارہ میں یو چھا گیا جوعورت کی دہر میں وطی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیرچھوٹی قتم کا اغلام ہے احمد ابوداؤد اورنسائی وغیرہ حضرت ابو ہریرہ "سے مرفوع حدیث لائے ہیں۔ ﴿مسلعون من اتبی امراۃ فی دہرہا ﴾ کہوہ مخص المعون ہے جوعورت کی دبر میں وطی کرے۔ تر مذی احمد حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع صدیث تقل کرتے ہیں کہ جو محض حیض والی عورت کے پاس آیا۔ یااس نے عورت کی دہر میں وطی کی یا کا بن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو وہ اس چیز ہے منکر ہو گیا جو محمد علیہ پر اتاری گئی اور صحاح میں یہ بھی ہے ﴿ لا ينظر الله يوم القيامة الى رجل اتى امراة في دبرها ﴾ كـ الله تيامت كـروزا يُصحُّص ک طرف نہیں دیکھے گاجس نے اپنی عورت کی دہر میں وطی کی ہوگی۔ انہیں احادیث کے پیش نظر تقریباً تمام محابہ "اس کی حرمت کے قائل منے صحابہ میں حضرت ابن عمر " کا خلاف منقول ہے۔ چنانچہ بخاری میں آیت ﴿فساتواحر نکم ﴾ گانسر میں ابن عر "کی تفیر مروی ہے ﴿ ساتیهافی دبسوها كافرانى مس بحى اسى كى تصرى ہے۔ائمديس امام مالك"كافرب بھى يى مشہور ہےكدوه اس كوجائز جائے تھے چنانچہ بخاری "سےتاری میں اور حاکم سے تكنی میں اورا يے بى امام صاحب" ے تیت نماء کم حرث کلم کی تغییر میں ابن عمر اکار تول مروی ہے ﴿ قبلا و دبسر افعی الما تی وحده الغير كالعنية كے بيتے جہال سے جا موكراى صرفة نے كى جكديس ندكى اور يس معلوم ہوا کہان کا سیجے فرہب یہی تھا کہ دبر میں وطی حرام ہا درامام ما لک" کے بارہ میں مجمی بینی پند چاتا ہے کہ انہوں نے حرمت ہی کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا۔ چنانچے خطیب نے اسرائیل بن روح کے طریق سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مالک سے اس کے بارہ میں یو جھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حرث ( تھیتی ) کاشت کی جگہ ہی توہے ۔ لبذا فرج سے آ کے نہ برومو کہتے ہیں کہ میں نے کہایا اباعبداللہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں ( مینی وطی فی الدبر ) تو آپ نے دوم تنبدارشا دفر مایا کہ وہ مجھ پرجھوٹا الزام لگاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت پراعتاد كرتے ہوئے ان كے پچيلے شاگردول نے ان كالمرب حرمت بى قرار ديا \_اسى لئے ابن قيم نے نہایت واوق سے کہا ہے کہ وطی فی الد برکی حلت کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ اورجس نے سلف سے اس ک روایت کی ہےاس کودھوکدلگاہے۔ ای ذیل میں بیام بھی قابل اشارہ ہے کہ عورت کواسینے مرد کاستر اور مرد کواپنی عورت کا سترد کھنارواہے یانہیں۔تو محقیق اس میں بیای ہے کہ بیا بڑے حرام نہیں۔ کیونکہ ابن سعد طبقات میں اور طبرانی کبیر میں سعد بن مسعود " سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آپ نے فرمایا وان السلسه تعالى جعلهالك لباسا وجعلك لها لباسا .وأهلى يرون عورتي وأنااري ذلك منهم کھ کہ اللہ تعالی نے تیری عورت کو تیرے لئے لباس بنایا اور تجھ کواس کے لئے اور میرے اہل میرے سترکود یکھتے ہیں اور میں ان کے سترکو۔اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے وہن لباس لكم وانتسم لباس لهن ﴾ كرعورتين تمهارے لية لباس بين اورتم ان كے لية لباس اس طرح سنن اربعد میں بہر بن عکیم کے واسطہ سے روایت ہے کہ معاویہ بن حیدہ سے نبی علی کے ارشاد فرمايا ﴿ احفظ عورتك الامن زوجتك اوماملكت يمينك ﴾ كرايخ سرك افاظت كرد كيمنے سے مرا بني عورت يامملوكه چھوكري سے ۔البته صحاح ميں حضرت عاكشہ "سے الكارثابت ے کہ انہوں نے آ ں حفرت علیہ کاسترنہیں دیکھا اس لئے بوقت جماع عورت کی فرج و کیھنے کو آداب جماع کے خلاف کھا ہے۔ ابن عدی ابن عباس سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آ سیے فرمایا كمتم ميں سے كوئى اپنى عورت يا جھوكرى سے جماع كرے تواس كى فرج كوندد كيھے۔ كيونكه يمل بینائی کو کھوتا ہے۔ بہر حال شریعت سے اس امر کی اجازت مطلقاً ثابت ہے اور نص قرآنی سے جمی ای اجازت کی طرف اشار ہ معلوم ہوتا ہے۔ مگرا دب وہ ہی ہے جوذ کر ہوا۔

حسماد عن ابيه عن ابي المنهال عن ابي القعقاع الخشني عن ابن مسعود انه قال حرام ان تؤتي النسآء في المحاش .

حضرت عبدالله بن مسعود " ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حرام ہے یہ بات کہ عورتوں کے باس کہ عورتوں کے باس کہ عورتوں کے باس کی دیر میں۔

ف: اس مسلك كي مناسب وضاحت لكهي جا چكي \_

(١٣٠) باب النسب لصاحب الفراش

ابوحنيفة عن حساد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.

باب نسب كاتعلق صاحب فراش كے ساتھ

حضرت عمر بن الخطاب " سے روایت ہے کہ نی علیہ نے فرمایا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے

اورزانی کے لئے پھرہے۔

ف: فراش منکوحہ ہوئی 'یا مملوکہ چھوکری۔ان کوفراش اس لے اکہا کہ وطی کے لئے ان کو لٹایا جاتا ہے۔اور یہاں فراش سے مرادیہ ہر دونہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے بلکہ صاحب فراش بعنی خاوندیا مالک اور یہ جوفر مایا کہ زانی کے لئے پھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے لئے سنگساری ہے جس پر ظاہری الفاظ وال ہیں کیونکہ خالی سنگساری نسب سے محروم نہیں کرتی ۔ بلکہ پھر سے مراونا کا می اور محرومی ہے۔عرب کا محاورہ ہے کہ ناکا می کو پھر اور دھول سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ خود ہماری اردوزبان کا بھی محاورہ ہے کہ اس کے نصیب میں خاک ودھول ہے۔یا بھائے بعنی اس کے نصیب میں مرامرنا کا می ہوئی ہے۔ حدیث کا مطلب سے ہے کہ نسب کے سارے جھے مثلاً ورث وغیرہ خاونداور مالک ہی کوئلیں گے۔زانی ان سے محروم ہوگا۔

یہاں امام ابوحنیفہ" اورامام مالک وشافعی" کے درمیان خفیف سااختلا ف بھی ہے وہ یہ کہ امام صاحب '' فرماتے ہیں کہاس ثبوت نسب میں امکان وطی کی شرطنہیں ۔صرف نکاح ہوجانا ثبوت نسب کے لئے کافی ہے نکاح کے جے ماہ بعد جو بچہ ہوگا۔وہ اسی شوہر کا ہوگا۔اورنسب کے سارے حقوق کا بیہبی حقدار مانا جائے گا۔ نہ زانی خواہ اس چے میں وطی کا امکان ہویا نہ ہو۔امام شافعی ٌ و ما لک ً کہتے ہیں کہ عقد کے بعد وطی کا امکان بھی شرط ہے ورنہاس سےنسب ثابت نہیں ہوگاعقل وقیاس وقریندامام صاحب کے خیال کوئل ثابت کرتا ہے کیونکہ عقد چونکہ وطی پر دلالت کرتا ہے اوراس کا داعی ہے اس کئے وہ کو یا دطی کا قائم مقام تھہرا جو تھم وطی کا ہے وہ ہی اس کا مثلاً سفر مشقت کا سبب ہے اور اس پر دال تو گویا وه احکامات شرعیه میں مشقت کا قائم مقام سمجھا گیا اور اس کا نائب خواہ اس میں مشقت ہویانہ ہواسی طرح یہاں دوسرے حدیث کے الفاظ مطلق ہیں اس میں امکان وطی کی قید کہاں اور قید لگانے کی دلیل بھی کیا۔ تیسرے شریعت میں اس کی مثال ایک نہیں کئی ایک ہیں۔مثلاً ا یک منکوحه عورت جس کا خاوند عرصه ہے سفر میں ہے اوراس بھے میں کئی مرتبہ اس کو کیض آج کا ہے جس سے معلوم ہے کہاس کا رحم نطفہ سے خالی ہے مگر پھر بھی اگر بیخاوند طلاق دیے گا تو وہ عدت کرے گ حالانکہ عدت رحم کی جانج کے لئے کرائی جاتی ہے کہ اسکے رحم میں نطفہ تو نہیں ہے ۔حالانکہ ایس صورت میں عدت نہیں ہونی جا ہے تھی ۔ گرشر بعث نے عدت لازم قرار دی کیونکہ محض نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

## كتاب الاستبرآء

(131) باب الاستبرآء

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤطأ الحبالى حتى يضعن مافى بطونهن.

رحم کی صفائی کے احکام

باب-رحم كي صفائي معلوم كرنا

حضرت ابن عمر " کہتے ہیں کمنع کیارسول اللہ علیہ نے کہ حاملہ عورتوں سے وطی کیجائے جب تک کہ وہ بُن نہ لیں۔اینے پیٹوں کے نیجے۔

ف: ان حاملہ عورتوں سے مرادقید کی ہوئی چھوکریاں ہیں۔ کیونکہ امام صاحب "سے دوسرے طریق سے روایت ہے جس میں حبالی کے ساتھ من السی کی قید بھی ہے ۔ لینی قید کی ہوئی حاملہ عورتوں کے لئے یہ ہم ہے۔ امام احمد وابوداؤد ابوسعید خدری "سے حدیث لائے ہیں اوطاس کے قید بول کے بارہ میں کہ نہ وطی کی جائے حاملہ سے جب تک وضع حمل نہ ہو لے اور نہ غیر حاملہ سے جب تک وضع حمل نہ ہو لے اور نہ غیر حاملہ سے جب تک اس کوایک چیف نہ آ جائے کو یابیرجم کی صفائی کا تھم یا تو اس حاملہ کوشامل ہے جس کو خرید اجائے یا وجس کا حمل زنا سے ہویا وہ عورتیں جن کا تکا ح ان کے حربی خاوندوں سے بوجہ اسلام یا جمرت اُوٹ چکا ہو۔ اور ہماری ملک میں آ چکی ہوں۔ یہ تھم اپنی منکو حہ حاملہ کوشامل نہیں نہ اس زنا کی حاملہ کو جس کا شو ہر خود زائی ہو۔ اور اس نے اس سے قبل نکاح زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوگئی ہو۔ نہ ہی ہے تھم اس عورت کوشامل ہے جومہا جرہ مسلمہ ہواور حاملہ بھی ہو۔ کہ اس سے نکاح ہی جائز نہیں تو وطی کیا جائز ہوگا۔

## كتاب الرضاع

(۱۳۲) باب مساواة الرضاع والنسب في التحريم

ابوحنيفة عن الحكم عن القاسم عن شريح عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع مايخرم من النسب قليله وكثيره . ووده پلائے كا حكام

باب۔ دود ہے کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جونسب کے رشتہ سے مطابقہ علیہ مطابقہ سے دہی حرمت ثابت مطابقہ نے دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت

ہوتی ہے جونسب کے رشتہ سے خواہ دودھ کم پیاجائے یازیادہ۔

میرصدیث رضاع کے ایک اختلافی مسئلہ میں احناف کے مسلک کی ایک قوی دلیل ہے۔ اختلاف کی نوعیت رہے کہ امام ابوصنیفہ " کے نز دیک بچہ کا ایک مرتبہ بھی دودھ بی لینا اور اس کے پیٹ میں اتر جانا حرمت کے لئے کافی ہے یہ بی مدہب ہے حضرت علی "ابن مسعود" ابن عمر" ابن عباس "حسن بھری وسعید بن مسیب طاؤس" عطاء کمول زہری وقادہ وغیر ہم کا۔ ابن المنذ رنے کہا كه اكثر فقهاءاى يرمتفق الرائع بين امام شافعي " كنز ديك ايك يا دويا يا في مرتبه سے كم مين حرمت ا است نہیں ہوتی ۔ ند بب شافعیہ پر حدیث عائشہ اسے دلیل لائی جاتی ہے کہ آنخضرت علاق نے فرمايا ﴿ لاتحرم المصة ولا المصنان ﴾ كمايك يادوم تبددوده چوس لين عدمت ثابت نہیں ہوتی ۔حضرت عائشہ " ہے اس تول کی بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں دس دفعہ چوسنے کا تھم تھا۔تو اس میں یانچ دفعہ کامنسوخ ہوااور پانچ دفعہ کا باقی رہا۔جوآخروفات آل حفرت علي كالم باقى ر باحفيك فربب برقرآن بهى جمت باورا ماديث سيح بهى قرآن مين يون آياب ﴿وامها تسكم اللاتي ارضعنكم ﴾ كتمهارى وها كي جنهول نعم كودوده یلایا ہے ( تعنی وہ بھی حرام ہیں ) اس میں مطلق دودھ پلانے کوحرمت کا سبب تھہرایا ہے اس میں ایک یا دومر تنبہ چوسنے کی قید کہاں اور خبر واحدیا قول واحد سے قید کس طرح لگائی جاسکتی ہے۔احادیث میں حدیث ذیل بھی قوی دلیل ہیکہ اب اس میں حرمت کے لئے کمی زیادتی کے سوال کی منجائش باتی نہیں رہی۔امام محمد'' موطامیں سعید بن مسیّب عروہ بن زبیراورا بن عباس'' ہے آثار بھی لائے ہیں جو ایک مرتبہ بھی دودھ چوس لینے کوحرمت کا سب قرار دیتے ہیں اوعقل بھی اس کی متقاضی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ می دودھ چوس لیاتو گویاس نے دودھ بی لیا۔ ابو بکررازی نے کہا ہے کہ دودھ تھوڑا ہویا بہت حرمت کو ثابت کرتا ہے جس طرح تھوڑ ایا بہت کھالینا افطار روزہ کا باعث ہے اور حدیث عائشہ "جس سے شافعیہ دلیل لاتے ہیں مضطرب ہے ۔لہذا مذہب حنفیہ ہی موافق قرآن ہے اور احادیث نبویہ علیہ وآ ٹار صحابہ وعقل ودرایت کے عین مطابق ہے۔

ابوحنيفة عن الحكم عنعراك ابن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جآء افلح بن ابى القعيس ليستأذن على عائشة فاحتجبت منه فقال تحتجبين منى وانا عمك فقالت فكيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخى بلبن اخى قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدبت

المالالم المالالمالالم المالالم المالالم المالالمالالم المالالم المالالم المالالمالالم المالالمالالم المالالم

كتاب الطلاق

ابوحنيفة عن غطاء عن يوسف بن ماهك عن ابي هريرة ان رسول الله والمام والمام والمام المام المام المام المام عن المام والمام والمام المام الما

The state of the state of the

رہے کہ میں نے بیسب پچھ سخری کے طور پر کیا تھا۔ میری نظران الفاظ کے معانی یاان کے نتائج پر ہرگز نہتی شریعت میں اس کا بیعذر مسموع نہ ہوگا عقو دوتعرفات کا بیہ بی تھم ہے مثلاً بیچ ہبدوغیرہ ان میں فدکورہ بالا ہر سداشیا ہ کواس لئے بیان کے ساتھ مخصوص فر مایا کدان کی اہمیت دیکر تصرفات سے زائد ہے۔

#### (۱۳۴) باب العدة

ابوحسيفة عن ابى الزبير عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدى .

#### باب عدت كابيان

حفرت جابر "سے روایت ہے کہ نی علیہ نے جب حضرت سودہ " کوطلاق دنینے کا ارادہ کیا تو فرمایا عدت کرو۔

ف: بیامر مختلف فیہ ہے ہے کہ آنخضرت ملک نے دھرت سودہ کو طلاق دے دی تھی اور پر مختلف فیہ ہے ہے کہ آنخضرت ملک ہے اللہ اللہ میں بلکہ مخض ارادہ فر مایا تھا کہ حضرت سودہ نے التجاکی ۔ کہ آب کے نکاح میں رہیں تو آل جناب علی نے طلاق کا ارادہ ترک فر مایا آخری شق مجھ ترہے کہ کہ کتب محاح وسنن میں والسماار ادہ طلاق ہا و هبت یو مها لسمانشة کی کے الفاظ ہیں کہ آنخضرت منافظ نے نے طلاق کا ارادہ می فر مایا تھا کہ حضرت سودہ نے ان باری کا دن حضرت عائشہ کو بخش دیا۔

ہوں۔ گرمیراار مان ہے کہ حشر میں آپ کی از واج میں اٹھوں۔اس لئے آنخضرت علیہ نے رجعت فرمالی۔ ابن سعد بھی اس کے ہم معنی الفاظ سے صدیث لائے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضرت سودہ "نے اپنی ہاری کا دن اور رات حضرت عائشہ "کو بخش دی۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عآئشة ان رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه وسلم قال لسودة حين طلقها اعتدى .

حضرت عائشہ "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے جب حضرت سودہ" کوطلاق دینے کا ارادہ فر مایا تو کہا کہ عدت میں بیٹھو۔

ف: ال حدیث سے اس مسئلہ کا بھی شوت ملا کہ موطؤ قامطلقہ کے لئے عدت لازی ہے۔نہ غیر موطؤ قامطلقہ کے لئے عدت لازی ہے۔نہ غیر موطؤ قائے لئے جس کو حضرت عزاسمند نے بھی ان الفاظ سے طاہر فرمایا ہے والمصالم علیهن من عدة ﴾ باتی خصوصی واقعہ کی وضاحت وتشریح حدیث بالامیں گذری۔

(١٣٩) باب اطلاق في الحيض

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن رجل عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فعيب ذلك عليه فراجعها فلما طهرت من حيضها طلقها واحتسب بالتطليقة التي كان اوقع عليها وهي حائض.

باب حيض كى حالت ميس طلاق دينا

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت (آمنہ بنت غفار) کوطلاق دی جب کہ وہ مائعنہ تھیں۔ اس بناھ بران برعیب والزام نگایا میا تو انہوں نے رجوع کرلیا پھر جب کہ وہ وان کی بوی جیش سے پاک ہو گئیں تو دوبارہ ان کوطلاق دی اور بہطلاق سابقہ طلاق میں تھے۔ طلاق میں تھے۔

ف: حدیث ذیل ہے اس امری وضاحت ہوئی کہ جیش کے وقت کی وی ہوئی طلاق انفونیں گئے۔ بلکہ شاریس آئی۔ اور طلاق مانی گئی۔ اس میں ظاہر بیخارجی اور رافضی اختلاف کرتے ہیں۔ روایت ہے بھی ولیل لاتے ہیں اور قیاس ہے بھی کام لیتے ہیں روایت کے سلسلہ میں انی الزہیر "کی روایت کو جووہ ابن عمر " ہے کرتے ہیں اور جو ابوداؤد میں قل ہے پیش فظر رکھتے ہیں کہ اس میں روایت کو جووہ ابن عمر " کے الفاظ زائد ہیں گویااس کو بھونیں جانا۔ اور اس طلاق کو شار میں لیا اور قیاس آ رائی بیکرتے ہیں کہ جو ان کے وقت کی طلاق حرام ونا جائز ہوئی تو قیاس آ رائی بیکرتے ہیں کہ جیش کے وقت کی طلاق حرام ونا جائز ہوئی تو

کیون مانی جائے گی۔اورشار میں کس طرح آئے گی۔اس کا جواب بیہ ہے کہ روایت ابی الربیر میں اسم یو ھاشیفا کے کیکڑے کے فیر محفوظ ہونے پر تمام ناقد ین صدیث و حافظین روایات کا انقاق ہے کیونکہ ابن عمر سے کوالی این بیل الربیر سے کہیں ڈیا وہ اٹھہ جین اور قابل اعتبار یہ ہرگز نقل نہیں بلک اس کے خلاف نقل ہے مثلاً صدیث و بل ہی ہیں۔ پھر یہ کن قدر موفی بات ہے کہ ہمام روایات میں حی کہ ابی الربیر کی روایت میں رجوع کرنے کا حکم ہے۔اور رجعت طلاق کے بعد ہوتی ہوتی ہوتی اور ایک مناسب فعل نہیں جانا نہ ہدکہ یہ طلاق بی تبییں ہوئی ۔ دوسر سے ہوں کہ اس طلاق واقعہ میں اور ایک مناسب فعل نہیں جانا نہ ہدکہ یہ طلاق بی تبییں ہوئی ۔ دوسر سے ان کی قیاس آ رائی بھی خلط ہے۔ یکونکہ یہ کیا ضرور ہے کہ جو چیز حرام و نا جا کن جود و ہی جسی نہ ہواور اس پر احتیام مرتب دووں ۔ مثلاً غصب کی ہوئی رقبی پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب میں مثلاً غصب کی ہوئی رقبی پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب میں مدال خصب کی ہوئی رقبین پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب مدول ۔ مثلاً غصب کی ہوئی رقبین پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب دو ہوئی۔ مثلاً غصب کی ہوئی رقبین پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب دو ہوئی۔ مثلاً غصب کی ہوئی رقبین پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب دو ہوئی۔ مثلاً غصب کی ہوئی رقبین پر نماز نا جا کر ہے۔ گری مرتب دو ہوئی۔ مثلاً خسب جالمطلاق

ابوحنیفة عنابی اسحق عن ابی بردة عن آبیّه قال قال رَسُوْل الله صلی الله عند عند ابیّه قال و سلی الله صلی الله علیه و سلم ما بال قوم یلعبون بخدود الله یقولون قد طلقت ک قدر اجعتک. بات طلاق دینی ایل مل گرتا!

حضرت ابوموی اشعری سنے کہا۔ فر مایار سول اللہ علی ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا معرف میں میں صدود کے ساتھ کھیلتے ہیں (ابھی) کہتے ہیں میں سنے بچھ کو طلاق دی (بھر) کہتے ہیں میں سنے بین میں سنے رجوع کر لیا۔

ف الوگ ورتون کو تک کیا کرتے ہے۔ طلاق ویت اور عدت میں رجوع کر ایست ہی طلاق دیتے رجوع کر ایست ہی طلاق اس برع صد حیات کو تک کردکھا تھا۔ اُبڈا شریعت نے اس سلسلہ میں امتاعی احکام معاور فرمائے کہیں ﴿السطالاق مرقان ﴾ کا آصول قائم کر کے اس فیج کرکٹ سے روکا کہیں ﴿لا تعد و ایسات الله معزوا ﴾ سے اس عمل بدی ندمت فرمائی کہ اللہ کی ترکٹ سے روکا کہیں ﴿لا تعد و ما الله ﴾ کہ یہ اللہ کی حدود الله ﴾ کہ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں ﴿ فلا تعد و ما کو آئے تربو الله کا محدود الله ہے کہ یہ اللہ کا مرک کری ہے۔ فلا تعد و ما کو آئے تربو الله کا محدود الله کا ایک کری ہے۔

ابوحنيقة عن منتصور عن الشعبي عن جابر قال قال رشول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء.

بایب مجنون کی طلاق

حضرت جابر بن عبدالله المستمت بين كيفر ما إرسول الله علي في كيمجنون كي نه طلاق جائز

(۱۳۸) باب عدم الطلاق بمحرد التخيير

إبوحنيفة عن حياد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة خير نا رسول الله مبلم الله عليه وسلم فاجع ناه فلم يعد ذلك طلاقا

باب عورت كومض اختياره يدينے سے طلاق نہيں ہوتی

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ہم کوافتیار دیا (طلاق بلے لینے کا) تو ہم کوافتیار دیا (طلاق بلے لینے کا) تو ہم کوافتیار کرلیا ( گویا طلاق ندلی ) توبیہ صورت طلاق میں شارنبیں ہوئی۔

ف اس حدیث سے بیربات منکشف ہوئی کہ اگرشو ہرائی ہوی کو طلاق لینے کا اختیار دیا در دو اپنے نفس کو طلاق دیے تو طلاق ہوئی ورندا گروہ ہجائے طلاق کینے کے شوہر کو لیند کر لے تو بھی نہیں۔

میں بین بین موہر کی طرف سے محض ایسا اختیار میں جانا طلاق کے تھم میں نہیں۔

دو ہوں کہ اس خوراد الحدیث

ابوجنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة انها اعتقت بريرة

ولها زوج مولى لالى ابى احمد فخير هارسول الله صلى الله عليه وسلم فاختا رت نفسها فرق بينهما وكان زوجهاحرا .

باب۔ منکوحہ باندی کوآ زادہونے کے بعداختیار ہے کہوہ خاوند کے ساتھ رہنا پہند کرے ماعلی میں اختیار کرلے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ (جھوکری) کوآ زاد کیا جس کا خاوندآل
ابی احمد کا آزاد کردہ غلام تھا۔ تورسول اللہ علیہ نے اس (بریرہ) کواختیار دیا (کہوہ اپنے
شوہر کے نکاح میں رہے بیاس سے علیحہ گی اختیار کر لے) چنانچہ اس نے علیحہ گی جاہی تو آپ
علیہ نے ایکے درمیان تفریق کرادی۔ حالانکہ اس کا شوہر آزاد تھا۔

ف: حدیث ذیل ایک اختلافی امر میں شافعہ اور مالکیہ کے خلاف جمت ہے۔ صورت اختلاف کی بیہ ہے کہ امام ابوصنیفہ "کے نزدیک چھوکری کو فرکورہ خیار عش حاصل ہے۔ خواہ اس کا شوہر آزادہ ویا غلام امام شافعی و مالک "کے نزدیک بیخیار محض اس وقت ہے کہ باندی کا خاوند غلام ہو۔ یہال بیسوال ہے کہ بریرہ "کا شوہر غلام تھایا آزاد حدیث ذیل چونکہ آزادی پردال ہے اس لئے بیان کے خلاف جمت ہے۔ دراصل ابن عباس "سے توبیبی مروی ہے کہ بیر آزاد تھا۔ اور حضرت یانشہ "سے دوسری عروة القاسم کے واسطہ عائشہ "سے دوسری عروة القاسم کے واسطہ سے اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو بی ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دوروایات ہیں ایک سے اسود کی روایت اس کے آزاد ہونے کو بی ثابت کرتی ہے اور عروہ سے بھی دوروایات ہیں ایک سے اس کی آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا پہنہ چلنا ہے۔ لہذا ان صالات میں اس کی آزاد ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دوسری سے اس میں شک کا پہنہ چلنا ہے۔ لہذا ان صالات میں اس کی آزادی کا وثوتی ہوا اور پر خفیف ساشک جوعروہ کی ایک روایت ظاہر کرتی ہوہ کا اعدم ثابت

#### باب طلاق الامة

ابوحنيفة عن عطية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الامة اثنتان وعدتها حيضتان .

باب-باندى كى طلاق

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا طلاق باندی کی دو ہیں اور اس کی عدت دوجیش۔

ف: بیرحدیث دواموراختلافیه میں شافعیہ و مالکیہ کے خلاف حفید کے لئے توی جت ہے اور

مسكت دليل اول بيك تعدا وطلاق كاوارو مدارعورتول برب يامردول بردوس بيك عدت جيض س ہے یا طہرے جنفیہ ہردوا موریس پہلی شق کے قائل ہیں اور شافعیہ مالکید دوسری شق کے بعنی امر طلاق من اگرشو هرمثلاً غلام مواورعورت آزادتو حنفیه کے مزد کیپ وہ عورت تین طلاقوں ہیں اس پرحرام ہوگی اور شافعیہ کے نزد کیک دوئی میں اس طرح اگر شوہر آزاد ہواور مورت چھوکری تو اس کے برخلاف حنفید کے زو یک دوہی طلاقوں میں وہ عورت شوہر پر حرام ہوجائے گی اور شافعیہ و مالکیہ کے نزد یک تین می امرطلاق می شافعید کی جست ایک مدیث ہے جس کے الفاظ یہ بیں واطسسلاق بالرجال والعدة بالنساء كم كرطلاق مردول كالاس باورعدت ورتول كالاس احناف کی زیردست جحت بیری ذیل کی مرفوع مدیث ہے جوساف الفاظ میں بتاتی ہے کہ طلاقگی تعداديس مورتون كااعتبار بهنمردون كاراب ذرابردوفريق كاستدلالي ببلوكي يختل ومعقوليت كا اندازه الكاسية اورانعاف يجي كوازروت روايات كسكا خيال باند بان كي مديث كم يحيح ياحس طریق دسند سے مرفوع مروی نیس بلکہ موقوف ہے۔ حافظ ابوالفرج ابن جوزی کے قول کے مطابق یابن عباس برموقوف ہے بھن کے زو کے بیزید بن ثابت کا قول ہے حنفید کے یاس مدیث ویل مرفوع موجود ہے جس کو ابودا کو در مذی داری ابن ماجد ابن جرت کے طریق سے لائے ہیں اور وہ مظاہرابن اسلم سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم سے وہ عائشہ سے لہذا محض صحابی " کے قول کے مقابلہ میں حدیث مجمع مرفوع عی قابل ترجع ہے اگر کہیں احتاف کے پاس قول محالی " ہوتا اور ان کے پاس مرفوع مديث تواس قدرزور باعرضت كمخالف بحقيقت نظرة تاركمراس موقعد بران لوكول فيابنا براناحربداستعال كيااورروايت كسند برطول طويل كلام كيا-ابودا ودف كها كديدهد يث مجهول ب ۔ ترفری ایک طرف سے بولے کے علم میں مظاہر سے بیای مدیث معروف ہے۔ وہی نے میزان میں کہا کہ ابی عاصم النبل بیجیٰ بن معین ابی حاتم الرازی اور بخاری نے اس کوضعیف بتایا ہے مرساتھ ساتھ کہا کہ این حبان نے اس کوتو شق کی ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ این حبان کی توشق تو خود وہی نے قل کی ہے اور حاکم ابن عباس سے بیحدیث لائے ہیں اور کہا ہے کہ بیحدیث اگرچہ می ہے کرشیٹین نہیں لائے پھرمدیث عائشہ " نقل کر کے کہتے ہیں کہ مظاہرا بن اسلم بھرہ کے ایک شخ ہیں ہارے سابقہ مشاکخ میں ہے کہی ان پرجرح نہیں کی۔اورحقیقت بھی بہی ہے کہی في مظامر كووضاع كذاب بيس كهاند حفظ وضبط ياان كى عدالت مين كوئى خامى نكالى جهالت كاسوال جوابودا کود نے اشایا ہے اور جس کی طرف کلام تر مذی مجی مشیر ہے تو بیسوال بول دور ہوتا ہے کہ

جہالت ماوی پیے ہے کہایک ہے زائداس ہے کوئی روایت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں ایہانہیں مظاہر سے این جرت کے فوری ابوعاصم نے روایتی کی ہیں این عدی اس کے واسط سے ابو ہریرہ " سے روایت لائے ہیں آنخفرت عصلے مررات آل عمران کی آخری دی آمات پڑھا کرتے منفرواب مظاہر میں جہالت کب رہی اور بول بلا وجدند بب كوكمزور وكھانے كے لئے مبہم جرح مسموع نہيں ہوتی پھر بعض صورت میں شافعیہ کا مذہب بے معنی ہوکررہ جاتا ہے چنانچیا یک مرتبہ عیسی بن ابان نے خود امام شافعی " کوایک برطلف بیرایه میں ایسا قائل کیا کدان سے کوئی جواب بن ندآ یا علیلی نے ان ہے یو جھا کا گرشو ہرآ زاد ہواوراس کی عورت باندی مرخول بہااورشو ہرطلاق سنت دی جا ہے تو کیا كريب امام موصوف في فرمايا كولمير مين طلاق وي جريض سے ياكب بوكردوسريطير مين اور كہنا بی جائے تھے کہ بیش ہے یاک ہوکر پھرتیسرے طہر میں کیسٹی نے کیا کیس معزیت وک جائے اب طلاق کیسی کہ عدت توخم ہوئی کیونکہ عدبت تو ان کے نزدیک بھی عورت کے لجاظ سے ہوتی ہے -الأم يمر" يهال آيت قرآنى سے ايك لطيف استدلال كرنے بيں كرقرة ن ميں ﴿ فسط لم عنوه من لعبدتهن کے ہے کہ ان کوطلاق دوان کی عدمت کے لئے گویا طلاق عدمت کی روسے دو مثلاً اگر شوہر غلام ہے اور اس کی بیوی آزادتو بلحاظ اجماع اس کی عدیت تین قرؤ ہیں تو لا محالہ اس کی طلاق بھی بلحاظ عدت دو ہی ہوں گی ۔ بیساری مسلم طلاق بر بحث تھی ۔ اب لیجئے عدت کا مسلم تو اس میں شافعی و مالکید حضرت عائشہ زید بن ثابت "اور ابن عمر" کا قول پیش کرتے ہیں مگر در حقیقت بعد محقیق ان کے یاس حضرت عاکشہ کا بی قول رہ جاتا ہے کیونکہ زیدین ثابت اور ابن عمر سے طحاوی کے نزد کیا اس کے خلاف روایت ثابت ہے۔ادھراحناف کی طرف خلفائے اربعہ ابی ابن کعب معاذبن جیل ابی الدرداءعباده بن صامت ابوموي اشعري وغيره بين يمرطاؤس عطاءابن المسبب سعيد بن جبير - مجامد حسن بقری توری اور زاعی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں اور ایام احمد نے بھی اس طرف رچوع کرلیا ند مب احناف برقر آن وحديث شاهد بي اورعقل ودرايت بعي قرآ بن اسطرح كه فرمايا ﴿ والسلامي يسسن من المحيض ﴾ كجويض عابوس موجاتس سعصاف اشاره فرمايا كقروك مرادخیض ہے۔ پھرعدت کے لئے ثلاثہ قروم کالفظ استعال فر مایا گویا جمع کی شکل میں لیعنی کم ازیم مکمل تین طہراورجمع کی پیصورت ممکن نہیں جب کہ طلاق طہر میں دی جائے جبیدا کہ وہ سنت ہے کیونکہ باتی کے دوطہروں میں عدت ختم ہوگی تو پہلاطہرتو ناقص ہی رہا پوراطبر کب شار ہوا۔ اور حقیقت میں دوطہر مكمل شار ميں آئے ۔ اور قرؤے عض مراد لينے كى صورت ميں بيخلش نييں كداس صورت ميں ممل

تين حيض موسكة بيل ساجاديث مي جديم ونيل زير دست جحت بهاور جونك بوائت رجم كالتي علم حيض بي ہے اور اين النے عقل ودوارية كالمحى تقافيد مرى ہے كه عدرت حيض كي باتھ بي شادى المحود المراب المستريد والمستريد وال (كى كى بابس النفقة والنيكني النميترتة المنافية في المنافية والنبيكني النميترتة المنافية في المنافية والنبيكني المنافية والنبيكري والنبيك وال ابوحتيفة عن جماد عن الراهيم عن الاسود قال قال عيمر بن الخطاب لاناتعا ويكياب ريبه وسعة نسيا مناني الله عليه وسيلم يقول المرأة الاناش مسلك تعاوره ي كذبهت العطلقة ثليا لها السكني والنفقة من المنافقة المن المنافقة المن المنافقة المن ب جعزوت فرنگن الخطاب "رفت كها كذيم كان جعولين التي السينة يدب كي كتاب كواو واسين أبي ا المسلكم المست كالمناف المستاكة المناف المستناكة المنافية ف المعرية خصراد فاطرين تين بن خالد القرر كاتب جو ضاك كي بين أورعها جو عورتوال میں بنت میں نیرصہ عوالی بحث کو بنا سفال آن ہے کہ تین طلاقی دی ہوئی فورسا کے الکے مسكنى الدنفق ب يأكل المام الوطنيق وشكني كالدنفق مرة والراسك لن ما تنتين المام احران ال الكناكية والمركامات بين في الفقد المام الفي وما لك أن كال التركيف الماك الماكن الماك ال نفقب فديم بالعدليد كي وكيل حيد من فاطيد مع جو كتب معاج من نقل بيد اورجس كي دو تصيمطلقة عليدا كسك تندي فنفقد كوكروه كيتي يك كور عدفاوه سيطلاق دى توشيان في عليه سنكنى تواس المت قرآن كاتحت مائية بين كفرمايا والسيك سوهن من حيث ملك مها جہاں تم رہوان کو بھی رکھو اور صدیث فاطر مذکور کے پیٹن نظراس کے لئے نفط کے قائل کیس میں۔ - فنهب جنفيد ك يُورد براول قرآن ك مرت آيات دال ين كدور باده وسسك في فر مايا والد تخبر جوهن بن بهوتهن كان والهنكة ول خصف كالوسيا رياده والمستحنوه في من ت حييث سنكنهم الكرجان تم ديوان كوي وكور أوربسل فقراد اوا وولسل مطلقات معاع ساليسم عزوف كاكتظلاق وى مولى عورتول الك ليفاعد مدينا تي المحى طري يافرا إ وليد فاق دونسيعة من وسيعتب كه كريشاش ولسلوفي سي للاين كشاش معرى كرست ياكها وعلى

المولود له رزقهن و كسوتهن اوراس يرجس كى اولاد بان كا كمانا اوركير ابدروايت کے میدان میں مذہب منفیہ کی زبردست دلیل اور توی جست حضرت عرق کی حدیث ذیل ہے جود میر کتب صحاح میں بھی مذکور ہے اور جس میں آپ خت پیرایہ میں حدیث فاطمہ کی تر دید کرتے ہیں کہ ا ایک وہ عورت جس کی اور جھوٹکا مجھلم نہیں ہم اس کے قول سے فرمان خداوندی اور سنت نبوی منالیع کوکس طرح جیوز دیں ۔حقیقت میں حضرت عمر "کی شان عظمت و وجاہت علمی کو دیکھ کر محدیث فاطمه کو کمزور ثابت کرنے کے لئے بیبی حدیث عمر الله کافی ہے اوربس حضرت عمر اللہ کا الفاظ ر نع حدیث کے مرادف ہیں کہ کویا وہ اس حدیث کومرفوع روایت کرتے ہیں کیونکہ اصول حدیث میں بی طے شدہ بات ہے کہ صحافی کا میکہنا کہ بیدہارے نبی کی سنت ہاس مدیث کا عین رفع ہے۔ مجران سے ابراہیم واسط سے بیمرفوع بھی ٹابت ہے طحاوی اور دار قطنی سے بیزیادتی بھی ٹابت ہے كانبول نے كہا كہ ميں نے آل حضرت علي كويد كہتے ساكر مطلقہ ثلاثہ كے لئے ﴿سكنى ﴾ اور نفقہ ہے اس طرح ابن مسعود " اسامہ " اور عائشہ " سے بھی حدیث فاطمہ کی تر دید ثابت ہے۔ حضرت عائشہ " سےخودمسلم میں نہایت صاف الغیاظ میں مروی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ فاطمہ کے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ نقل کرتی ہے۔ بخاری میں یوں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کیا فاطمه خدات نہیں ڈرتی کہالی بات کہتی ہے۔حضرت عائشہ سے تجعکمی کوایک طرف سامنے رکھئے دوسری طرف ان کی سخت تر دیدی کو۔سعید بن مستب کہتے ہیں کہ اس عورت نے لوگوں کو فتنہ میں ڈال دیا۔ بیوہ تابعی ہیں جوعائشہ کے معاصر ہیں معلوم ہوتا ہے کہانہوں نے اس کے خلاف صحابہ " کا تفاق پایامسلم میں ہے کہ مردان نے کہا کہ ہم اس عورت کے کہنے سے اس مضبوط بات کونہیں جھوڑ سکتے جس پر ہم نے لوگوں کو بایا ہے ۔لوگ کون صحابہ " تو بیا جماع صحابہ بین تو کیا ہے ۔دوسری روایات بھی دال ہیں کہ مطلقہ کے لئے سکنی ونفقہ ہے طبر انی میں ابرا ہیم کے واسطہ سے ابن مسعود وعمر " سے روایت ہے کہ ہر دواصحاب نے مطلقہ ثلثہ کے لئے سکنی ونفقہ تسلیم کیا دار قطنی میں حضرت جابر " سے ایسی ہی روایت ہے۔مسلم وابوداؤد میں ججۃ الوداع کےسلسلہ میں حضرت جابر سے طویل صدیث ہے جس میں ہے ﴿وان لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن ﴾ كدا نكے لئے تم پرخرچ ہاور كپڑا ۔ تو گویا حدیث فاطمہ سے اور روایات صیحہ بھی متعارض ہوئیں پھر حدیث فاطمہ میں سخت اضطراب ہے جواس کو کمزور بنا تا ہے کیونکہ اضطراب حدیث کے ضعف پرسب سے بروی نشانی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے شوہر نے اس کو غائبانہ طلاق دی تھی بعض کے نزدیک وہ طلاق دے کرسفر کو گیا تھا

۔ ایک قول ہے کہ وہ خود آنخضرت علاقہ سے پوچھے گئی تھی۔ دوسرا قول ہے کہ چندلوگ سے سے ۔ایک خیال ہے کہاس کا شو ہرا بوعمر و بن حفص تھا۔ دومراخیال ہے کہاس کا خاوندا بوحفص بن مغیرہ تھا علاده ازی اگر تعوری در کے لئے اس کو میں تسلیم کرلیں تو مانتا پڑے کا کہ آنخضرت علیہ کا بیکم سمسی خاص عذر کی بنا پر تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیزبان دراز تھی اس لئے اس کو جائے رہائش سے محروم كيا كميا كيونكداس كاريعيب شارع كنزويكاس كانكاف سيزياده تقين تفاربعض كاخيال ب كداس كى بدخلتى كى وجدسے ايسا كيا حميا \_ نفقد كے بارہ ميں بدے كداس كا شو ہرغائب تعاراس نے شو ہر کے متعلقین سے نفقہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پر تیراکوئی نفقہ ہیں۔ بدہی فیصلہ آتخضرت علي في مناه رفر مايا كه چونكهاس كي شو هرنے كوئى مال نبيس مجموز ااس بلتے اس كا نفقه وسكنى اس كے شوہر كے متعلقين سرواجب نہيں۔فاطمہنے اس خصوصى حال برغورنہيں كيا اوراس نے بسوية مجيم على بيرايد من روايت كى كه ني عليه في مطلقه كے لئے نفقه و اسكنى كانبيں رکھا۔اوگ ای مطلق ا تکار برچل بڑے۔البذااس بحث کے اختیام پر مانتا پڑے گا کہ صدیث فاطمہ بغیران تاویلات کے قابل قبول نہیں قرآن یکاریکار کراس کی تردید کررہاہے۔ کہار صحابہ اس کو بے بنیاد فابت کررہے ہیں ۔روایات معجواس کے معارض ہیں ۔اضطراب اس میں موجود ہے۔ کمزوری وضعف ك بي جوت بي اوركيا جا بيع اى بنايران غرامب كى پيتنى واستحام كاخود بخو دا ندازه لكاليج جو این ندجب کی بناء فاطمہ کی حدیث مرر کھتے ہیں۔ کہ ایسے نداجب کہاں تک قابل اعتناء ہیں۔ای لئے ہم ان کی تردید چیوڑتے ہیں۔اب کون ظالم بد کہ سکتا ہے کہ خفی سیح صدیث کی مخالفت کرتے بي اوران ك ندمب كى بنا محض قياس بر ب نعوذ بالثداييا كبنا انساف كامراسرخون كرنا ب اورس بر یرده ڈالنا۔ بلکدای جہالت کا خودای زبان سے اقرار کرنا ہے کیا یہاں مثلاً حنی فاطمہ کی حدیث کو مان لین اوراسین شرب کی بنایس بررهیس حنی واقعی ایسی احادیث کونظرا شداز کرتے ہیں اور نامنصفوں كانظرون مين مجرم فمرت بير وفاعتبرو ايااولى الابصار ، \_

(۱۳۲) باب عدة المتوفي عنها زوجها

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ان سبيعة بنت الحارث الاسلمية مات عنها زوجها وهي حامل فمكنت خمسا وعشرين ليلة ثم وضعت فسمر بها ابوالسنا بل بن بعلك فقال تشوفت تريدين الباءة كلا والله انه البعد الاجلين فياتست النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال

👙 كذب اذا حضر فاذنيني.

باب به اس عورت کی عدت جس کا خاوندمر گیا ہو

اسود ہے روایت ہے کہ سبیعہ اسلمیہ حادث کی بیٹی کا خاد ندم گیا۔ جب کہ وہ حالم تھی۔ لیس کے پاس آیا اور (اس کو کھی روز گذر نے پرزیجگی ہوئی اتفاق ہے ابوالسنا بل بن بعلک اس کے پاس آیا اور (اس کو د کھی کر) کہا تو نبی سنور بیٹی ہے کیا تیرا نکاح کا ارادہ ہے ہرگز نہیں قتم اللہ کی تیری عدت لبی مدت ہے ہے وضع جمل ہوتو اس مدت ہے ہے وضع جمل ہوتو اس کی عدت ہے ارم بیندوں دن ہوئی ۔ اور اگر بیدت گذر جائے اور وضع حمل نہ ہوتو عدت وضع حمل ہوگی ۔ اور اگر بید مت گذر جائے اور وضع حمل نہ ہوتو عدت وضع حمل ہوگی ) سبیعہ یہ من کر نبی حلاق کے پاس آئی اور آ ہے سے اس کا ذکر کیا آ ہے نے فرمایا کہ کہا ہی فیمائش کروں )

ف یا کہ اربیکا تفاقی مسلا ہے اورسلف و فلف اس پر شنق الرائے ہیں کہ جس والمہ ورت کا خاوند مرجائے اس کی عدت وضع حمل ہے اس میں خلاف مبرف حضرت علی " ہے ایک منقطع طریق ہے مردی ہے۔ اور حضرت ابن عباس " ہے مجھے طریق ہے کیکن آپ نے ایپ خیال ہے رجوع فر الیا ۔ جسیا کہ عبدالبر نے اس پر تفری کی ہے البتہ اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ عورت نفاس ختم مونیا ہے کہ جہور علاء پہلی شق مونیا ہے کہ جہور علاء پہلی شق ہونے ہے گئون نفاس کے رکنے سے پہلے قریت نذکر ہے۔ کہ خون نفاس کے رکنے سے پہلے قریت نذکر ہے۔ کہ خون نفاس کے درکنے سے پہلے قریت نذکر ہے۔ المحمل قریت نذکر ہے۔ المحمل قریت نظر میں۔ البتہ عدة الموفاق فی البقرة

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عقلمة عن عبد الله قال من شاء باهلته ان سورة النساء القصري نزلت بعد الطولي

وفي دواية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نسخت سورة النسآء القصري كل عدد إولات احمال اجلهن ان يضعن جملهن

باب۔عدت وفات کا حکم سور ہ بقرہ اور سورہ طلاق میں حضرت عبداللہ کہتا ہوں کہ چھوٹی سورة نیاء (سورة طلاق) کی سورة (سورة نیاء (سورة طلاق) کی سورة (سورة بقرہ) کے بعداری ہے۔ طلاق) کی سورة (سورة بقرہ) کے بعداری ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود "سے یوں روایت ہے کہ نی علق نے فرمایا کہ

الله المعنى المعنى المالية الم المالية والمراجة المنظمة المالية المالية

وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويَسْلَرُونُ أَرْوُ أَجْمًا يَسُولُ مَصْنَى بِأَنْفُسَمُ عَنَ أَرْبَعَة أَشْهُرٌ وَعَشُوا ﴾ كَرْمُ عِنْ جَوْمِرَ جَاكِي اور · بيويان جيوڙ جا مين تو (بيويان) رو ڪر جيس اين تفسول کو جار ماه دس دن تک راس آيت سے عموم کے ماتحت ہراس عورت کے عدت جار ماہرس دن کی قرار باتی ہے جس کا خاوند مُرَجَّا ﷺ فُوْاَهُ وَوَ قَاللہ وَ الْ الْمُعْرِمُ اللَّهُ مُن وَلَهُ عَلَى اللَّهُ مِن يُولَ وَارْدَ فِي اللَّهِ اللَّهِ مَالَ الْحَلْقِينَ ال حسمالهن - کو کوش والیون کی مرت (عرف ) تیا ہے کہوہ اٹیے بیر کوجن لیل او آس آ تیا کی رو ہے معدت طاملة الى فواداس كا فاوند مرابووضي حمل عن النت بوقى ب حالي من من وضع الاجلين يرعمل كرناجا بين كدا كروضع حمل جار ماه دس دن كے بعد بروتو وضع حمل من عدت مع موكى اور الريم في الما وي دن ك بعد شافعيه بهي أس بيل كربرائ بين كما يت بقرة كوهديث سبعية ك معصوص اللي يامنسون ياكيا؟ مراحتاف كزويك سبعيدى مديث سے بدا بت بقرة نافضوس ا يت واولاه الاحسمال المسالة التي التي المروكات التي بين يولد مديث وال عبدالله بن مسعود اَ يَ يِمْرَاحَة وَالْ يَجْ اوْرَع السَّكُرِي الْمَ كُورُورَة طلاق كَا آيت زول مِن مَوَاحِرَ الْمُورَة وَلَا ق المواتان كالبدفرواهد على الماكرة بت بقره كالنا آيت طلاق عديد فروامد على عظرانی من معرف الی سے دوایت می کر انہوں نے آل معرب علی سے دریافت کیا کہ (اولات الاحمال) عي اليت عين طلاقون والعورت ك لي ب ياس ك الح جن كا موار مريكا او آب فرمايا كتربر دوك في الع خلاصة بير ماملكي مدت آية طلاق في مل معين ہوگئی جا ہے شوہر کی وفات کے ایک ساعت بعد ہی وضع مل ہوا ہو۔ موطا امام ما لگ میں حفرت خرش کا یہ قول نقل ہے کہ اگر حاملہ عورت نے بچہ ایسے وفت جنا کہ اس کے شو ہر کی لائش ایمی سختہ کر کئے وہ (٣٣١) باب في المرأة توفي عنها روجها ولم يفرض لها صداق ولم يد خل بها

**♦** 366 **﴾** ابوحنيفة عن حساد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعودٌ في المرأة تو في عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن سنان الاشجعي اشهد ان

رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ماقضيت. باب السي عورت كه جس كاشو برمر كيا بوليكن نهاس كامبرمقرر بواورنداس كيشو برنياس کے ساتھ وطی کی ہو۔

حضرت عبداللد بن مسعود السي روايت ہے كه اس عورت كے لئے جس كا خاوندم كيا مواورنه اس کا مہرمقرر ہوا ہو۔نداس کے ساتھ اس کے خاوند نے وطی کی ہومبرمثل ہے۔اوراس کے لئے میراث ہےاوراس برعدت وفات بھی واجب ہےاس برمعقل بن سنان انجعی بولے میں ہیں گواہی دیتا ہوں کہرسول اللہ علی کے داشت کی بیٹی بروع کے بارہ میں تمہارے فیصلہ کے مانند فیصلہ صادر فرمایا۔ ·

ف: حضرت على " سے اس مسلد میں خلاف منقول ہے کہ وہ الی عورت کے لئے مہر نہیں مانتے۔ کیونکہاس کے ساتھ خلوت صحیح نہیں ہوئی مگران کا بدند ہب بردایت صحیح منقول نہیں۔ادھرعبد اللد بن مسعود " كى حديث يحج طرق سے مروى ہے ۔ تر فدى نے اس كوحسن يحج كها ہے \_ پھرمعقل حضرت عبداللد کی رائے پر حدیث مرفوع سے شہادت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ انتجع کے بہت سے لوگ بھی ہے ہی شہادت دیتے ہیں جن میں جراح اور ابوسنان بھی ہیں چنانچہ ابوداؤد کی روایت سے جو بطریق قاده مروی ہے صاف آ شکارا ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ نے جب بیشہادت نی تو بہت ہی خوش ہوئے کہ آپ کی رائے آنخضرت علیہ کے فیصلہ سے مل می تو اب اس کی صحت میں کوئی شبہ بى باقى ندر ہا\_حضرت شافعي سےاس باره مي دوروايات نقل بين ايك حضرت على كي موافقت مين دوسری حضرت عبداللہ کی بیروی میں بلکہ یول منقول ہے کہ مصر میں حضرت شافعی سے حدیث عبداللہ بن مسعود "كى موافقت ميس اينى رائے ظاہركى \_

(۵ / ۱) باب في الايلاء بالكلام

حَـمَّادٌ عَنْ آبِي حَنِيُفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فِي الْمُؤلِي فَيْتُهُ ٱلْجِمَاعُ إِلَّا أَنُ يُكُونَ لَهُ عَبُدُرٌ فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ .

باب-ايلاء ي رجوع كرنا

علقمہ سے روابت ہے کہ مولی (ایلاء کرنے والے) کا رجوع جماع کرنا ہے۔ گرید کہ اس کو کوئی عذر ہو (جواس کو جماع سے بازر کھے۔ مثلاً مید کہ مردیا عورت کو بیماری لاحق ہویا عورت کا مقام مرد کومعلوم نہ ہو۔ یا ان کے درمیان چار ماہ کی مسافت ہویا مردعتین یا مقطوع الذکر ہویا عورت کی اور دیگر جسمانی نقصان کی وجہ سے نا قابل جماع ہو وغیرہ وغیرہ ) تو ایسی صورت میں اس کا رجوع زبان سے ہے۔

ا ملاء کی شکل بیہ ہے کہ ایک مخف متم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جار ماہ یا اس سے زائدمت تكنيس جاؤنكا توبيموني مواراوراس كاليعل ايلاء براس كے بارہ مس قرآن كى بير آ يت وارد ب وللفين يولون من نسائهم الاية هاس كالحكم بيب كما كراس في الامدت **یں وطی کر لی توبیرهانث ہوا اور اس بر کفارہ بینین واجب ہوا۔اور ایلاء جا تار ہا۔اورا گرمدت مبینہ میں** وہ بوی کے یاس نہیں کیا یہاں تک کدرت گذر کی تواب اس میں شافعیہ مالکیہ صنبلیہ اور حنفیہ کے مابین اختلاف نے خود العدد خداجب کی روسے مت گذر جانے پراس کو حاکم کے سامنے پیش كياجائ كاراورمجوركياجائ كاكدياوه طلاق دے يارجوع كرلے \_كويامت كذرجانے يرجى مولی کوان کے نزد یک رجوع کاحق ہے حنفیہ کے نزد یک مت گذر جانے برخود بخو دایک طلاق بائد یر جائے گی اور پراس کورجوع کا کوئی حق ندرہے گا مت کے دوران میں وہ رجوع کرسکتا ہے۔ند بعد میں جمہور محابہ " کاووبی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے جن میں سے عمرُ عثانُ علی ابن عمرُ ابن مسعودٌ ابن عباس فزيد بن فابت وغيره حضرات بين اكابرتا بعين مثلًا عطاء عكرمه سعيد بن ميتب الى بكر بن عبدالرحمٰن ، محول ابن المحنفيه ، فعنی ، مختی مسروق وغیرہ بزرگ بھی احناف کے ساتھ متنق القول والراع بين بيات ببنيادوباصل كرجمهورمحابه احنيك خلاف بيراورروايات صيحه ان کی تروید میں۔ بلکہ مح تر روایات اعماف کے ندہب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچ عبد الرزاق روایت لائے ہیں کہ عثمان وزید بن ثابت ایلاء میں کہا کرتے تھے کہ جب جار ماہ گذر جا سی تو ایک طلاق ہاور مورت این نفس کی زیادہ متار ہاور وہ مطاقہ سی عدت کرے پھر تا دہ کے واسط سے حضرت علی "وابن مسعود" ابن عباس " سے روایت لائے ہیں جس کے الفاظ میری ہیں ۔علاوہ ازیں ابن الى شيبدابن عباس وابن عمر است روايت لائے بي كددمت كذر جانے برايك طلاق بائند موجائے کی ۔ان روایات کے رجال سیخین کے رجال میں ۔یا ان کی شرط پر ای طرح قرآن کی آ بت مجى اين الغاظ سے مذہب حنفيد كى تائيد كرتى ہے جس كوعلامدا بن البما منے فتح القدير ميں خوب

- حَمْنَادُ عِنْ ابِيهُ عِن اليُّوبِ السَّخِيَّانِي الرَّاةِ ثَلَبَتْ بَنَّ قَيْسٌ النَّ لَي رسول والمالك المنافع الله علية وشلم فقالت لااناولا كابت فقال اتختلعين عنه بمحديقته فقالت نعم واز يدقال اما الزيادة فلا . منافع المنافع ا

معترت الوب ختیانی سے روایت ہے کہ فابت بن قبیل کی فورٹ نے آ کررسول اللہ علیہ مع عوض کیا کہ فدین فابت کے یاس روامکتی ہوں اندفائت میرے ساتھ بسر کر سکتے ہیں ت و ( گویا ہم میں نباء نبین ہوسکتا) آپ نے فرمایا کہ کیا تو خلع کرتی کے تابت کے اس کا باغیجہ - والبين و عراس في كمانال اوروا كدويق مول - أت فر مايانيس والديس -و اس مدیث ہے اس کا جوت ملتا ہے کہ خلع میں مہر پر زیادتی مناسب نہیں اختاف اس خیال کے بیرو بین حطاء سے منقول ہے کہ بی علاق نے فرمایا کہ مرد خلع کی ہوئی مورث سے اس مہر ے زیادہ نہ کے جودہ دے چکا ہے۔ عبد الرواق حفرت علی " سے بیاروایت فقل کرتے ہیں ﴿ ﴿ التَاحَدُ مِنهَا فِوقَ مَا عَطِيتِها ﴾ كَرُوْاتِي وَيَجُهُو فِي مِرْ عَرُائِدُ وَرَثْ عَ يَحَدُّ لَكُ دُ طَالَة كُلُ مَن الْيَح الْيُح الْيُح الْيُح الْمُع الْمُع الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي الْمُعْلِقِينَ فِي

# (٤٦٠١) كتاب النفق

ابوحنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس "قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذايات احد كم مغموما مهموما من سبب العيال كان افضل عند الله تعالى من الف ضربة بالسيف في سييل الله .

معزت این عباس مستمت بین کدفر مایار سول الله علی سے کہ جب تم میں سے کوئی رات من الداد الما وعيال كسبب (كمان ك التكاسب طلال كمان سے اور كينے إلياجائے) عَمْرُده أور رنجيدة ره كرتوبيالله تعالى ك زوريك الله كراسة من لوارى مرارمر بول سے به أفضل وبهتر سيعيد المستعملة

ف: السلسله بين اور بهت احاديث مح وارد بين كرمسلمان كااسية الل وميال برفري كرن موجب ثواب به اور باعث اجر بخارى بين به جب كرجب كون مسلمان اسية اللي بر كوم وف كرب اور محض خداكي خوشنودى مدنظر بوتو يرخ بين بين محمد قد شار بوتا به ايك روايت بين به كرت جو بحي خرج كرب اوراس بين محض الله كي خوشنودى مدنظر بوتو وه تيرب لئة باعث اجرب بهال جو بحي خرج كرب اوراس بين محض الله كي خوشنودى مدنظر بوتو وه تيرب لئة باعث اجرب بهال معلى الله عليه الموحن بين الموحن بين الله عليه الموحن بين المنافقة تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى المقامة تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى المقامة تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى المقامة تريد بها وجه الله الا اجرت عليها حتى المقامة ترفعها الى في امو أتك.

حفرت سعد بن ابی وقاص الم کہتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ علی نے کہ تو نہیں فرج کر سیکھ کوئی خرج بھی جس سے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی وخوشنودی کا خواہاں ہو محرکہ مجھکو اس پر اجر دیا جائے گا یہال تک کہ وہ لقہ بھی جو تو اپنی خورت کے منہ بیں دیتا ہے۔

ف. بیاللدرب العزت کی بنده پروری ہے اور بنده نوازی اور نیت کی ہر جگہ کا رفر مائی کہ جوامور ہمارے حظائس کا ذریعہ جیں اور فطری تفاضوں کو پورا کرنے کے اسپاب نیت کی درتی سے ان جی مجمی تو اب واجر مضمر ہے اور پوشیده مثلا اہل وعیال کی پرورش اور انکی خاطر کسب معاش جی جدو کد ہمارے فطری جذبات کے ماتحت ہے اور اس جی ہمارے نفس کے لئے سر مایہ مسرت ہے لیکھی آگر۔ بین جفائشی اور دوڑ دھوپ اس غرض کے چیش نظر ہوکہ ان حقوق سے سبکدوثی حاصل ہوجو اللہ تعالی سے سر پرست مرد کید مذاس کے اللے اجروثواب ہی سے سر پرست مرد کید مذاس کے الی وعیال کے دکھے جیں تو اسی جی اس کے لئے اجروثواب ہی ہے۔ ذرای نیت بدل جانے سے دنیاو آخرت ہردو کے حزے وہ اوران ہے۔ دل کو بھی وہ خوش کرتا ہے اورانلہ کو بھی رامنی۔ دنیا بھی بنتی ہے۔ اورا خرت بردو کے حزے وہ اورانا ہے۔ دل کو بھی وہ خوش کرتا ہے اورانلہ کو بھی رامنی۔ دنیا بھی بنتی ہے۔ اورا خرت بردو کے حزے وہ اورانا ہے۔ دل کو بھی وہ خوش کرتا ہے

# كتاب التد بير

(۱۳۸) باب بیع المدبو

ابوحنيفة عن عطاء عن جابر ابن عبد الله ان عبدا كان لا ابراهيم بن نعيم النحام فد بره ثم احتاج الى ثمنه فباعه النبى صلى الله عليه وسلم بشمان مائة . درهم . وفي رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم باع المدبر .

# مدبرغلام کے احکام

باب مدير كوفروخت كرنا

حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابراہیم بن تعیم النحام (القرش) کا ایک (یعقوب نامی تبطی) فلام تعاجس کو انہوں نے مد برکر دیا پھر اس کی قیمت کی ان کی ضرورت ہوئی تو نبی سے کہ سے آئے مصوورہم میں (ان کی طرف سے ) اس کو چے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے بیامہ برغلام کو۔

مديروه غلام ہے جس كا آقائے غلام سے كهددے كداكر ميس مرجاؤل تو تو آزاد ہے مديث وطي كم المحت أيك اختلافي مسكه قابل تشريح باورهماج بيان بنائ اختلاف بيهميكه مربر فلام کی تیج جائزے یانہیں۔امامشافعی " کے زویک مدبری تیج جائز ہے ان کی دلیل حضرت جابری حدیث ہے جو معین میں بدیں مضمون مروی ہے کہ ایک مخص نے ایک غلام کو مد بر کیا اور اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور مال ندتھا۔اس کی خبر آنخضرت علق کو پینی تو آب علق نے فرمایا کہ اس کوکون جمعے سے خربیرتا ہے۔ تعیم بن عبداللہ نے اس کوآ تھ سودرہم میں خربدلیا۔اورآ ہے اس کی قیت تعیم کودے دی۔نسائی میں تفصیل ہے کہ و مخفی قرضدار تھا اور مخاجآ ہے اس غلام کو پیچا اور فرمایا کہ اس کی رقم سے قرض چھڑا دے پھر میر حدیث ذیل بھی بظاہر ای خیال کی تائید کرتی ہے امام صاحب " كنزد يك مركى يع جائز بيس ان كى جمت ابن عر" كى مرفوع مديث ب جودار قطنى ان الفاظ علائة بي ﴿ المدبر لا يباع و لا يوهب وهو حرمن ثلث الممال ﴾ كمد برغلام نه بیجا جائے نہبہ کیا جائے اور وہ مکث مال ہے آزاد ہے۔اس کی رفع کی صحت میں بعض کلام کرتے ہیں۔بہر حال موقوف تو بلا شک می ہے۔ دا تطنی نے بھی اس کوموقوف می مانا ہے۔ تو مویا بی تول محانی اور محانی کا تول ایسے امریس جس میں قیاس کوکوئی وظل نہ ہومرفوع کے مرتبہ میں مانا کیا بالبذايةول مديث مرفوع كے علم ميں موكار باحديث جابر" كاسوال تو وہ اس مديث موقوف كے معارض نہیں کیونکہ حضرت جابر "کی حدیث ایک خاص واقعہ کو بیان کرتی ہے جوحدیث ابن عمر "کے عموم كوبيس تو رتى \_ بال تعارض جب موتا كمان الفاظ كى كوئى صديث واردموتى \_ ﴿ يباع السمد بسسو ﴾ كه كه درغلام بي جائ مروه حديث جوحفرت الى جعفرت واقطني اوربيه قي لائع بي داقطنی عبدالملک بن ابی سلیمان کے واسطہ سے اور بیہی تھم کے واسطہ سے حدیث جابر کی اس فعلی مدیث کی ترجمانی کرتی ہے اور اس تعارض ظاہر کو بیک قلم رفع کردیتی ہے کہ اس میں یول ہے ولاباس بہیم حسمہ المعدبو کی کدر رفاام کی خدمت کے بیچے میں کوئی حرج نہیں ابن قطان نے اس کو دصلاً اور ارسالاً بردوطر اِن سے می بتایا ہے۔ کویا اس حدیث کی روشنی میں حدیث جابر کی ہے تا اولی کی جائے گی کہ بیری خدمت مدیر کی تھی جو جائز ہے ندمد برکی تھے مدیر بدستور معبود آ قاکے مرف پرآ زادہ وگا۔

#### (١٣٩) باب الولاء

ابوحنيفة عن حساد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها ارادت ان تشترى بريرة لتعتقها فقا لت مواليها لا نبيعها الا ان نشترط الولاء لنا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن اعتق.

بإب-ولا وكالمستخت

اسود سے روایت ہے کہ عائشہ " نے بریرہ" کوخر بدنا چاہا کہ اس کوآزاد کردیں ۔ تواس کے ماکنوں نے کہا کہ جم نیس بچیں کے اس کو گراس شرط سے کہ اس کاحق ولا جم کو ملے ۔ حضرت عائشہ " نے اس کا ذکر آل حضرت علیہ سے کیا آپ علیہ نے فرمایا کہ ولا وکاحق اس کو حاصل ہے جواس کوآزاد کر ہے۔

ف: آزادشده فلام كمرنى پراگراس كذوى الغروض وعصبات بيس سے كوئى نه بوتو حق ورافت آزاد كرنے والے آقاكو بنج كاوراس حق كوئ دلا و كتے بيں بياس لئے كه شريعت نے آزاد كرنے والے كوئى مصب مانا ہے مرتب مصب سے كمتر درجہ بيس ۔

## ( • ۵ ا ) پاپ النهي عن بيع الولاء وهبته

ابوحنيفة عن عطاء بن يئسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته .

باب ولا وكوييخ اور بهدكرنے كى ممانعت

### كتاب الايمان

( ۱۵۱ ) النهبي عن يمين الفاجرة

ابوحنيفة عن ناصح بن عبد الله ويقال ابن عجلان يحيى بن يعلى واسحق بن السلولى وابو عبد الله محمد بن على بن نفيل عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مما يعصى الله تعالى به شىء هو اعجل عقابا من البغى وما من شىء اطبع الله تعالى بنه اسرع ثوابا من الصلة واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع . وفى رواية ليس شىء اعجل عقوب)ة من البغى وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع .

وفي رواية مامن عسمل اطبع الله تعالى فيه باعجل ثوابا من صلة الرحم وما من عسمل عصى الله تعالى به باعجل عقوبة من البغى واليمين الفاجرة قدع الديار بلاقع.

وفي رواية مامن عقوبة مما بعصي الله تعالى فيه باعجل من البغي .

# قسموں کے احکام

باب يجموني فتم كممانعت

حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالی کی تمام نافر مانیوں میں کوئی چیز الیکی نہیں جو بغاوت سے زیادہ جارتر عقاب وعذاب کی سنحق بنادے اور اللہ تعالی کی اطاعت شعار ہوں میں کوئی چیز الیمی نہیں جو صلہ رحمی نے تیز تر سزا وار ثواب واجر مفہرا دے ۔ اور جموثی فشم شہروں کوا جاڑ کر ڈالتی ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ کوئی چیز صلد حی سے جلد تر ثواب کی مستحق نہیں کرتی ۔ اور کوئی چیز بغاوت وقطع رحی سے تیز تر سز اوار عقاب نہیں تھہراتی اور جعوثی فتم شہروں کو دیران کردیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی عمل جواللہ تعالی کی اطاعت میں کیا جائے صلد حمی سے بردھ کر جلد مستحق ثواب بنانے والانہیں ۔ اور کوئی عمل جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کیا جائے بعاورت

سے بڑھ کرجلد سز اوار عقاب بنانے واانبیں اور جھوٹی قشم شہروں کوا جاڑ دیتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ نبیں ہے کوئی نافر مانی جو اللہ تعالیٰ کی شاہن میں ک جائے بغاوت سے جلد تر عذاب کا سبب بننے والی ہے۔

ف: یشم عمون کااثر ہے جوگذرشتہ بات پر قصدا کھائی جائی ہے اس کوعموں اس لئے کہا گیا کہ یہ گویات ہے۔ امام ابو صنیف یہ کویات مصانے والے کو دنیا میں گناہ میں اور آخرت میں آئش دوزخ میں ڈبود تی ہے۔ امام ابو صنیف ۔ مالک۔ احمد اوزاعی توری آخل کے نزدیک اس میں کوئی کفارہ نہیں ابن مسعود " کا مسلک بھی یہی ہے۔ اوراسی پرقر آن ربانی اور سنت نبوی مسلک میں مشاہد ہیں۔ شافعی "اس میں کفارہ مانے ہیں مگران کی جمت کا پہنریں کہوہ کس صدیت سے احتجاج کرتے ہیں۔

اس حدیث مصافمعلوم ہوا کہ جمونی بات کہنا امام حق کے ساتھ بغاورت اور قطع رحی کرنا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں بغاوت کے ہارہ میں سخت وعیداور شدید دھمکیاں احادیث میں وارد ہیں جوتوا تر کی حد تک پہنچ چکی ہیں طبرانی کبیر میں بخاری تاریخ میں ابی بکرہ سے مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ بغاوت اور والدین کی نافر مانی دوچیزیں ایس ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندہ کوجلد از جلد دنیا میں پکر لیتا ہے۔احمہ" اپنی مسند میں بخاری" ادب المفرد میں ابن حبان اور حاکم اپنی اپنی حجیج میں ابی كره سے مرفوع حديث اس مضمون كى لائے ہيں كه بغاوت اور قطع رحى سے بر ه كركوئى كناه ايما نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا میں جلد از جلد پکڑے علاوہ اس عذاب کے جواس کے لئے آخرت میں متعین ہے۔بہر حال کتاب وسنت سے اس کا گنا عظیم ہونا ثابت ہے اور علمائے امت کا اس برا تفاق ہے البتہ محض صدراول کی بغاوت میں علماء مختلف القول ہیں۔مثلاً جنگ صفین میں بعض اس طرف مجئے کہ یہ بغاوت نہمی اہل سنت والجماعت کے نز دیک یہ بی قول احتیاط سے قریب تر اور موافق ادب ہے : اکثر کا خیال ہے کہ بید بغاوت تھی ۔ گرچونکہ وہ بزرگ جومصروف بدیر کار تھے اہل اجتہاد تھاس لئے وہ اپنے اجتہاد بربجائے اس کے کنعوذ بالله گناه گار مول عندالله ماجور مول کے جيبا كياجتها وكاحكم بالكفريق اسطرف بهي كياب كهويا درحقيقت بغاوت تقي مكران بزركول كو به احادیث اس وقت تک عدم شهرت کی بنایر نه پہنچ سکی تھیں تو وہ معذور تھے۔ مگریہ قول قابل پذیرائی نہیں کہ ایسی مشہور متواتر احادیث کیسے ان بزرگوں پر پوشیدہ روسکتی ہیں۔ بیقل میں آنے والی بات نہیں۔اسی لئے اکثرنے اس کو بغاون مانا ہے مگریہ اجتہادی امرہے جوموجب اجروثو اب ہے۔نہ سبب گناه چه جائے كەنعوذ بالتدگناه كبيره ہو۔ پھرايسے خيال كاكيسے خطور ہو جب كەخود حضرت على "

سے ابن عدی اپنی کامل میں مرفوع حدیث اس مضمون کی لائے ہیں کہ ڈروبغاوت سے کیونکہ بغاورت کے علاق کسی چیز کی سزا تیز تر پہنچنے والی ہیں۔ رہاجنگ جمل کا واقعدتو وہ نہ قصد وعدسے وقوع پذیر ہوا۔ نداس میں انکار خلافت تعاکہ وہ بغاوت میں شار ہوتا ۔ تو وہ کل اختلاف نہیں بن سکتا پھر جب کہ خود حضرت عاکشہ "سے ترفدی وابن ماجداس مضمون کی مرفوع حد بیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جوب کہ خود حضرت عاکشہ "سے ترفدی وابن ماجداس مضمون کی مرفوع حد بیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جوب کہ خود حضرت عاکشہ "سے ترفدی وابن ماجداس مضمون کی مرفوع حد بیث لائے ہیں کہ وہ بھلائی جوہ وقواب کو تیز تر لے جائے خیر رسانی اور صلد حی سے اور وہ بدی جوہز اکو جلد تر پہنچاہے بغاوت اور قطع رحی ہے۔

#### (١٥٢) باب نذر معصية وفيه الكفارة وعدم الوفاء

ابوحنيفة عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذران يعصيه فلا بعصه . ولانذر فيء غضب .

## باب ناجائز كام كى نذركو بورانه كرك كفاره دے دينا

حضرت عمران " کہتے ہیں کہ فرمایا برسول اللہ علی نے جس نے منت مانی کہ اللہ کا ماہ علی کے اللہ کی اللہ کا ماہ کو اللہ علی کے اللہ کا ماہ کو اللہ کا ماہ کو اللہ کا ماہ کو اللہ کا ماہ کہ اللہ کا کہ اللہ کا ماہ کہ اللہ کا کا مانی کرے (بیعنی کسی ناجا کر اور گہناہ کے کام کی نذرانے) تو وہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے (بیعنی نذرکی وجہ سے گناہ کا ارتکاب نہ کرے) اور نہیں نذر ہے عصہ میں)۔

ف: حدیث ذیل میں آخری جملہ کی ترجمانی یا توبیہ کہ بحالت غصر نذر کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ جوش غضب میں انسان شعور سے باہر ہوتا ہے اور اس کے افعال اعتبار سے خارج اور اس کیفیت غفبی میں اس کافعل اضطراری ہوتا ہے نہ افتیاری کہ اس پر تھم شری مرتب ہو۔ یابی کہ آئیسے امر میں نذر نہیں جوموجب غضب خدا ہوا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پہلی صورت کو یا حضرت علی سے نہ بہب کی ترجمانی ہے فرموجب کی ترجمانی ہے اور شم لغوک ۔ ایک شکل کہ آپ کا بی تول منقول ہے جو انسلسف و هنو الیسمیس فسی الغضب کی ترجمانی ہے اور شم لغوک ۔ ایک شکل کہ آپ کا بی تول منقول ہے جو انسلسف و هنو الیسمیس فسی الغضب کی کہ بحالت غضب شم کھا نافتم لغوہ ہے طاؤی ہی اس خیال کے پیرو ہیں۔

ابوحنيفة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصبة الله تعالى وكفارته كفار ة يمين. حعرت عمران بن حمین الله علی کفر مایارسول الله علی نافر مانی کی نافر مانی کی بات عمر منت کا پورا کرنائیس مادراس کا کفاره وه بی ہے جوشم کا ہے۔

امام ابوطنیفه وامام احدوالی کا مسلک ہے کہ نذر معصیت میں کفارہ مین ہے۔روایت كےميدان ميںان كى جحت ايك تو حفرت عمران كى حديث ذيل ہے جوصاف الفاظ ميں كويا ہے كہ اس من كفارويمين ب محرسكم من معزت عقبه بن عامر سے مرفوع روايت ب و كفارة السندر کفارة الیمین کی کنذرکا کفاره یمین کاسا کفاره ہے۔ اگر کی کوحفرت عمران کی صدیث کوچے مائے میں کچھ کلام ہوتومسلم کی حدیث میں کون کلام کرسکتا ہے مزید بران تر ندی وغیرہ میں حضرت عائشہ سے بھی مرفوع صدیث ہے اور بیتی الفاظ مروی ہیں کہ نذر کا کفارہ بیبن کا سا کفارہ ہے نووی نے شرحمسلم میں قائلین کفارہ کی تردید میں بوے شدوم سے کہاہے ﴿اصاحدیث کفاریة کفارة السميان فيضعيف باتفاق المحدثين كفارته كفارة اليمين كهك صديث باتفاق محدثين ضعیف ہے۔ حافظ سے ندر ہا گیا آخر کہا کہ اس صدیث کو طحاوی اور ابن السکن نے سیجے کہا ہے۔ تواب اس کے ضعف پراتفاق کبرہا۔ پھرقیاس بھی اس فرہب کی تائید کرتا ہیکی تکہ بیبن اوازم نذرے ہے بدیں صورت کہ نذرنام ہے ایجاب مباح کا یعنی ایک مباح چیز کواسے او پرواجب کر لینے کا اور سے مترم بتحريم طال كوجوعين يمين ب- چنانج الله تعالى في تخضرت علي كيين كار جماني فرماتے ہوئے فرمایا ولیم تسحوم مسااحل الله لک که کرآپ کول قرام کرتے ہیں اس چیزکو جس كوالله في آب كے لئے حلال كياہے \_للذا بلحاظ روايت ودرايت ندمب حنفيدى حل ماور قابل تبول وسليم\_

(۱۵۳) باب يمين اللغو

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت سمعت في قول الله عزوجل لايؤاخذكم الله باللغوفي ايمانكم هو قول الرجل لاوالله وبلي والله .

باب \_ يبين لغوكا تحكم

حفرت عائشہ فراتی بیں کہ بیں نے اس آیت کریمہ ولایہ واحد کم اللہ باللغوفی ایسانکم کی کماللہ باللغوفی ایسانکم کے کماللہ تمہاری لغوتموں کے بارہ میں تم سے موافذہ نہ کرے کا کی تغییر میں سالہ ہے کہاں سے مرادانسان کا یہول ہے (کہ مثلاً) ولاوالله و بلی والله کی لیمی بین بیس سم اللہ کی ۔اور ہال متم اللہ کی ۔اور ہال متم اللہ کی ۔

یہ حدیث درامل نتم لغوی ترجمانی کرتی ہے اس موقعہ پرفتم کے انواع کی وضاحت مروری معلوم ہوتی ہے تا کہاس سے احکام تفعیل کے ساتھ سامنے آجا کیں قتم کی تین قتمیں ہیں ایک پمین غموس ہے وہ بد کہ گذشتہ بات برقصدا جھوٹی قتم کھائی جائے اس پرانسان کناہ گار ہوتا ہے اورشریعت میں اس پر بڑی وعیدیں وارد ہیں۔آنخضرت علیہ نے فرمایا جس نے جموثی فتم کھائی اللهاس كوآتش دوزخ ميں داخل كرے كا \_اوراى كا بيمبلك اثر ہے كه بيآ بادى كو اجاز ديتى ہے۔جیسا کہ ماسبق حدیث میں بیان ہوا۔اس کا تدارک توبہ واستغفار ہے۔اس میں حنفیہ کے نزدیک کفاره نہیں شافعیہ" کے نزدیک کفارہ ہے۔ چنانچے عبارت بالامیں گذر چکا۔ دوسری منعقدہ وہ یر کسی بات پرانسان شم کھائے کہ وہ مستقبل میں اس کوکرے گا۔ یانہیں کر بگا۔اس میں حانث ہونے برکفارہ ہاورانسان قابل گرفت کیونکہ فرمایا اللہ تعالی نے ﴿ولکم یسو احد ذکم فیما عقد تم الايسمان كاتيسرى لغواس كي تغيير مين صحابه محى اور بعد ك لوك مجى مختلف القول بير -امام شافعي کے نزدیک وہ بہے کہ انسان نے کسی گذشتہ بات برقتم کھائی اور دل میں بیمجمتار ہا کہ میں نے سیجے قتم کھائی ہے۔ گربعد میں معلوم ہوا کہ واقعہ کچھاور تھا اور میں نے جھوٹی قتم کھانی ۔ کو یا اس کوغلط نبی ہوئی فتم بہرحال اس نے اپنے علم کے لحاظ سے مجھے کھائی۔ مثلاً ایک فخص کو یقین ہے کہ میں نے فلاں بات كى باوراس نے اس كے كہنے رفتم بھى كھالى۔ بعد ميں سوچا تو حقيقت سائے آئى كەميں نے توبيہ بات مجمی نہیں کہی تھی۔ یا اس صورت کا الثا کیا۔ یا مثلاً دور ہے ایک آ دی دیکھا اور کہا کہتم اللہ کی بیہ زید ہے بعد میں پند چلا کہ بیزید نہیں تھا بلکہ عمروتھا۔اس میں کوئی کفارہ نہیں ۔حضرت ابن عباس " مجاہد حسن مخعی قادہ مکحول وغیرہ لغوی ہے ہی تفسیر کرتے ہیں ۔حضرت علی " کے نز دیک لغووہ قتم ہے جو غصہ میں کہی جائے ۔سعید بن جبیر کے نزدیک وہ تتم ہے جومعصیت میں کھائی جائے یہ مسئلہ کی ایک عمومی وضاحت تھی۔اب حدیث ذیل کے بارہ میں بیامر قابل حل ہے کہ بیر حدیث بظاہر مذہب شافعیہ کی ترجمانی کرتی بیرند فدہب حنفیہ کی ۔امام محمد نے اپنی موطامیں اس البھن کو حدیث کی تاویل

کرے دورکیا ہے کہ اس کے معنی یہ بیں کہ انسان بیالفاظ منہ سے نکا لے اور اس کو گمان ہو کہ بیں گئے۔ سمجھ سمجھ رہا ہوں ۔ پھر بعد میں واقعہ اس کے خلاف ثابت ہواور اس کا گمان غلط نکلے ۔ کیونکہ حنفیہ کن دیک قصد کو بمین لغو میں دخل ہے شافعیہ "کے نزدیک نیس ۔ پھریہ می کہ بیام صاحب سے ضعیف طریق سے مروی ہے بہر حال امام صاحب" کامشہور فدہب اپنی جگہ مے مانا جائے گا۔

حساد عن ابيه عن ابراهيم عن الاسود عن عآئشة في قول الله عزوجل لابؤاخذكم الله باللغوفي ايمان كم فالت هو قول الرجل لا والله وبلي والله مما يصل به كلامه مما لايعقدعليه قلبه حديثا .

حعرت عائشہ اللہ مزوجل کے قول ولا یہ واحسد کے الله باللغوفی ایسانکم کی آفسیر میں فرمائی ہیں یہ مثلا آ دمی کا کہنا لا واللہ و بلی واللہ اس کا ایسا کلام جس میں اس کا دل کسی بات پر (قتم) کا قصد نہ کرے کو یا تکیہ کلام کے طور پر اور ایک عادت کی بنا پر جس میں سوج بچار کو چنداں دخل نہ ہو)۔

ف: مسئله کی روسے اور معنی حدیث کے اعتبار سے حدیث کی وضاحت وتشریح گذر چکی۔ (۵۴) باب الاستثناء فی الیمین ببطلها

ابوحنيفة عن القاسم عن ابيه عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسأتم من حلف على يمين واستثنى فله ثنياه .

باب فتم میں جمله استناولاناس کوباطل کردیتاہے

حضرت عبدالله بن مسعود " كتب بيل كه رسول الله عليه في فرمايا جس في محالي كسى بات براورات ثناء كياس من تواس كے لئے اس كى استناء كيا اس معتبر موكى اور شم منعقد نه موكى) -

ف: انتفاء سے مراد جملہ انشاء الله كا اداكرنا ہے۔ اگر بيتم كمتصل بى بولا كيا توقتم كو لغوكرد سے الدواؤد ـ نسائى اور حاكم ابن عمر سے بطریق سے اس طرح روایت لائے ہيں ﴿مسن حلف على يمين فقال انشاء الله فقد استدنى ﴾ يعنى جس نے تتم كھائى كسى چيز پراوركہا انشاء الله نقد استدنى ﴾ يعنى جس نے تتم كھائى كسى چيز پراوركہا انشاء لله نقد استدنى ﴾ يعنى جس نے تتم كھائى كسى چيز پراوركہا انشاء لله نقد استدنى ﴾ يعنى جس نے تتم كھائى كسى چيز پراوركہا انشاء ليا الله نقد ال

حسماد عن ابه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود قال من حلف على يمين وقال انشاء الله فقد استثنى .

حضرت عبداللہ بن مسعود '' ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جس نے تشم کھائی کسی چیز پر اور کہا ﴿انشاءاللہ ﴾ تواس کی استثناء صحیح ہوئی۔ ( یعنی تشم واجب نہ ہوئی )۔ ف : گویا استثناء کا صحیح مانا جاناتشم کے لغوہونے کے متر ادف ہے۔

## كتاب الحدود

(١٥٥) باب حرمة الخمروالقماروغيرهما

ابوحنيفة عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كره لكم الحمر والميسر والمزمار والكوبة.

حدود بعنی شرعی سزاؤں کےاحکام

باب ـشراب اور دوسری چیزوں کی حرمت

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے نے مایا کہ اللہ تعالی نے حرام کیا تم پر شراب جوئے آلہ طرب اور طبلہ کوب

ف: حدیث میں لفظ کو بدہ کی تغییر بعض نے زدو شطر نے ہے کی ہے اور بعض نے چھوٹے طبل اور بربط سے بہر حال بیسب چیزیں ممنوع ہیں جو یہاں مراد کی جاسکتی ہیں ۔ای طرح مر ماران آلات کو شامل ہے جو گانے بجانے کے کام میں آتے ہیں مثلاً عود وطنبورہ وغیرہ ۔شراب و آلات طرب وغنا کی حرمت پر بہت کی احاد یہ صحیحہ وارد ہیں مسلم میں حضرت بر بیدہ سے اس طرح روایت ہے کہ جس نے نرد شیر سے کھیلا اس نے گویا ابنا ہاتھ خزیر کے گوشت اور خون میں رنگا۔امام احمد حضرت ابوامامہ ہے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آنخضرت علیات نے فرمایا کہ اللہ نے جھکو عالم والوں کے لئے موجب رحمت اور سبب ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور جھکو تھکم دیا ہے کہ میں دنیا ہے آلات طرب و بیش بت پری اور جاہلیت کو مثال اور ایر کہ میر سے دب نے پی عزت کی تم کھائی ہے کہ میراجو بندہ بھی شراب کا ایک گھونٹ لے گا میں اس کو ای مقدار میں بیپ بلا وں گا۔اور جو میرے و رسم سے سیرار ہے کروں گا۔وقتہا و کرام سے اس پرطویل میں اس کو حیاض قدس سے سیرار ہے کروں گا۔وقتہا و کرام سے اس پرطویل بین کہ ہو شائی مورث ہو ہو ایسا ہو وہ کی وقل نے ہوا ورکسی مسلم کی جبویا دین و فد ہب کی تو ہیں ہو وہ ایسا کو ای مقال مواور دیگر خرام چیز وں سے بھی پاک ہو مثلاً عورت کا نا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کرام ہت کے شراب وجو کے گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کرام ہت کے شراب وجو کے گانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور اکثر اس کی کرام ہت کے شراب وجو کے گ

حرمت اوران كى براكى بركى آيات قرآنيوارد يرك شلا ﴿ يستسلونك المحمر والميسر ﴾ آخر آيت تك يا ﴿ انما المحمر والميسر والإنصاب والازلام ﴾ -(١٥١) باب حد الشرب وحد السرقة

ابوحنيفة عن يحيى عن ابن مسعود قال اتاه رجل بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله فامربه فجس حتى اذا صحاو افاق عن السكر دعا بالسوط فقطع ثمرته ثم رقه و دعاجلا دافقال احلده على جلده وار فع بدك في حلدك ولا ثم رقه و دعاجلا دافقال احلده على جلده وار فع بدك في حلدك ولا تدأضبعيك. قبال وانشاعبدالله لعد حتى اكمل ثما نين جلد ه خلى سبيله فقال الشيخ يا ابا عبد الرحمن والله انه لابن احى ومالى ولد غيره فقال شرائعم والى اليتيم انت كنت والله ما احسنت ادبه صغيرا ولا سترته كبيرا . قبال ثم انشأ بحدثنا فقال ان اول حد اقيم في الاسلام لسارق الى به الى النبي صلى الله عليه وسلم كانما سف عليه والله انطلق به نظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانما سف عليه والله الرماد فقال بعض جلسائه يا رمول الله لكان هذا قد اشتد عليك فقال وما يمنعنى ان يشتد على ان تكونوا اعوان الشياطين على احيكم قالو فلولا خليت سبيله قال افلا كان هذاقبل ان تأ تونى به فان الامام اذا انتهى اليه حد فليس ينبغى له ان يعطله قال ثم تلا وليعفوا ولبصفحوا .

وفى رواية عن ابن مسعود أن رجلا اتى بابن باخ له سكران فقال نرمروه وميرمزوه واستيكهوه فوجد وامنه ريح شراب فامر بحبسه فلما صحاد عابه ودعا بسوط فامر به فقظعت ثمر ته وذكر الحديث

وفي رواية عن ابن مسعود قال ان اول حد اقيم في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بسارق فامر به فقطعت يده فلما انطلق به نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما يسف في وجهه الرماد فقال يا رسول الله كانمه شق عليك فقال الايشق على ان تكونوا اعوانا للشيطان على اخيكم قالو فلا ندعه قال افلا كان هذا قبل ان يؤتى به وان الامام اذارفع اليه الحد فليس ينبغي له ان يدعه حتى يمضيه ثم تلا وليعفوا وليصفحوا . الاية .

------باب ـشراب نوشی اور چوری کی سز ا

یجیٰ سے روایت ہے کہ ابن مسعود سے یاس ایک مخص اینے جیتیج کولا یا جومست تھا اوراس کی عقل گم تھی۔آپ کے حکم سے اس کو قید کیا عمیا یہاں تک کہ جب اس کا نشداُ تر ااور اس کونشہ اورسمستی سے افاقہ ہوا۔ تو حضرت ابن مسعود سے کوڑ امنگوایا اور اس کا پمندنا کا ف ڈالا بھراس کوزم کیا اورجلا وکو بلایا۔اس کو حکم کیا کہاس کی جلد پر جیا بک مار ( بعنی اس کو نگا کر کے ﴾ ﴿ مارتے وقت اپناہاتھ اٹھا گرنہ اتنا کہ تیری بغلیں نظر آنے لکیں۔ یجیٰ نے کہا کہ خودعبد الله ( جا بكول كو كننے بيٹے ) يہال تك كه جب اسى كوڑ ، مو محك تو اس كوچموڑ ديا ۔ تو اس بوڑھے نے (شراب خور کے چیائے ) کہاا ہے اباعبدالرحمٰن متم اللّٰدی بیمبرا بھیجا ہے اور اس کے سوامیری کوئی اولا ونہیں۔ آپ نے کہا کہ تو برا چیاہے کہ تو بنتیم کا والی ہوا اور قتم اللہ کی نہ تو نے بچین نیں اس کوادب دیا اور نہ بڑے ین میں اس کی عیب بوشی کی بچیٰ نے کہا کہ پھرابن مسعود "ہم سے حدیث بیان کرنے کے اور کہا کہ اول حدجواسلام میں لگائی گئی وہ ایک چور پڑھی جونی منافقہ کے پاس لایا گیا۔جب اس پر گواہی گذر گئ تو آنخضرت عَلِينَةً نِي الله الله الله وله جاؤاوراس كالاته كالؤجب السكول جان كالحرة آب علین کے چہرہ مبارک کا رنگ متنغیر ہوگیا۔بعض حاضرین نے عرض کیا یارسول اللہ کویا یہ امرآب برسخت شاق گذراآب نے فرمایا کہ بیم محمد پرشاق کیوں نہ ہوکہ تم شیطان کے مدد گار بنجا واسینے بھائی کے معاملہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے اس کوچھوڑ کیوں نہ دیا آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ہیں ہوسکتا تھا پہلے اس کے کہتم اس کومیرے یاس لاتے۔البتہ امام كےسامنے جب جرم قابل حدثابت موجائے تواس كے لئے روانبيس كه پھراس كوچھوڑ دے۔ پھرآ یہ علیہ نے بیآ یت تلاوت فرمائی ﴿ فلیعفوا ولیصفحو ﴾ لیمن م چاہتے کہ معاف کردواور در گذر کرجاو۔

اورایک روایت میں ابن مسعود سے یوں نقل ہے کہ ایک محص اپنے مست بھتے کو لا یا حضرت ابن مسعود سے نقام دیا کہ اس کو ذراحرکت دواور جنبش میں لا واوراس کی بوسو کھو۔ تو اس سے شراب کی بوآتی ہوئی پائی آپ نے اس کوقید کرنے کا تھم دیا۔ جب اس کا نشدا ترا تو آپ نے اس کو بلایا اور ایک جا بک بھی منگوایا۔ پھر آپ کے تھم سے اس کا پھند نا کا ٹا گیا۔ باتی

مدیث مثل سابق ہے۔

اورایک اورروایت پس این مسعود سے مروی ہے کہ اول حد جواسلام پس لگائی گئی ہتی کہ ایک چور نی علاقے کے پاس لایا گیا۔ آب نے تھم دیا اوراس کا ہاتھ کا ٹا گیا جب اس کو لیک چور نی علاقے کے پاس لایا گیا۔ آب نے تھم دیا اوراس کا ہاتھ کا ٹا گیا جب اس کو لیک سے بھائی کے خلاف پرشاق ہوا۔ آپ میل کے خرایا کیا جھ پر بیشاق نہ ہوکہ تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے دوگار بن جاکہ سب نے عرض کیا تو کیا اس کو جم زہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے کیا تم بینیس کر کتے تھے۔ البتہ امام کے سامنے جب کوئی محاملہ سز اوار حد فابت ہوجا کے تو اس کو نہ چا ہے کہ اس کو چھوڑ ہے تا وفتیکہ اس کو جواری نہ کردے۔ پیر آپ میل نے بیا تیت تلاوت کی خوولی صفحوا کی آخر میں تا ہے تھے۔ البتہ تا میں تا ہے تھے۔ البتہ تا ہو کہ تا ہے تھے۔ البتہ اللہ کے سامنے جب کوئی تا ہے تھے۔ البتہ اللہ کے سامنے جب کوئی تا ہے تھے۔ البتہ اللہ کے سامنے جب کوئی تا ہے تھے۔ البتہ اللہ کے سامنے جب کوئی تا ہے تھے۔ البتہ اللہ کے سامنے جب کوئی تا ہے۔ تا ہے تھے تا ہے۔ تا ہے تا ہے۔ تا ہے تا ہے۔ تا

اس میں ضرب بھی گئی ہے چھے یہ کہ ہاتھ اس قدر بھی ندا تھا ہے کہ اس کی بظیمی نظر آنے لگیس کے تکہ اس صورت میں ضرب بھی ہو جائے گی ۔ ساتویں بہکہ ولی اور سر پرست پرچھوٹے کی تربیت اور اس کی اخلاقی ودیلی و کیے بھال لازی ہاورا گراس نے اپنایے فرض ندیجانا تو عنداللہ وہ قامل طامت وسز اوار سرزش تھہرے گا۔ اور سخی عناب آٹھویں یہ کہ اگر شرائی کے منہ ہے شراب کی ہوآتی ہوتو صدلگانے کے لئے بیٹوت کائی ووائی ہے تویں یہ کہ آگر شرائی کے منہ ہے ہم کو پہ چالکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عیب ہوتی لازی ہے۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا بحرم کی سزاے و کھوں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عیب ہوتی لازی ہے۔ دسویں یہ کہ امام وقت کا بحرم کی سزاے و کھوں کہ جاری کرنے میں کوئی بے جانری ورعایت ۔ گیار ہویں یہ کہ امام کی بیٹی بھی بیٹی میں وئی اور جانری ورعایت ۔ گیار ہویں یہ کہ امام کی بیٹی میں بیٹی ہوکر پایٹ جوت کو بیٹی جانے اور برائت کی کام لیں بارجویں یہ کہ معاملہ جب امام کی بیٹی میں بیٹی ہوکر پایٹ جوت کو بیٹی جانے اور برائت کی کوئی شال باقی ندر ہے تو بھر امام کے لئے کسی طرح روانہیں کہ ورگذرا سے کام لیا ور در اس کی اور کی مارے میں کہ کہ کہ کہ اس کی اور کہ امام کے لئے کسی طرح روانہیں کہ ورگذرا سے کام لیاں اور در مدے جاری کرنے میں ستی کا میل اور ٹال منول دکھائے۔

(١٥٤) باب فيما يقطع فيه اليد

ابوحنيفة عن القاسم عن ابيه عن عبد الله قال كان يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم .

وفي رواية انما كان القطع في عشرة درا هم .

باب کس قدر مال کی چوری کرنے پر ہاتھ کا تاجا تاہے؟

حفرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ کے عبد مبارک میں وس درہم کی البت کی چوری میں ہاتھ کا اجا تا تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ کا کثنادس ورہم کی مالیت کی چوری پرتھا۔

ف: ائم کااس ش اختلاف ہے کہ کم از کم کس قدر مالیت کی چوری پر ہاتھ کا کا جاتا ہے۔ امام شافعی کے خزو کی کم از کم رائع و بنار کی مالیت پر ہاتھ کا ناجائے گا۔ خواہ وہ تین درہم کی قیمت کا ہویا اس سے کم یاس سے کم یاس سے زائد۔ امام مالک واحمہ کے نزویک رائع و بنار تین درہم کی مالیت بر۔اس سے کم میں ہاتھ نیاں کا ناجائے گا۔ ان ائمہ کے چیش نظریا تو ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو تینین بایں الفاظ لائے جی وہ مدیث ہے جو تین بایں الفاظ لائے جی وہ ان رسول المله صلی الله علیه و سلم قطع سار قافی مجن قیمته ثلا

نه دراهم کی آنخفرت علی نیان بی بی در کا باته کا ناایک درای بر جوتین در بم قیت کی می راحظرت عائش کی وه حدیث که جوهین میں بای الفاظ مروی ب و لایسقطع بدالسارق الافی ربع دینار فصاعدا کی که نه کا ناجائے چور کا باتھ کر چوتھائی دیناریااس ذائد میں امام شافع "کے نزدیک عید نبوی علی میں دینار باره در بم کا تھا۔

امام ابوصنیفه" کے نزویک کم از کم وس درہم کی مالیت کی چوری پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔اس سے کم میں ہیں ۔ان کے غربب پرایک دونہیں متعدد سے احادیث میں مرفوع بھی اور موقو ف بھی دیکراصول شرعیہ مجی مرجب حنفیہ کی تا سکد کرتے ہیں۔احادیث کےسلسلہ میں مثلاً حدیث ذیل ہی میں جوت ہے اور ملی جت کدوں درہم کی قیمتی چیز میں ہاتھ کا ٹاجاتا ہے۔مصنف عبدالرزاق میں ائن مسعود "سيروايت ع ولايقطع اليد الافي دينار اوعشرة دراهم كرم اتونيس کا ٹاجا تا محرایک دیناریادی درہم میں پھرسب ائمہ" کے فردیک آنخضرت علی سے ثابت ہے کہ آپ نے جن (وحال کی چوری میں ہاتھ کا ٹاہے۔اختلاف محض اس میں ہے کہ جن کی قیت آل جناب علی کے عہد میں کیا تھی۔ دس درہم سے کم کی قیت ماننے والے مدیث ابن عمر الاس كمثل حديث پيش كرتے بين اوراس يراسين فد ب كى بنيا در كھتے بيں۔اور حنفيد كے سامنے وہ روایات ہیں جو كتب محاح ميں بطرق متعدد ووارد ہیں مثلاً ابن عباس "كى حديث جوابودا كوش بطريق عطامروى ب وقعطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرجل فى مجن قيمة دينار اوعشرة دراهم كالرسول الله عليه في ايك فخص كا باتع كا ثاليك و حال کی چوری میں جس کی قیست ایک دیناریاوس درہم تقی۔ حاکم متندرک میں اس مدیث کولا کر کتے ہیں کہ بیر مدیث شرط مسلم کے مطابق سیح ہے۔ طحاوی بھی اس کولائے ہیں اور ابن عبدالبر بھی تمہید میں اسکی روایت کرتے ہیں ۔غرض ایمن بیرحدیث بکثرت طرق میچے ہے پھر حضرت ایمن سے عطاء اور مجاہد ہر دو کیلریں سے نسائی میں روایتیں ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں ﴿ لسم سق طلع النبي صلى الله عليه ومسلم السسارق الافي ثمن المجن وثمن المجن مومنددسناد کا کونی میلی میلی نے چورکا ہاتھ ہیں کا ٹا گر ڈ مال کی چوری میں جس کی قیت ا عنوں ایک دینار تھی ۔ ایمن کی صدیث میں سقم نکالتے ہیں کہ ایمن کے بارہ میں اخبلا ف ہے کہ بیکون ہیں محالی تھے یا تا بھی محالی ہونے کی صورت میں بید جنگ حنین میں شہید ہوئے یا

آنخضرت علی کے دصال کے بعد بھی بقید حیات رہے۔ اس وقت ہم اس کی مزید تقیم نیس کرنا چاہتے صرف اس قدر کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحابی مانا جائے تو بہور علاء کے نزدیک بلاشک قابل ہوئی اور اگر تا بعی کہا جائے تو حدیث مرسل تھہری جواحناف وجمہور علاء کے نزدیک بلاشک قابل قبول ہے اور معتبر کیونکہ یہ ثقہ تو ضرور ہیں جیسا کہ ابوزر عہ جیسے جلیل الشان امام اور ابن حبان وغیرہ نے اس پر نضر تک کی ہے مزید برال حدیث ایمن کی تائید حضرت ابن عباس کی حدیث سے ملتی ہے جواس حدیث کی صحت پر چار چا ندلگاتی ہے علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں عبد اللہ بن عبر وبن عاص سے سے روایت لائے ہیں کی کہ والے اس محدیث عشو قدر اہم کی کہ والی کہ عمر وبن عاص سے سے دوایت لائے ہیں کی کے ان شمن المسجن عشو قدر اہم کی کہ والی کہ مسلمت دی درم تھی ۔ لہذا ان روایات کے پیش نظر ماننا پڑے گا کہ رائع و بینار کی احادیث جو سے جین میں وار دہیں وہ منسوخ ہیں۔

اصول شرعیه کی روسے مذہب حنفیہ کی حقیت کا انکشاف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بیہ معاملہ بہر حال حدود کا ہے اگر کوئی متعصب آئکھوں پریٹی باندھ کر بھی ان تمام روایات کی صحت میں کلام کرے تو کم از کم بیروایات اس کے نزدیک بھی حد کے سلسلہ میں شک توی یاضعیف تو ضرور پیدا کردیں گی ۔ کہم سے کم نصاب سرقہ دس درہم ہے یا تین درم یار بع و بناراورآ ثاروا خبار سے بیمسلمداصول ثابت ہے شبہاتپیدا ہوجانے سے صدودختم ہوجایا کرتی ہیں اوران میں احتیاطی پہلوملحوظ رہتا ہے۔اورمسئل مذکورہ میں بھی شبہ پیدا ہو گیا اسلےء احتیاطی پہلوزیا دتی لیعنی دی درہم میں ہے ندر کع ویناریا تین درہم میں ۔ الہذادس درہم ہی کا فدہب اقرب الی الحق والصواب ہے اور قرین قیاس قائلین ربع دیناربھی یہاں قیاس آ رائٹکرتے ہیں ادرایک عام اصول کو پیش نظرر کھتے ہیں جس کو دراصل یہاں کوئی دخل نہیں اس طرح کہائے ندہب کا زیادہ تر مدارمثمن مجن (وُ هال) ہے کہ اس کی قیمت آنخضرت علی کے زمانہ مبارک میں کیاتھی۔ تین درم جیسا کہ ان کا ند ب ہے یادس درم جواحنانے کا مسلک ہے کہتے ہیں کداختلاف کے وقت اقل تعداد برعمل کرنا لازمی ہے جونینی ہوتا ہے اور اقل تعداد یہاں تین درم ہیں۔ہم کہتے ہیں بے شک بیاصول سیح ہے محمر یہاں نہیں بیاصول عام اس موقعہ پر تو آپ کو یا در ہا۔ مگر حدود کے بارہ میں کیوں فراموش کردیا سیا۔اگر حدود میں بیاصول جاری کریں کے تو حدود کا محلجہ اور کس جائے گا مجرم کی خلاصی کر ہائی ونجات کے راستے مسدود ہوجا کیں سے ۔جو تھم شرع کے بالکل برخلاف ہے چنال چہ تصل مدیث میں اسکابیان آرہاہے بلکہ حدود میں معاملہ برعکس ہے کہ اس میں درگذر معافی 'چٹم ہوئی اور حتی الوسع اعراض برتاجا تا ہے۔ حتی کہ شبہ کو حدے ٹال دینے میں دخل ہے۔ تین سے لے کردس درم تک شبہ بی شبہ ہے اور درگذر واعراض کی کار فرمائی دس درم پر حدیقینی اور اس کے بعد شبہ کی کوئی مخوائش نیس۔

(۵۸) باب درء الحدود

ابوحنيفة عن مقسم عن ابن عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه والمسلم ادرء وا الحدود بالشبهات.

باب شبهات كي وجهس مدودكودفع كرنا

حعرت ابن عباس مستم بین کرفر ما یارسول الله علی کے کشبہات واقع ہوجانے پر حدود کوٹال دو۔

ف: یودیم محتف الفاظ وعبارات سے کتب محاح میں وارد ہے۔ بہر حال بیا تفاقی مسلہ ہے کشبہات سے حدود کل جایا کرتی ہیں۔ ابن ابی شبیر ترندی حاکم بیہ قی حضرت علی سے اس مضمون کی حدیث لائے ہیں کہ حدود ٹالؤ گراہام کے سامنے جرم ثابت ہوجانے کے بعد حدکو ٹال دینا امام کے لئے کی صورت مجمی جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ "سے اس طرح روایت ہے کہ مزاول کو ٹالو جہاں تک ٹالو جہاں تک ٹالوجہاں تک ٹرزی ٹر ٹالوجہاں تک ٹالوگر تک ٹالوجہاں تک ٹالوجہاں تک ٹالوجہاں تک ٹالوگر تک ٹالوگر تک ٹالوگر تک ٹالوگر ت

(109) باب الرجم للزاني المحصن

ابوحنهفة عن علقمة عن ابن بويدة عن ابيه ان ماعز ابن مالك اتى النبى مسلى الله عليه وسلم فقال ان الاخرقد زنى فاقم عليه الحد فرده رسول الله عليه وسلم ثم اتاه الثانية فقال له مثل ذلك ثم اتاه الثالثة فقال له مثل ذلك ثم اتاه الرابعة فقال ان الاخر قد زنى فاقم عليه الحد فسأله عنه اصحابه هل تنكرون من عقله قالو الا. قال انطلقو ابه فارجموه قال فانطلق به فرجم بالحجارة فلما ابطاً عليه القتل انصرف الى مكان كثير الحجارة فقام فيه فاتاه المسلمون فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلا خليتم سبيله فاختلف

الناس فيه فقال قائل هذا ماعز اهلك نفسه وقال قائل انا ارجوان يكون توبة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لوتابها فئام من الناس لقبل منهم فلمابلغ ذلك قوما طمعوافيه فسالوه مايصنع بجسده.قال اصنعوابه ما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلوة عليه والدفن قال فانطلق به اصحابه فصلوا.

وفى رواية قال اتى ماعزبن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقربالزنافرده ثم عاد واقربالزنافرده ثم عاد فاقر بالزنا فرده ثم عادفاقربالزنافرده ثم عاد فاقربالزنا الرابعة فسأل النبى صلى الله عليه وسلم هل تنكرون من عقله شيئاقالو الاقال فامر به ان يرجم فى موضع قليل الحجارة قال فابطأ عليه الموت فانطلق يسع الى موضع كثير الحجارة واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه ثم ذكرواشانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا خليتم سبيله قال فاستاذن قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دفنه والصلوة عليه فاذن لهم فى ذلك قال وقال عليه السلام لقد تاب توبة لوتا بها فنام من الناس قبل منهم.

وفى رواية قال لما امر النبى صلى الله عليه وسلم بما عزبن مالك ان يسرجم قام فى موضع قليل الحجارة فابطأعليه القتل فذهب به مكانا كثير الحجارة واتبعه الناس حتى رجموه فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال الا خليتم سبيله

وفى رواية لما هلك ماعز بن مالك بالرجم اختلف الناس فيه . فقال قائل ماعز اهلك نفسه وقال قائل تاب . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب توبة لوتا بها صاحب مكس لقبل منه اوتا بها فئام من الناس لقبل منهم .

وفى رواية جناء ماعزبن مالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحالس مقال يا رسول الله انى زنيت فاقم الحد على فاعر ص عنه النبى صلى الله عليه وسلم قال ففعل ذلك اربع مرات كل ذلك يرده النبى صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه فقال فى الرابعة انكرنم من عقل هذا شيئا قالوا مانعلم الاعاقلا وما نعلم الاغيرا قال فاذ هبوابه فار جموه قال ملهبوا به فى مكان قليل الحجاره فلما اصابته الحجارة جزع قال فخرج يشتد حتى التى الحرة فئيت لهم قال فرموه بجلا ميد ها حتى سكت قال فقالوا يا رسول الله ماعزحين اصابته الحجارة جزع فخرج يشتد فقال النبى صلى الله عليه وسلم لولا خلبتم سبيله قال فاختلف الناس فى امره فقالت طائفة هلك ماعز واهلك نفسه وقالت طائفة بل تاب الى الله توبة لوتابها فئام من الناس لقبل منهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في امنو وسلم في المناس قبل منهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الغسل وسلم في ما نصنع به قال اصنحوا به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحديث بروايات مختلفة نحوما تقلم .

## باب-شادى شده زنا كاركورجم كرنا!

حضرت بریدہ سے دور افادہ نے (میں نے) زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے ہلائی سے دور افادہ نے (میں نے) زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ اس پر حد قائم کیجئے ۔ آل جناب میں ہے نے اس کور وفر مایا ۔ پھر دو بارہ آیا اور اپنا سابق کلام دبرایا آپ عیالیہ نے پھراس کو رد فر مایا ۔ پھر تیسری بار آ کر اپنے اس کلام (اقرار جرم نا) کا اعادہ کیا آل حضرت میں ہے نے اس کو پھر دوفر مایا ۔ پھر چوشی بار آ کر کہا کہ بھلائی سے دورا فادہ نے زنا کیا ہے آپ اس پر حدقائم کیجئے ۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے اس کی حالت دریافت فر مائی کہ یہ بیس دیواند و نہیں ہے سب نے کہا جی نہیں ۔ تو آپ عیالیہ نے فر مایا کو ایون کو اس کے اس کو اس کا بیکھا کی اور پھروں سے اس کو ایون کو دو اس مقام کو چھوڑ کر کہ اس کو اس مقام کو چھوڑ کر اور پھروں سے اس پر رجم کیا گیا۔ جب اس کے مرنے میں تا خیر ہموئی تو دہ اس مقام کو چھوڑ کر زیادہ پھر یکی ذران میں جا کھڑا ہوا کہ دم جلد نکل جائے ) مسلمانوں نے اس کا بیچھا کیا اور نیوں سے اس کو رجم کر کے دارڈ الا ۔ یہ خبر نبی علیق کو بیٹی تو آپ عملی نے نے فر مایا کہ تے

نے اس کا پیچیا کیوں نہیں جمور اجب وہ اپنی جگہ سے بھاگ نکلا)۔ لوگ ماعز کے بارہ میں مختف القول موئيكس كينوالي في كهاكه ماعزف اين جان خود بلاك كي بعض بوليجم كواميد كديداس كے لئے توبہوكى ديد باتنى آپ علاق كے مع مبارك تك يہني او آب علی الله ای ماعزنے جوتوبی ہے اگراو کوں کی جماعتیں بھی بیتوبری تو تبول ہو۔لوگوں تک جب آل جناب علاق کا رفر مان پہنچا تو ماعز کے حق میں امیدنو اب ر کے لئے مرآب عظا سے دریافت کیا کہ اس کی لاش کے بارہ میں کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جواہیے مردوں کے ساتھ کرتے ہواس کے ساتھ کرو۔اس کا کفن دفن کرو اوراس کی نماز پر حو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ پھرلوگ اس کو لے محصے اور اس کی نماز پر حی۔ اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ ماعز بن مالک رسول الله علی کے یاس آئے اور زنا کا اقرار کیا۔ آپ علی سے اس کورد کردیا۔ پھراس نے دوبارہ آکرزنا کا اقرار کیا آپ نے چرر دفر مادیا۔ پھرآ کراس نے زنا کا اقرار کیا۔ آپ نے پھرر دفر مایا پھر لوٹ کر آیااور چوتھی بارا قرارزنا کیااس برنی علی کے نے فرمایا کداس کی عقل میں کوئی فتور ہے الوكول نے كہا جى نہيں - بريدہ كہتے ہيں كہ تب آپ نے تھم ديا كہ كم چقر بلى زبين ميں وہ رجم کیاجائے کہتے ہیں کہ جب اس کے مرنے میں دیر لگی تو وہ زیادہ پھریلی زمین کی طرف بما مک کمٹر ا مواا ورلو کون نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو وہاں رجم کرے مارڈ الا مجراس واقعہ کا بیجیا جمورا؟ بریدہ کہتے ہیں کہان کی قوم نے آل حضرت علی سے اس کے دفن اور نماز کے بارہ میں یو چھا۔آپ علیہ نے اکواس کی اجازت دی اور فرمایا کہاس بے الی توب کی کها گرلوگوں کی جماعتیں وہ تو بہرتیں تو فیولیت کو پہنچتی ۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ بریدہ " کہتے ہیں کہ جب نی علی ہے اعزبن ماعزبن ماعزبن ماکہ کے بارہ میں رجم کئے جانے کا تھم دیا۔ تو وہ کم پھر کی زمین میں جا کھڑے ہوئے پھر جب ان کی موت میں تاخیر ہوئی تو وہ زیادہ پھر یکی زمین میں چلے گئے اور لوگ اس کے پیچے جب ان کی موت میں تاخیر ہوئی تو وہ زیادہ پھر یکی زمین میں چلے گئے اور لوگ اس کے پیچے کے بہاں تک کہ اس کورجم کرڈ الا۔ یہ قصد آل حضرت علی کے مع مبارک میں پہنچا تو آپ علی ہے نے فرمایا کتم نے اس کاراستہ کیوں نہیں چھوڑ الدین اس کو جانے دیا ہوتا)۔

آیک روایت میں بایں الغاظ وارد ہے کہ ماعز جب رجم سے بلاک ہوا تو لوگ اس کے بارہ مي مختف القول موسة (كدوه اس فعل ميس سزا دار ندمت تفاكه خودا پناعيب ايني زبان ے کولا یا مستحق مرح کسی کہنے والے نے کہا کہ ماحز نے بدیں مورت توب کی یہ باتیں رسول الله على تك پنجيس آب على نفر ماياكه ماعز في الي توبري كراكرده توبه كوئى چنتى لينے والاكر ماتو قبول مو مالوكوں كى جماعتيں ووتوبدكرين تو قبوليت كو يہنيے۔ ایک اور بوایت میں وارد سے کہ ماعزین مالک رسول اللہ علیہ کے یاس آئے جب کہ آب ملك بيض وع تفاوركها كرياد ول الله على من في زناكيا ب محدير مد جاری بینے۔اس سے بی عظف نے افراض فرمایا۔ بریدہ کہتے ہیں کہ مراسنے جارمر تبایا ی کیا (کہ کرافرارزنا کیا کرتے اور صدے جاری کئے جانے کا تقاضا کرتے) نی علاق ہر باراس کولوٹا دیتے۔اوراس سے مدیجیر لیتے چوشی بارآ ب نے لوگوں سے دریافت کیا كدكياتم ال كاعقل من كوئى فتوريات مو-انبول في كما كدعفرت بم تواس وعقلندى جانة بي اورا مح ي كرداروالاآب منافقة نفر مايا كراس كول جا داورجم كرو يريده کہتے ہیں کداس کو کم پھر ملی زمین میں لے سے جب اس کو پھرنگا تو بہت گھرایا اور بھاگ کمٹراہوا۔زیادہ پھریلی زمین کی طرف اوروہاں رجم کی انتظار میں جم کیا۔لوگوں نے اس پر سلیں بھینک ماریں ۔ بہال تک کہ وہ وہیں شنڈا ہو گیا بھرلوکوں نے آل حضرت علقہ ہے مان کیا کہ یارسول اللہ علاق جب ماعز کے پھراگا تو تھبرایا اور لک کھڑ اہوا آ ب نے فرمایا کتم نے اس کو کیوں نہیں جانے دیا کہتے ہیں کہ پھرلوگوں نے اس کے بارہ میں مختلف باتیں بنائیں ایک جناعت نے گیا کہ ماعز ہلاک ہوا۔ اور اس نے خودائے کو ہلاک کیا ایک حروه بولا کیاس نے اللہ کے حضور میں معبول توبیکی کیا گروہ توبیلوگوں کی جماعتیں مجی کرتیں تو درجہ قبولیت کو پہنچتیں۔اس کی قوم نے دریافت کیایارسول اللہ عظام اس کی لاش کے ساتھ ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کہ جوتم اپنے مردوں کے ساتھ کرتے ہووہی اس کے ساتھ مردمثلا فنسل كفن خوشبونماز اور فن وغير واوريه حديث مختلف طرق سے حسب سابق مروى

ال مديث ك ذيل من چندنهايت اجم مسائل عمان جيان بين اول يدكر آيت

قرآنی ﴿النوانیة والنوانی فاجلد واکل واحد منهما مائة جلد ق ﴾ کرانی مرده ویا عورت برایک کوسوکور کا و گفت (شادی شده) اور غیر گفت غیر شادی شده سب کے لئے تھم کرتی ہے کہ ذنا کی سزاکور نے ارنا ہے۔ دوسری آیت جس کی طاوت باجماع است شیوخ ہے گر اس کا تھم باتی ہے ﴿ الشیخ والشیخ والشیخ ا ذا ذنیا و فار جموها ﴾ قصن مرداور محصنہ گورت جب ذنا کریں تو ان کوسکسار کرو پہلی آیت کے عموم کو باطل کرتی ہے اور پہلی آیت جس میں کوڑے کی سزا ہے وہ فیرشادی شدہ آیت شادی شدہ کے لئے ہے اور پہلی آیت جس میں کوڑے کی سزا ہودہ غیرشادی شدہ کے لئے ہے گھرا جا دیے متواتر ہوشہورہ آیت منسونہ کی زبردست تا ئید کی این میک مشار کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ آیت قطمی الداللت پرزیادتی کر عباس الی مریدہ ابن میں مشرت کی حدکور پہلی ہی ہو بالی القدر وظیم الشان عباس الی ہریدہ ابن الخصیب الاسلی ۔ جا پر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر وظیم الشان معباس الی ہریدہ ابن الخصیب الاسلی ۔ جا پر بن عبداللہ جیسے جلیل القدر وظیم الشان خطب تھی ہو ہو آت نے ہو کہ کو گور آن میں کھر نے آت نور آت نے پرزیادتی کو خطرہ نہ ہوتا کہ عمر نے آت نور آت نیز نیادتی خطر نقل ہے کہ آپ وہ تم کھا کر کہتے کہ اگر اوگوں کے یہ کہنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ عمر نے آت ن پرزیادتی کور آت ن میں کھر ڈالا ۔ کردی تو البت میں اس آیت ہو الشیخة اذا ذا نہ نیا کہ کور آت ن میں کھر ڈالا ۔ کردی تو البت میں اس آیت ہو الشیخة اذا ذا نہ نہ کور آت ن میں کھر ڈالا ۔

لِئے زانی کا جار بارا قرار ضروری ہے۔ان کی زبردست جست ماعز بن مالک والی حدیث ذیل ہے جو كتب مجاح من مختلف طرق اور مختلف عبارات سے مروى ہے۔اس میں ہے كمآ ل حضرت ملاقعہ نے بحرم سے جار بارا قرارلیا محرصد جاری کے جانے کا تھم صادر فرمایا۔اس کے علاوہ بھی سوپھنے کی بات ہے کہ آخرید کیا آ ال معزت معلق کے لئے مکن ہے کہ آپ جرم ثابت ہوجانے پر مدے جاری کرنے میں تاخیر فرما کیں اوراس میں نعوذ باللہ ٹال مول در گذراعراض دچھم ہوشی سے کام لیں ۔وہ صد جو جوت جرم بر فوری صیغہ میں واجب ہوتی ہے اور اس کے اجراء میں تاخیر کی کسی طرح منجائش نہیں۔ لامالہ یمی کہنا پڑے گا کہ ایک یادویا تین بارا قرارے آل حفرت علیہ کے نزد يك جرم ثابت نبيس مواتهاجب چوشى باراقرار سے جرم زنا ثابت مواتو آپ علاق نے فرراس برسزائے رجم جاری فرمائی۔اور یکی نہیں بلکہ اس حدیث کی بعض روایات سے صاف پید چاتا ہے کہ آ ن جناب عليه في ايك بى جلس مين بيروارا قرار بين كئ بلكر مختلف جارمجلسون اورجاراوقات میں چنانچے سلم میں صاف ندکور ہے کہ ماعز کے اقرار کو آں جناب علظ نے روفر مایا۔ پھر دوسرے دن آیا اور اقرار کیا آپ منافظ نے اس کی قوم سے تعمدیت فرمائی کہ یہ یا گل تونہیں ہے قوم نے کہا کہ بیتواجھا بھلاہے۔ محرتیسری بارآیااوراہیا ہی ہوا۔ پھر چوتھی بار جب آیا تواس کورجم کیا گیا احد واسخت اپن اپن مستدول میں اور این الی شیبدا بی مصنف میں ابوبکر سے بیای حدیث لائے ہیں جس میں ہر بارجاء کا لفظ ہے جس طرح حدیث ذیل میں آتی کا تو جیجیت واتیان بھی تعدومكس بردال بين كدوه جاكر بجرآتاابن لبمام في اس برتصريح كى باس كے احداف اس كے قائل ہیں کہ جاربارا قرار بھی جارمجلسوں میں ہونا جا ہے۔ البذا جب بیتقیقت ہے تو کس طرح باور کیا جابيكتا بكرة ل معزت علي عقف جارمجلول تك اجرائ مدكونا لت ربخ اوراس مين اس قدردهمل دية ابرباحديث عسيف كاقصة وهابتدائ اسلام كاعجبيا كبيبى في كعاب. الم تيسرے بيمسلم حقيق طلب ہے كه حديم كے لئے توبيشار ہوتى ہے اوراس كے لئے کفارہ گناہ بنی ہے۔ اور مواضد واخردی سے اس کوسبدوش کرتی ہے یا یہ کہ مواضد واخروی کا باراس یر یاتی رہتا ہے اور صداس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتی ۔احناف ان میں سے دوسوی شق کے حامی بیں ۔ان کے نقطہ خیال کے ماتحت حد کا مقصد مجرم کو حملی و نیااور دوسروں کوعبرت دلالا ہے اوراس كواسط يعافقام عالم على درى واصلاح بداكرنى بكر مدود ك خوف سدى نومة انسان

ایک دوسرے کی ایذارسانی ایذادہی جنگ عزت وناموس سے دستکش رہیں اورامن وامان وچین ومسرت کی زندگی بسر کریں موا تخذہ اخروی اور عالم آخرت کی باز پرس اس کے ذمہ بدستور باقی رہے گی جس سے سبدوشی اس کو سجی تو بہ سے حاصل ہوستی ہے اور اس خیال کی بنیا دنصوص قرآنی پر ہے جوصاف کویا ہیں کہ صدود گناہ کا کفارہ نہیں۔مثلاً محدود فی القذف (جس پرتہمت لكان يرمدلكانى جائے) كے باره من فرمايا ﴿ اولئك هو الفاسقون الاالذين تابوا ﴾ كدوه فاس بي مروه جنهول نے توبیکی یا قطاع الطریق اور را ہزنوں) کے متعلق ارشاد ہوا ﴿ اولسنک لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا كه كران ك لئ دنیا میں ذات ہاور آخرت میں براعذاب مروہ جنہوں نے توبہ کی کہ یہاں مدارتوبہ برر کھا ہے۔ للذاجب منشائے كلام اللى سيموا \_ تو وه حديث قابل تاويل موكى جوحدكوتوب كامرادف قرارويتى ہے اوراس كوكفاره ممناه مراتى بتاكم يات قطعى الدلالت اينمعنى يربر قرارر بين مثلاً مديث ذيل . میں اس کا اشتباہ ہوتا ہے کہ حدز ناعین تو بہ ہے تو ہم اس کو اس برجمول کریں سے کہ بوقت سزامجرم نے توبدی تھی۔اور بظاہراییا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مجرم یہاں ایک پیکر شرمساری بنا ہوا ہے اور اقرار گناہ گاری کا ایک مجمد جس کے بردگ ویے سے توبہ آشکارا ہے کیا عجب ہے بلکہ بہت ممکن ہے کہ بوتت مداس نے تو بہ کی ہوجس تو بہ کی تشریح آل جناب علطہ نے نہایت براثر طریقہ سے فر مائی۔ چنانچمسلم کی حدیث سے اس ندہب کا پختہ فبوت ملتا ہے جو وہ حضرت بریدہ " سے لائے ہیں جس کامضمون اس طرح ہے کہ محابہ کرام بیٹے ہوئے تھے کہ آ ل حفرت علیہ تشریف لائے۔اورسلام کرکے بیٹے مجے چرفر مایا کہ ماعز بن مالک کیلئے گناہ کی معافی جا ہو۔جب حد کے بعد استغفار کی مخیائش رہی تو حدمعانی عناہ کا سبب کب بن ۔اورعین توبہ کیسے ہوئی ۔ پھر چوری کے بارہ میں ابودا ور میں ہے کہ چور کے قطع ید کے بعد آ پ نے چور کو بلوایا۔اورار شادفر مایا كدتوبدواستغفاركراس في توبدى في مرآب في بحى اس كاتوبدمظور موفى دعا فرمائى اس طرح صحیحین میں طریق عائشہ " ہے مروی ہے کہ فاطمۃ الحز میہ نے جو چورتھی تو بہ کی۔اگر حد عین تو بهوتی تو مجرجد بدتوبدی کیاضرورت تقی ـ

( ۱ ۲ ۱ ) باب قتل المسلم بالذمي قصاصا

ابوحنيفة عن ربيعة عن ابن البيلماني قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم

مسلما بمعاهد فقال انا احق من اوفي بذمته . معتدر

باب-ذی ول کرنے رسلمان سے قصاص لینا

این البیلمانی سے روایت ہے کول کیا تی علی اللہ نے ایک مسلمان کوایک معلم (کافرذی ) کے قصاص میں اور فرمایا کہ اپنی ذمہ کو پورا کرنے والوں میں ذمہ داری کو پورا کرنے کا زیادہ حقد ارمیں ہوں۔

ف: المل ذمه كى جانوں اور مالوں كى حفاظت ودكير بحال مسلمانوں پر اجماعاً لازم ب ـشريعت كابيا يك كھلامسلد ہے - چنانچ اى مسلم كى روسے ان كے مالوں كے چوركا ہاتھ كا ناجاتا ہے ان كى مورتوں سے ذنا كرنے والے پر مدزنا لكائى جاتى ہے ان پر جموثى تہمت لكانے پر مد قذف لكائى جاتى ہے چنانچ نير قصاص بحى اى سلملہ مسائل كى ايك كڑى ہے اور يہ بى قد بب احناف كاہے۔

#### كتاب الجهاد

(١٢١) باب حرمة خيانة القاعدين على نسآء المجاهدين

ابوحبيطة عن علقمة عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى جرمة نسآء المجاهدين على القاعدين كحرمة انهالهم وما من رجل من القاعدين يحون احدا من المجاهدين في اهله الا قبل له يوم القيمة المتص فما طنكم.

جہادکےاحکام

باب مجامدين كي عورتون كي فضيلت

 وناموس میں جہاد میں جانے والوں کے لئے ان کی ماؤں کے برابر تھبرایا۔اور اگر کوئی خیانت کر بیٹھے تو آخرت میں مجاہد کو قصاص کا پوراا ختیار دیا جائے گا تو اب اس سے انداز ولگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجاہدین کس قدر قدر و ومنزلت رکھتے ہیں۔

(١٢٢) باب الوصية للبغث بالمهمات

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا اوسرية اوصى امير هم في خاصة نفسه بتقوى الله واوصى فيمن معه من المسلمين خير ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوامن كفر بالله لا تغلوا ولا تغد روا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبير افاذالقيتم عدوكم فاد عوهم الى الاسلام فان ابوا فادعوهم الى اعطاء الجزية فان ابوافقاتلو هم فاذا حصر ثم اهل حصن فارادو كم ان تنز لوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا فانكم لا تدرون ماحكم الله ولكن انزلو هم على حكمكم ثم حكموا فيه بما بدا لكم فان ارادو كم ان تعطو هم ذمة الله فاعطو هم ذممكم وذمم ابائكم فانكم ان تخفروا بذممكم اهون من ان تخفروا بذممكم.

وفى رواية فان ارادو كم ان تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمم ابائكم فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم ابائكم ايسر.

باب\_لشكرى روائلى كے وقت اميرلشكر كوتقو ہے كى وصيت كرنا

حضرت بریدہ " سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب کوئی بردالشکریا کوئی چھوٹا دستہ ہے جے ۔ نواس کے امیر کو وصیت فرماتے خاص اس کے فس کے بارہ میں اللہ سے دو لیتے ہوئے اور اہل لشکر کے جن میں بھلائی واحسان کرنے کی۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے نام سے مدو لیتے ہوئے اور اس کی رضا وخوشنودی کی طلب کرتے ہوئے لڑائی لڑو۔ جواللہ کے ساتھ کفر کر ہے اس سے قال کرو۔ مال غنیمت میں خیانت نہ کروکسی مقتول کی ناک کان نہ کا ٹوکسی بچہ یا بوڑھے کوئل نہ کروجب تم اپنے دشمن کے آھے سامنے آؤتو اس کواسلام کی طرف بلاؤ۔ اگروہ انکار کریں تو

ان کو جزید دینے پر آ مادہ کرو۔ اگراس ہے جی انکار کریں تو پھران ہے مقاتلہ کرو۔ جب تم

کسی اہل قلعہ کا محاصرہ کر داور دہ تم ہے چا ہیں کہتم اتار داللہ کے تھم پر تو ایسانہ کرنا کیونکہ تم نہیں
جانے کہ اللہ کا تھم کیا ہے لیکن اتار وتم ان کو اپنے تھم پر پھر جو تمہاری تجھ میں آئے تم ان کے
ہارہ میں فیصلہ کرو۔ اور اگروہ تم سے بہ چا ہیں کہتم ان کو اللہ کی امان دے دواور اس کے عہد
وذمہ میں لے لوتو تم ان کو اپنے اور اپنے آ باء کے ذمہ میں لو۔ کیونکہ تہمار ااپنے ذمہ کوتو ڑ دینا
تہماری گردن پر بہت ذیادہ ہلکا ہے اس سے کہتم اللہ کے ذمہ کوتو ڑ و۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ اگر وہ جا بین کہتم ان کو الله اور اس کے رسول کا ذمہ دو ۔ تو تم ان کو الله اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دو کیکن ان کو اپنا اور اپنے آباء کا ذمہ دو۔ کیونکیہ تمہار النی اور اپنے آباء کی ذمہ داری کوتو ٹرنازیادہ آسان و مہل ہے۔

یه حدیث زریں ہدایا ونصائح کا سرچشمہ ہے اور نہایت یا کیزہ اصول وقواعد کا خزانہ سب سے پہلے امیرائشکرکو ہدایت کی کہ خوف الہی دل میں رکھے کہ سارے معاملات کی کڑیاں اس سے بیتھی ہیں اور تمام معاملات کی اصلاح ودرسی اس پر مدارر کھتی ہے۔خوف خدابی انسان کولغزش سے بچاتا ہے اور ہر فلدراستہ پر چلنے سے بازر کھتا ہے دوسرے اہل لشکر سے حسن سلوک وحسن برتاؤ کی ہدایت فرمائی ۔اوراکی طرف خیرواحسان کا ہاتھ برمانے کی نصیحت فرمائی کیونکہ امیر کی خوش معاملی سے فکری بک جان و یک دل موکراس کی علم برداری کوایے لئے سرمای فخر جانے ہیں ۔تیسرے ہوایت فرمائی کہارائی اللہ کے نام سے شروع کرواوراس میں صرف ای کی خوشنودی ورضا کو پیش نظر رکھواور ریا کاری دکھاوے نام وضود کو ہرگز ہرگز یاس ندآ نے دو۔ کیونکداللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل خواہ سی قدر باوقعت و باشرف ہی کیوں ندہو بغیر خلوص نیت کے بیج اور ب کارہے بلکہ موجب عماب اور سرزنش۔ چوتھے عین الزائی کے بارہ میں نفیتحت فرمائی کہ مال غنیمت میں چوری ندکرد کے بید بہت فتی فعل ہے اور ناز باعمل عبد شکنی ندکرو کیونکہ بدرؤ البت وونائت کیا نشانی ہے۔اور بخت اخلاقی پستی کی علامت مقتول کی ناک نہ کاٹو کیونکہ بینہایت ورندگی ہےاور بربريت اور يجدو بوا مصافق مذكر و كيونكه ميل انصاف وخداترس سے بعيد ہاور سخت طالماندل ۔ یا نچویں وصیت فرمائی کہ جب وشمن کے بالقابل آؤتو پہلے وشمن کواسلام کی طرف دعوت دواگر وہ اس کو قبول نہ ہوتو اس کو جزید برآ مادہ کرو۔ کہوہ تہاری ماتحتی میں ذمی بن کررہے۔ اگر اس پر بھی وه رامنی نه دونو مقاتله کے لئے اس کودوت دو۔ چھٹے یہ بھی ہدایت فرمائی کدا گردش کزور پڑجائے اورتم سے امان جا ہے اور میں اس کولو۔ نه خداور سول کی ذمدداری ہیں۔ (۲۳ ا) باب النهبی عن المثلة

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة .

باب-مثله کرنے کی ممانعت

حضرت بريده سيروايت بكرسول الله علق في منع فرمايا مثله ي

ف: مثله کہتے ہیں مقول کے اطراف مثلاً ہاتھ پیرناک کان زبان وغیرہ کا شے کو۔اسلام سی اس کی سخت ممانعت ہے۔اور آل حضرت علقہ نے اس مل سے تی سے روکا ہے کہ اس درعد کی دوحشیا نامل سے اسلام کی شان کورد لگتاہے۔

ابوحنيفة عن اسماعيل بن حماد وابيه والقاسم بن معن وعبد البلك عن عطية القرظى قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة قام فامر بقتل كبار هم وسبىء صغار هم فمن انبت قتل ومن لم ينبت استحيى وفي رواية قبال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظر وافان كان انبت فاضر بوا عنقه فوجد وني لم انبت فخلى سبيلى.

وفى رواية قبال كنت من سبى قريظة فعر ضت على النبى صلى الله عليه وسلم فنظر وافى عانتي فوجد وني لم انبت فالحقوني بالسبى .

عطیہ قرظی " سے روایت ہے کہ قریظہ کی اٹرائی میں ہم رسول اللہ علی کی خدمت ہیں پیش ہوئے آپ علی کے جائیں اور چھوٹے پیش ہوئے آپ علی کے جائیں اور چھوٹے غلام بنائے چائیں تو جس کے موئے زہار لکلے وہ قبل کیا گیا۔ اور جس کے نہ لکلے وہ زندہ چھوڑا گیا۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہ صلیہ " نے کہا کہ میں نی عظیم کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ عظیم کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ علیمی کے موسے زبار لکھے ہیں تو اس کی گردن مارو دلبذا انہوں نے جھے کو چھوڑ دیا۔

اورائیک روایت جن اس طرح ہے کہ قریظہ کی اڑائی کے قیدیوں میں میں بھی تھا۔جب ئی سیالتہ کے سامنے بیش کیا گیا تو لوگوں نے میرا بیڑود کی مااوراس پر بال نہ پائے (اکے بی نستھ) لہذا جھے کو قیدیوں میں چھوڑدویا گیا۔

ف: یہ کویابالغ ونابالغ معلوم کرنے کے لئے اسی شاخت کی می کئی می کے مقاتلہ وارائی کی قابلیت بیس دی کا مقاتلہ وارائی کی قابلیت بیس دیکھے توان کو کس قسور پر تل کیا جائے۔ ابنداان کوزیرہ رکھ کر قید بول میں ان کا شار ہوتا ہے۔

ابوحنيفة وابن ابى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان رجلا من الممسركون بجيفته مالا الممسركون بجيفته مالا فنها هم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ خندق کے دن ایک مشرک خندق میں قبل کیا گیا۔ تو مشرکین اس کی لاش کے عوض میں بہت کچھ مال درینے گئے۔ رحول اللہ مسلکہ نے اس سے منع فرمایا۔

(۲۳ ا) باب النهى عن ان يباع الخمس حتى يقسم

ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خير ان يباع النعمس حتى يقسم .

باب- مال غنيمت كفس كفسيم سے بہلے فروخت كرنا

حضرت ابن عمر اسے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول الله علی نے منع فرمایا خس فنیمت کے بیجے سے قبل اس کے کہ مال فنیمت تقسیم ہو۔

ف: مال غنیمت کی تقییم سے پہلے صف کی خرید و فروخت منوع ہو اور ناجا ترکیونکہ تقییم کے قبل کسی کی ملک نہیں ہوتی کہ اس کی تھے ہوسکے۔

ابوحنيفة عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدرالا بعد مقدمه بالمدينة.

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نی علقہ نے بدر کی غنیمت میں سے کوئی شی تقسیم نہیں فر مائی مگر مدین تشریف لانے کے بعد۔

ف: ام صاحب "كنزديك مال غنيمت كي تقسيم دارالحرب مين بلا عاجت وضرورت جائز نبين ادرا مام شافعي "وما لك" كنزديك جائز بيئي اختلاف اس اصول پر بني به كدامام صاحب "كنزديك مال غنيمت مين مجاهدين كي ملك ثابت نبين موتى جب تك كدوه دارالاسلام مين محفوظ نه كزديك مال غنيمت مين مجاهدين كي ملك ثابت بهوجاتى جاوراس اختلافى اصول پر بهت كرليا جائے ادران جردوا ماموں كنزديك ملك ثابت بهوجاتى جاوراس اختلافى اصول پر بهت سے اختلافى مسائل كى بنياد ہے۔

## كتاب البيوغ

باب التقوى عن المشتبهات

ابوحنيفة عن الحسن عن الشعبى قال سمعت النعمان يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.

# خريد وفروخت كے أحكام

باب۔مشتبہ چیز وں سے بچنا

شعمی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان کو منبر پریہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کا ہر ہوئے سنا کہ میں نے نبی علی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان ہر دو کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے پس جوشبہ کی چیزوں سے بچااس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو (طعن وشنیع سے ) بچالیا۔

ف: یہ حدیث گویا پورے ندہب اسلام کی ایک اجمالی تفسیر ہے اور ایک مجمل کیکن جامع تشریح اور تقویٰ کا ایک بلند معیار قائم کرتی ہے یعنی حلال ظاہر الثبوت چیزیں ہیں جن کی حلت صاف اور کھلے الفاظ میں شریعت اسلام میں بیان ہو چکی ہے مثلاً کھانے پینے پہننے ودیگر استعال کی وہ اشیاء جو عام طور پرمسلمان بلاشک وشبہ استعال میں لاتے ہیں ۔ اسی طرح حرام وہ اشیاء ہیں جن کی حرمت پر آیات قر آنے تیم مشتبہات تو وہ

کویا طال وحرام اشیاء کی درمیانی چزین بین جن بین حرمت کی بھی مخواکش ہے اور حلت کا بھی احتیال بینی بیا حلت وحرمت بزدو میں کھری ہوئی بین اور ہردو کی محمل رمثلا ایک محف نے ایک حورت سے نکاح کیا ۔ پھر کسی ڈلوادیا کہ بیٹورت اس محف کی رضائی بہن ہے تو یہ منکو حد مورت اس محف کی رضائی بہن ہے تو یہ منکو حد مورت اس کے تی بین مشتبہ ہوگئی ۔ تو ان کے بارہ میں تقوئی کا بلند درجہ تو بیہ ہے جو حد بیث میں ذکر ہوا کہ سلمان ان مشتبہات سے بھی احر از کرے کہ گناہ سے آلودگی کا احتمال تک ندر ہے اور دین وغرت کا دامن بھی الزام طعن وشنیج سے پاک و بے لوث ہو ۔ لیکن حقیقت میں علاء کا اس بارہ میں اخترا خواس سے انسان ایسائی بین کہ بیم بارح بین کے وکد اصل اشیاء میں بارہ میں اخترا خواس سے انسان ایسائی اس کے قائل بین کہ بیم بارح بین کے وکد اصل اشیاء میں اباحث ہے چنا نچے جمہور علائے حفیہ وشافعیہ کا یہ بی مسلک ہے اور اسی مسلک پر بہت سے مسائل اباحث ہے چنا نچے جمہور علائے حفیہ وشافعیہ کا یہ بی مسلک ہے اور اسی مسلک پر بہت سے مسائل متفرع بیں بعض اس خیال کے حالی بین کہ اخترا جیں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسات کہ آیا یہ متفرع بیں بعض اس خیال کے حالی بین کہ اختیارہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسات کہ آیا یہ جزیں حرام بیں یا کہ مباح۔

(٢٦١) باب اللعن على الخمر ومتعلقيتها

ابوحنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن عمر قال لعنت الخمر وعاصر ها وساقيها وشار بها وبائعها ومشتريها.

باب ۔ شراب اوراس سے تعلق رکھنے والے پرلعنت

معید بن جبیر اسے روایت ہے کہ ابن عمر انے کہا کہ لعنت کی گئی شراب پڑاس کے نچوڑنے والے پڑاوراس کے بیادراس کے پینے والے پراوراس کے بینے والے پراوراس کے بینے والے پراوراس کے جنوبی دالے براوراس کے جنوبی کے دالے براوراس کے خرید نے والے بر۔

ف: ترفدی میں حضرت انس " ہے اس مضمون کی مرفوع مدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عندی میں حضرت انس " ہے اس مضمون کی مرفوع مدیث مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عندی ان چیز ول پر لعنت کی ۔ شراب کا نجوڑ نے والا ۔ اس کی قیمت کھانے والا ۔ وہ خص جس کے لئے وہ خریدی جائے ۔ اور اس کا خرید نے والا غرض شراب چونکہ قطعی حرام ہے اس لئے اس سے کے لئے وہ خرید کا بھی تعلق رکھنے والا قابل گرفت وقابل مرزنش ہے ۔ اور اللہ ورسول اللہ علیہ کے طرف سے لعنت کا مزاواد۔

حماد عن ابيه عن محمد بن قيس قال سألت ابن عمر اوساله ابو كثير عن بيع

النخمر فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا بيعها واكلوا اثمانها وان الذي حرم الخمر حرم بيعها واكل ثمتها.

محر بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عراسے پوچھا یا ابوکٹیر نے پوچھا شراب کے بیجے کا مسئلہ تو آ ب نے کہا کہ قبل کرے اللہ یہودکو (بعنی ان پرلعنت بیجے) کہ جب حرام کی می مسئلہ تو آ ب نے کہا کہ قبل کرے اللہ یہودکو (بعنی ان پرلعنت بیجے) کہ جب حرام کی اور چربی ایکے لئے تو انہوں نے اس کا کھانا تو حرام رکھا۔ گراس کے بیچے کو حلال قرار دیا اور اس کی قیمت کو کھا پی سے کے ۔ حالا تکہ جس نے شراب کوحرام کیا تو اس نے بیچے کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کھانے کو بھی۔

ف: بخاری میں ہوں ہے آل حضرت علاقے فرماتے ہیں کہ اللہ یہود پرلعنت بھیج کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پکھلایا۔ پھراس کو پیچا اوراس کی قیمت کھائی ۔ گویا بداری و الی اور بیرو چا کہ اب اس کا تھم ۔ گویا بداری گیا۔ کراس کی صورت وشکل بدل ڈائی اور بیرو چا کہ اب اس کا تھم بھی بدل گیا۔ نعوذ بائلہ بیریسی ناز یباحرکت ہے اور اللہ کے تھم کے مقابلہ میں کیسی ناشا نستہ جرات وجمارت ابوداؤد میں ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب کی قوم پر کسی چیز کو حرام فرمایا تو اس کی قیمت بھی اس پر حرام فرمائی ۔ گویا حرمت کا بیاصول ہر مجکہ جاری وساری ہے۔ لہٰذا ایسے افودیلہ کی آڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی عدول تھی کرنا کھی گراہی ہے۔

(۲۲) باب اللعن على اكل الربوا

ابوحنيفة عن ابي اسحق عن الحارث عن على قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا ومؤكله.

باب مودخور برخدا كالعنت

حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے لعنت کی سود کھانے والے (لینے والے) اللہ علیہ والے (لینے والے) ہے۔

ف: امام احمد دارقطنی اور طبرانی اوسط اور کبیر و جس عبدالله بن حظله سے مرفوع روابت اس مضمون کی لائے ہیں کہ ایک درم سود کا کھانا جانتے ہوئے کہ بیسود کا ہے چھتیں زنا وس سے سخت تر ہے۔ بیہ قی ت شعب الایمان بیں ابن عباس سے جوروایت لائے ہیں اس میں اس معنی کے الفاظ بھی زائد ہیں کہ جس شخص کا گوشت حرام کے مال سے بنا ہوتو وہ اس کا سزاوار ہے کہ اس کوآگ

کھائے مسلم وغیرہ میں بیرصدیث یوں مردی ہے کہ سود کے کھانے کھائے پر بھی آپ علی نے نے اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی

#### (١٢٨) )باب الربوا في النسيئة

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عياس رضى الله عنه عن اسامة بن زيد قال انما الربوافي النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس.

## باب\_سودادهارس ہے

حعرت اسامہ بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ البت سوداد حار میں ہے اور جو ہاتھ در ہاتھ ہواس میں کوئی مضا کھنیں۔

ف: سود کے مسئلہ کی مناسب تشریح متصل مدیث میں آ ربی ہے۔

#### (١٢٩) ياب الربوافي الاشياء الستة بالفضل

ابوحنيفة عن عطية عن ابى سعيد ان الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الله هب بالذهب مثلا بمثل والفضل ربوا والفضة بالفضة وزنا بوزن والفضل ربواوالتمر بالتمر والفضل ربواوالشعير مثلا بمثل والفضل ربواوالملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربوا.

وفى رواية الندهب بالندهب وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربواو الحنطة بالحنطة كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربواو التمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل والفضل ربوا.

### باب- جوچيزول مين زيادتي سيسود موجاتا ب

حفرت ابوسعید خدری اسے روایت ہے کہ نی علی کے نے مایا سونا سونے کے وض میں ہے برابر کے مورکم بورکم بورکے وض ہے اور زیادتی سود ہے جو جو کے بدلے ہے برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور نمائک کے وض ہے۔ برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔ اور نمائک نمک کے وض ہے۔ برابر برابر اور زیادتی سود ہے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ سونا سونے کے بدلے ہے وزن میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے اور گیہوں گیہوں کے بدلے ہے ناپ میں برابر برابر ہاتھ در ہاتھ اور زیادتی سود ہے۔اور مجور مجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے ۔ناپ میں برابر برابراور زیادتی سود ہے۔

ف: ربواسودافت مین مطلق زیادتی کو کتے ہیں لیکن اصطلاح شرع میں خاص اس زیادیت کا نام ہے جودو مالوں کے تبادلہ کے وقت بغیر کسی عوض یابدل کے لی جائے یادی جائے ربوا دراصل دوستم کا ہے ایک ربوانسیہ کہ نفتہ کواد معاریا قرض پر بچیں دوسرار بوافضل کہ ہاتھ در ہاتھ نفتہ انفتہ لین دوس کا ہے ایک ربوانسیہ کہ نفتہ کواد معاریا قرض پر بچیں دوسرار بوافضل کہ ہاتھ در ہاتھ نفتہ انفتہ لین دیں ہوزیادتی کے ساتھ حرمت ربوا کے بارہ میں بنیادی تھم بیفر مان خداوندی ہے جو واحس الله البیع و حوم الربوا کے کاللہ نے بی کو حلال کیا اور ربواکو حرام۔

اس آیت کریمدر بواسے معنی لغوی (مطلق زیادتی ) تو بالا تفاق مراد نہیں تو کو یا نص قرآنی مجمل ہوئی اور مختاج بیان چنانچ احادیث نے اس کی تشریح کی احادیث میں اصل اصول حدیث وہ ہے جس میں آنخضرت علیات نے چھاشیاء سونا چاندی گیہوں جو تمرنمک کو گانایا ہے ۔ بیصدیث حضرت عبادہ بن صامت سے بایں الفاظ مروی ہے والمدھب بالمدھب والفضة والبسر بالبر والمسعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مبثل سواء والبر بالبر والمسعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً مبثل سواء بسواء بدا بید فان اختلفت هذه الاصناف فبیعو اکیف شتنم اذا کان بدا بید کی آل منزت المین اگریا الی باری الی باری سے آل حضرت عباچ ایوان کو بچو۔ جب کے نقد انقد سودا ہو۔ اس حدیث کو سوائے بخاری سے میں اس من میں اس منزت الاسعید کی حدیث ذیل بھی اسی مضمون کی قدرے اجمال اس مناب محاح ستدلائے ہیں ۔ حضرت الاسعید کی حدیث ذیل بھی اسی مضمون کی قدرے اجمال سے بیان کرتی ہے۔

غرض بیرهد بین سولہ صحابہ " سے مروی ہے ظاہر بید چونکہ قیاس کے منکر ہیں اس لئے اس صدیث کے حکم کوانہی چواشیاء تک محدود ومقصور رکھتے ہیں گرائمہ جبہتدین اس میں قیاس کو دخل دیتے ہوئے اس میں علت حکم کو تلاش کرتے ہیں اور اس علم میں نقطہ اختلافی بیدی حدیث بنتی ہے اور دوسری جگہ بھی نافذ کرئے ہیں اور تلاش علمت میں انکہ میں نقطہ اختلافی بیدی حدیث بنتی ہے اور علمت حکم میں اختلافی میں اختلافی میں اند کرئے ہیں۔ اور ان پر علمت حکم میں اختلاف میں اختلاف میں اسے ہیں۔ اور ان پر علمت حکم میں اختلاف میں اختلاف میں اند ہوجانے کی وجہ سے مختلف مذاہب عالم وجود میں آتے ہیں۔ اور ان پر

مختلف مسائل کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلا امام ابوصیفہ " نے تمام حدیث کے پیش نظر علت دو چیزیں قراردی بیں ایک جنس دوسری قدر قدر سے مرادوزنی اشیاء میں وزن ہے اور کیلی اشیاء تا بی جانے والی چیزوں میں کیل ناپ نے کیونکہ صدیت میں مثلاً بمثل سے مماثلت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حرمت فضل تب ہے کہ ان میں مماثلت ہوتو مویا بنائے حرمت مماثلت ہے اور جنسیت میں مما ثلت باطنی ہے۔ لہذا اس علت جنس وقدر کے ساتھ حکم حرمت نا فذ ہوگا۔ جہاں ہر دو جز علت موجود ہوں کے وہاں دست بدست زیادتی بھی ناجائز ہوادراد صاربھی ناجائز مثلاً اشیاء فد کورہ فی الحديث ميس كسونا سونے كے عوض نفتر انفتر برابر برابر جاندى جاندى كے بدلے برابر برابر دست اشیاه ندکوره فی الدمثی میں کہ سونا سونے کے عوض نقذ انفذ برابر جا ندی جا ندی کے بدیے برابر برابر وست بدست وغیرہ وغیرہ۔ اگرعلت کے ہرووجزنہ یائے جائیں کہنجنس ایک ہونہ قدرایک تو نقر انقد بھی زیادتی جائز ہے اور ادھار بھی جائز کو یافضل بھی جائز ہے اور نسیہ بھی مثلاً گیہوں کو جاندی ے عوض بیجیں تو دونوں صورتیں جائز ہیں کیونکہ یہاں نہتو اتحادجنس ہی ہے اور ندا تحاد قدر کہ گیہوں كيلي ہے اور جاندي وزني ۔ اور اگر علت كے ايك جزوميں اتحاد ہو۔ دوسرے ميں اختلاف توفعنل جائز ہے بعنی ہاتھ در ہاتھ زیادتی سے بچ کے بیں مراد ماراس میں جائز نہیں مثلا کیہوں کو چنوں كعوض من يجاتو نفل حلال باورنسية حرام بعنى نفتد انفترزيادتى لهد يسكت بي ادهار برسودا نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ یہاں جنس مختلف ہے اور قدر ایک کہ میہوں اور چنے ہر دو کیلی ہیں یامثلاً محور ے کو کھوڑے کے بدلے بینا جا ہیں تو بھی فضل جائز ہے کہ ایک محور سے بدلے دودیں یا لیں مرنسیہ حرام کداس میں اگر چہنس ایک ہے مرفد رئیس کیونکہ محور اند کیلی ہے ندوزنی امام احمہ" ایک روایت میں امام صاحب "روایت میں امام صاحب" کے ساتھ متعق الرائے ہیں۔

امام شافعی" اشیاء ندکورہ فی الحدیث میں سے چار چیزوں گیہوں جو محکور ممک میں علت حرمت طعم کو بچھتے ہیں کہوہ کھانے پینے کے کام میں آئے اور سونے چا ندی سے محمدید کو لینی وہ قیمت بن سکے ایک روایت میں امام احمد آئیس کے ساتھ ہیں ۔امام شافعی "مزید جحت کے لئے ایک اور حدیث سے دلیل لاتے ہیں وہ حضرت معمر بن عبداللہ کی حدیث ہے جو مسلم وغیرہ میں بایں الفاظ مروی ہے وہ کست اسمع النبی صلی الله علیه و مسلم یقول الطعام باطعام مشل بسمشل و کان طعامنا یو منذ الشعیر کے کہ میں نی علیق کو یہ کتے ہوئے سنتاتھا کہ میں نی علیق کو یہ کتے ہوئے سنتاتھا کہ

کھانا کھانے کے بدلے میں ہے برابر برابر اوران دنوں میں ہمارا کھانا جوتھا۔کہ یہاں طعام کا علمت ہونامعلوم ہوتا ہے۔ان کے نزدیک ترکاری میوے اورادویات میں تفاضل وزیادتی ربواہوگا ۔کیونکہ ان میں طعم وقوت ہے گر لو ہے تا ہے 'پیتل' چونے وغیرہ میں نہیں کہ ان میں سے ہرا یک چیز کواس کے ہم جنس سے زیادتی سے بیچا جاسکتا ہے۔

امام ما لك" ان حياراشياء مذكوره في الحديث مين علت ربوا قوت ( كھانے يہنے كى چيز ) اور مذخر ہونے کو بچھتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں کا ذخیرہ ہوسکے ان میں ربواحرام ہے اور جن چیزوں کا ذخیرہ نہ ہوسکے ان میں نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آل حضرت علی کے حرمت فعنل میں ان چیزوں کو بیان فر مایا جوقوت (غذا) بننے اور ذخیرہ ہونے کے قابل ہیں۔للبذا ہے ہی علب قرار یا گی۔ اس بناء پرتر کاریاں میوہ جات اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ذخیرہ بنا کرنہیں رکھی جاسکتیں ان میں الے نزد یک ربوانہیں ان میں سے ایک کودو کی جگہ لے دے سکتے ہیں۔اورسونے جاندی میں ان کے نزد کی بھی شمنیت ہے۔ گویا امام شافعی " کے ساتھ بیاس خیال میں متفق ہوئے ۔امام صاحب" کی مجھی ہوئی علت اول تو حدیث ذیل یا حدیث عبادہ بن صامت کے الفاظ مثلاً بمثل ہے بطریق مذکورہ صاف آشکارا ہے پھرامام صاحب '' کاپیضرف قیاس ہی نہیں ۔ بلکہان کاپیہ قیاس ایک مرت نص ہے بھی مل جاتا ہے جس میں کسی شک وشبہ کی کوئی مخبائش ہی نہیں رہتی چنانچہ وارفطنی اور بزار حضرت عبادہ اور انس سے مرفوع حدیث لائے ہیں جواس حدیث ربوا کی کو یا کھلی ترجمان ہاورامام صاحب کے قیاس کی صحت کی صاف دلیل اس کے الفاظ اس طرح ہیں ﴿انه صلى الله عليه وسلم قال كل مايوذن مثل بمثل اذاكان من نوع واحد وكذا مايكال متله واذااختلفا النوف مافلاباس به ﴾ كرآ تخضرت عليه الخرمايا كربرتولى جانے والی چیزیں برابر برابر ہیں جب کہ ایک ہی نوع سے موں ایسے ہی وہ چیزیں جونانی جاتی ہیں اور جب نوعوں میں اختلاف ہوتو کوئی پر وانہیں ۔اب امام شافعی " کی ججت حضرت معمر " کی صدیث کے مقابلہ میں مارے احناف کے پاس آل حضرت علیہ کا بیام فرمان ہے ﴿لا تبيعو الدرهم بالدرهمين والاالصاع بالصاعين ككايك درجم ك بدل دودرجم اور ایک صاع کے بدیے دوصاع نہ ہیجو کہ جومطعوم وغیر مطعوم سب کوشامل ہے۔ لہذا امام صاحب" کا قیاس اقرب الی الصواب ہے اور روایات کے موافق تر۔

( • ٢ ا ) باب اشتراء العبدين بعبد

ابـوحـنيـفة عـن ابى الزبير عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدين بعبد .

باب دوغلامول كوابك غلام كيعوض خريدنا

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علق کے دوغلاموں کوایک غلام کے بدلے میں خریدا۔

ف: لینی بیخ بیخ بداری دست بدست بوئی ندادهاراوردعده پرادرید بنابرتفصیل سابق جائزی کے ایری مے دوئی کویایدوه کے کوئکہ یہاں ہردوعوض ہم جنس ہیں اور ان میں قدرنہیں کہ غلام ند کیلی ہے ندوزنی کویایدوه صورت ہے کدر بوافعنل اس میں جائز ہے اورنیدجرام۔

ابوحنيفة عن عمر وبن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعامافلا يبعه حتى يستوفيه.

ف: ہفاری میں یوں ہے کروہ پیزجس سے آخضرت علیہ نے منع فر مایاوہ فلہ ہے جو بھد سے پہلے بیا جائے سلم میں بعید یہ بی حدیث امام ہے صرف اشتری کی جگراتباع ہے۔ یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ کے ماہیں ایک نقطا فتلافی ہام مالک "اس حکم کومور ونعی بین طعام (فلہ عدیث کی ائمہ اربعہ کے ماہیں کہ سے مائے مخصوص رکھتے ہیں ۔ یعنی ان کے نزدیک فلہ کے علاوہ چیزوں کا قبل استیفاء کے بہتیا جائز ہے۔ امام احجہ "اس حکم کو ہروزنی اور کیلی چیزیہ جاری ونا فذ جانے ہیں۔ امام ابو منیف " ہر منقول چیز کواس حکم کے انجمت لاتے ہیں اور مقار (زمین) کواس حکم سے خارج کرتے ہیں گویا ان کے نزدیک ہرمنقول چیز کی بھے بغیر بعند کرلینے کے جائز نہیں اور زمین کی جمع جائز ہیں اور خین کی جیز کا بھی کے نزدیک ہی جائز نہیں اور ذمین کی جمع کی وہ جائز کی کو دو کے نو میں ہویا کہ وزنی منقول ہویا غیر منقول لیون کی گئی گئی ہویا کہ وزنی منقول ہویا غیر منقول لیون کی گئی ہویا کہ وزنی منقول ہویا غیر منقول لیون کی کو جائز ہیں۔ گئی وہ سال میں کے نزدیک اس سے جمی وہ جمی و

منالیق کول ﴿ حتی یستوفیه ﴾ سے دلیل لاتے ہیں کراستیفاء کاتعلق اشیاء منقولہ سے ہے نہ غیر منقولہ سے یا حضرت ابن عمر کی حدیث سے جو بخاری لائے ہیں بایں الفاظ ﴿ نه سام مسلول الله علیه و سلم عن بیعه فی مکانه حتی ینقلوه ﴾ کررسول الله علیه و سلم عن بیعه فی مکانه حتی ینقلوه ﴾ کررسول الله علیه و سلم عن بیعه فی مکانه حتی ینقلوه کی کرسول الله علیه و سلم عن بیعه فی مکانه حتی ینقلوه کی کرسول الله علیه کر ایس الله علیه کے بیج سے اس جگہ یہاں تک کراس کونتقل کر لیس یعن اس کی جگہ بدل لیس لبذا ہے، مسلک حق معلوم ہوتا ہے۔

(۱۵۱) باب النهى عن بيع الغرر

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

باب۔ دھوکے کی بیع کی ممانعت

حفرت ابن عررض الله عنہ کتے ہیں کہ منع فرمایارسول الله عنگا نے دھو کے گی ہے۔

ف : نووی کے ہیں کہ کتاب البوع میں بید حدیث گویا ایک اصولی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے ای لئے مسلم اس کو شروع میں لائے ہیں اور اس پر بے شار مسائل کا دارو مدارر کھتے ہیں ۔ اور حقیقت بھی یہ بی ہے کہ بید حدیث حلت وحر مت کا ایک جائع اصول اور ضابطہ بیان کرتی ہے اور جائز ونا جائز فرید فروخت کے ماہین ایک خط امتیازی کھنچتی ہے کہ جن اقسام تھ میں دھو کہ بازی ہووہ قطعی حرام ہیں اور جن میں ایبانہ ہووہ بلا شبہ حلال ہیں یابوں کہنے کہ بید حدیث ایک کوٹی بازی ہووہ قطعی حرام ہیں اور جن میں ایبانہ ہووہ بلا شبہ حلال ہیں یابوں کہنے کہ بید حدیث ایک کوٹی ہوئے قلام کی تھے معدوم و فیر موجود کی تھے ۔ ایک مجبول چیز کی ہے ۔ یاس چیز کا بچنا جس پر بائع کا پورا پورا قبضہ نہ ہو یا پانی کی مجبلیوں کا سودا تبضہ دلا تا اپنی استطاعت سے باہر ہویا جس پر بائع کا پورا پورا قبضہ نہ ہو یا پانی کی مجبلیوں کا سودا کرنا۔ یا جانور کے بیٹ کے بور جوز کی بی ایس کی ایور کو بی ایک کا بینا کہ کہ کہ ایجنا ہوں کہ بیت کہ بی کہ کہ بیتا ہوں کہ کہ ایک کا بی کہ ایک کا بی کہ کہ کہ کہ بیتا ہوں کہ کہ ایک کا بی کہ کہ کے کہ بی کہ کہ کہ بیتا ہوں کہ کہ ایک کا بی کہ بیتا کہ ان بکر یوں میں سے کوئی کی ڈا بیتا ہوں کہ بیس سے کوئی کی ڈا بیتا ہوں کہ بیس سے کوئی کی ڈا بیتا ہوں کہ روثنی میں نا جائز قراریاتی ہیں۔

(۲۵۱) باب النهي عن بيع المزابنة فالمحاقلة

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله الانصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المزابنة و المحاقلة .

باب بيج مزابنه ومحا قله يصممانعت

حضرت جابر بن عبدالله انصاری سے روایت ہے کہ نی سلطت نے منع فر مایا تھ مزاہنہ اور ما قلہ ہے۔

ف: مزابنہ کی بیصورت ہے کہ کی قدر کیل وناپ سے درخت پرتر مجود کو فشک مجود کوش ہیا جائے یا اگر امکور ہیں تو بمل پر گئے ہوئے تر انگوروں کو فشک انگوروں کے بدلے بہا جا جا قلہ کی بیشکل ہے کہ بالیوں میں جو گیہوں ہیں انگی بھے کی جائے چند کیل فشک گیہوں کے بدلے ہر دوصور تیں اصول فدکور کے ماتحت ناجائز ہیں کیونکہ یہاں ہی مجبول ہے اور اس میں دھوکے کا اختال ہے تھے کی شکلیں چونکہ ایام جا ہیت میں رائج تھیں اس لئے ان کو کیے دہ بالتھیم بیان فرمایا اوران کی حرمت برصاف الفاظ میں تصریح فرمائی۔

باب النهى عن اشترآء الثمرة حتى يشقح

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ان بشترى ثمر ة حتى يشقح .

باب معاول كوسرخ يازرد بونے سے يملے فروخت كرنا

ف: یعن جب تک پھل اپی مراد کونہ پنجیں ان کی خریداری منوع ہے۔

ابوحنيفة عن جبلة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه .

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کمنع فر مایارسول اللہ علی نے مجور کے پھل بیجے سے معالی کے است کے معالی کے سے میں۔ یہاں تک کہ وہ صلاحیت کو پہنچ جا کیں۔

ف: لینی اگر درخت برگی ہوئی مجور کوفر وخت کیا جائے تو جائز نہیں جب تک دہ اپنی مراد کو نہیں جب تک دہ اپنی مراد کو نہیں جائے ۔اگر اس کو درخت سے کاٹ کر بیجیں تو کوئی مضا نقہ نہیں ۔ان تمام صور توں میں دھو کے کا ذرکورہ قاعدہ کا رفر مانہے۔

الموحنيفة عن عطاء عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال اذا طلع النجم رفعت العاهات يعني الثريا .

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی علقہ نے فرمایا جب ستارہ طلوع کرآئے تو معلوں پرسے آفتیں لگئیں۔ یعنی ثریا۔

ف: بلادِ حَازِ مِن شروع موسم كرما مِن ثريا فجر كے ساتھ ساتھ لكتا ہے۔ تو كويا يہ كھلوں پر آفات كن كلتا ہے۔ تو كويا يہ كھلوں پر آفات كن جانے كا ايك پيغام ہوتا ہے۔ اوران كے مراد بر كن جانے كى سب سے برى نشانی۔ (۲۷) ماب الاشتر اط من المشترى

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله الانصارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا موبرا اوعبد اوله مال فالثمرة والمال للبائع الا ان يشترط المشترى.

وفي رواية من باع عبد اواله مال فالما ل للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا موبر افتمرته للبائع الاان يشترط المبتاع.

باب خريدارى طرف عيرط لكانا

حضرت جابر بن عبداللہ انساری " ہے روایت ہے نی سیالی نے نے فرمایا کہ جس نے فروخت کیا قام نگایا ہوا کھجور کا درخت یا ایبا غلام کہ جس کے پاس مال ہے تو پھل اور مال بائع کے جیں گریے کہ شتری شرط کرلے۔ (تواس صورت بیں مشتری کے ہوں ہے) ایک اور روایت بیں اس طرح ہے کہ جس نے پیچا غلام جس کے پاس مال ہے تو مالبائع کا ہے۔ گریہ کہ شتری شرط کرلے۔ اور جس نے پیچا کھجور کا درخت قلم لگا ہوا۔ تو اس کے پھل بائع کے بیں گریہ کہ شتری شرط کرلے۔

ف: موہراس مجور کے درخت کو کہتے ہیں جس میں قلم نگایا گیا ہواس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب کے لوگ درخت کمجور میں زومادہ دونشمیں مائتے تھے۔ اور ایسا کرتے تھے کہ مادہ کو چیر کر اس میں نرکا کلہ یا گابہ پیوست کردیتے تھے۔ اس ترکیب سے درخت پھل بہت لا تا تھا۔ اس عمل کو عربی میں تا بیرا دراردو میں قلم لگانا کہتے ہیں۔

"بیحدیث صحاح سته می موجود ہے۔اوراس مدیث کی روسے اہام شافعی" اہام مالک اللہ میں موجود ہے۔اوراس مدیث کی روسے اہام شافعی اللہ اللہ والم المد" کابین خرار پایا ہے کہ اگر درخت کجورموبر ہواور درخت کوفروخت کیا جائے تو یہ بی

محم ہے کہ بلاشرط پھل بائع ہے ہیں اور ثع شرط مشتری کے اور اگر موہد نہ بوتو ہر صورت مشتری کے ہیں امام صاحب "چونکہ منہوم خالف کے قائل نہیں اس لئے ان کے زویک فوہر ہویا غیر موہر بہر دوصورت پھل شرط ہے مشتری کے ہوں گے۔اور بلاشرط بائع کے۔گویا ان کینز دیک محم صدیث کے لئے تاہیر کی شرط نہیں۔ان کے زویک بید قید بلور عادت اور بلحاظ اکثر حالت کے لگادی گئی۔ مزید ہراں امام محد" آل معزت علی ہے صدید نقل کرتے ہیں جس کو صاحب برایہ بھی لائے ہیں کہ آل معزت علی نے نرمایا ہو مدن اشتوی او صافیحا فعل فالشعرة مدایہ بھی لائے ہیں کہ آل معزت علی کہ جس نے کوئی زمین خریدی کہ اس میں درخت خرما پر پھل للہ المنہ علی المنہ ماریک ہیں۔ مرید کرمی کوئی قید ہیں مورد غیر موہر کی کوئی قید تیں بلکہ مطلق ہو کہ مورد کی دراصل تا ہیر کی قید ہے مقید نہیں۔

(۵۵۱) باب النهى عن السوم على السوم

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عمن لا اتهم عن ابي سعيد ان لخدرى وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لايستام الرجل على سوم اخيه ولا يسكح على خطبة اخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خلتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفيء مافي صحفتها فان الله هو رازقها ولا تبا يعوا بالقاء الحجر واذا استاجرت اجير افاعلمه اجره.

باب بعاور بعاوكرنا

حفرات الوسعيد فدر کي اورا يو جريرة سے روايت ہے کہ ني علاق نے نفر مايا کہ نہ جوا والگائے
کوئی آدی اپنے جوائی کے جواوی اور اور اپنے جوائی کے پيغام نکاح پر پيغام نہ بھیجے۔ اور نہ نکاح
کیا جائے اس عورت سے جس کی بھو بھی یا خالہ نکاح جس ہو۔ اور نہ چاہے کوئی عورت اپنی
بہن کی طلاق کو تا کہ اس کے برتن یا پیالہ کی چیز اپنے جس الٹ لے کیونکہ اس کارازق اللہ ہی
ہواور پھڑ پھینک کر بھے نہ کرو۔ اور جب کسی کومز دور رکھوتو اس کو اس کی مز ور کی بتلاوو۔
میاور پھڑ کی جزئی مسائل پر مشتل ہے اور انفر ادی حقیق سے مختلف کتب حدیث جیل
ف نے محدیث بی جزئی مسائل پر مشتل ہے اور انفر ادی حقیق سے مختلف کتب حدیث جیل
ف کور ہے لیکن یکوائی شکل جس بہاں امام صاحب" ہی کی روایت جس ان کا بیان ہے۔
پھر حدیث میں بھاؤ پر بھاؤ لگانے کی ممانعت ہی صورت میں ہے کہ وو آدمیوں کے
پھر حدیث میں بھاؤ پر بھاؤ لگانے کی ممانعت ہی صورت میں ہے کہ وو آدمیوں کے

درمیان کی چیز پرمول تول کرنے کے بعد معاملہ ظهر گیا ہو۔ یعنی بائع بیچنے پر راضی ہواور خریدار خریدار خریدنے پراور قیمت بھی طے پاگئی ہو۔ گرا بھی لین دین عمل میں نہ آیا ہو۔ توالیے وقت کی کے جائز نہیں کہ بھا کا تاکر کے اپنے بھائی کے معاملہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے ورنہ اگر معاملہ اس حد تک نہ پہنچا ہوتو ایک چیز پر چند آ دمیوں کا بھا کا کرنا حرام نہیں چنا نچے نیلام کی شکل جائز ہے۔ اس طرح بیام منگنی پر بیام بھیجنا اس صورت میں ناجائز ہے کہ جانبین سے رضا مندی ہوگئی ہو۔ اور ابھی عقد ہونا باتی ہولیکن اگر رضامندی کے آٹار نہ ہوں تو بایں صورت مختلف بیام بیک وقت بھیج جاسکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ چنا نچہ فاطمہ بنت قیس کے لئے معاویہ اور ابوجم کی طرف سے بیک وقت بیام آئے اور نہی عقد نے اس کو برانہ بنایا بھر آخر حضرت اور ابوجم کی طرف سے بیک وقت بیام آئے اور نہی عقد نے اس کو برانہ بنایا بھر آخر حضرت اسامہ سے نکاح قراریایا۔

ابوحنيفة عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود عن عبدالله بن مسعود عن الله قالو وكيف مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشتر واعلى الله قالو وكيف ذلك يا رسول الله قال تقولون بعنا الى مقاسمنا ومغانمنا.

حفرت عبدالله بن مسعود " سے روایت ہے کہ نبی علی کے نبی علی الله کے جروسہ پر صحابہ " نے عرب کیا۔ یہ کیتے ہوخریدا ہم سے معابہ " نے عرب کیا۔ یہ کیتے ہوخریدا ہم سے ہمارے در قول کی تقسیم یا مال غنیمت ملے تک ( یعنی آئندہ مال غنیمت کے وصول ہونے یہ تیمت کی اوائیگی کو معلق نہ کرو)۔

ف: ارشاد نبوی علی میلانیم کا منشاء یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر چیزوں کی خریداری کرو مشکوک اور غیریقینی حالات وواقعات پر معلق نہ رکھو۔ مثلاً کہیں کہ بخشش یا عطایا تقسیم ہونے پریا (٢٦١) باب الرخصة في ثمن كلب الصيد

ابوحنيفة عن الهيشم عن عكرمة عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد.

باب ـشكارى كت كى قيمت كراستعال كرنا

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے رخصت دی شکاری کتے کی قیمت میں۔ قیمت میں۔

ف: بیحدیث کاب (کتے کی خرید وفروخت) کے مسئلہ کو بیان کرتی ہے۔ یہ چونکہ امام شافعی اورام م ابوطنیفہ کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہاس لئے قدر کے سخق تشریح ہواد جا جہیان ۔ امام شافعی کے خزد یک کتا خواہ شکاری ہو یا غیر شکاری اس کی بچے کا جا تز ہے حدیث سے بھی جمت لاتے ہیں اور قیاس سے بھی احادیث کے ذیل میں وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں جو صحیحین میں ابن مسعود کے بایں مضمون مردی ہے کہ نمی مطابقہ نے منع فرمایا کتے کی قیمت فاحث مورت کی اجرت اور کا بمن کی مزدوری سے قیاس کے ماتحت یوں کہتے ہیں کہ کتا جس الحین فاحث مورت کی اجرت اور کا بمن کی مزدوری سے قیاس کے ماتحت یوں کہتے ہیں کہ کتا جس الحین ہے اور نبی مزدوری ہے اور نبی عزت وقد رکو ظاہر کرتی ہے تو ہردو یک جا کیسے جمع موں اور کتے نبی کی کا خرد کی مطرح جائز ہو۔

امام الوحنيف " كے نزديك اس عام امتاع هم سے شكارى كما اور وہ جس سے جانوروں كى جمہانى كيتى كى چوكس - كھركى پاسبانى كا كام ليا جائے مشكى ہيں اور مخصوص سابعين شرك سے بہت موں كا ميرى مسلك ہے مثلاً عطاء " زہرى" وغيرہ اى خيال كے حاى ہيں امام صاحب " كى ذہب بر تحكم و پخت دليل حديث ذيل ہے جو متن كے فاظ ہے بھی واضح ہا اور اساد كى روسے بھی بخطش كيونك امام الوصنيف " كے بار ہ ہيں كس كوتا ب كہ كوئى سقم نكال سكے بہتم بن حبيب المعيم فى كے تقد ہونے ہيں كس كوك بار ہ ہيں كس كوتا ب كہ كوئى سقم نكال سكے بہتم بن حبيب المعيم فى كے تقد ہونے ہيں كس كوك بائل كل مكرمہ " اور ابن عباس " كے خلاف كس كوتا ب كشائى ۔ لا محالہ اس كو حد بث ممانعت كے لئے خصص ما نيں ہے ۔ پھر كتب صحاح ہيں بعض روايات ہيں مرت کا استفاء موجود ہے جواس ند ب كی بنياد كو مشكم كرتى ہے مثلاً تر ذى " میں حضرت

ابو ہریرہ "سے روایت بایں الفاظ مروی ہے (نہی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن شمن الكلب الاكلب صيد كارسول الله علي في منع فرمايا كت كرامول سيمر شکاری کتے کے۔ گوتر مذی نے اس کو میج نہیں بتایا۔ مگر دوسری روایات اس کی تائید مین موجود ہیں سب سے پہلے ریہ ہی حدیث ذیل تو ان سے مل کرریہ اشٹناء کی حدیث اگر صحیح نہیں تو حسن تو ضرور تشہرتی ہےاوروہ بھیء قابل جحت ہے بیمنی اس میں بیاکمتہ نکا لتے ہیں کہ تماو کی روایت قیس سے سیجے نہیں جواس حدیث میں ہے کیا خوب رہ ہر دومسلم کے رجال ہیں جن میں کسی کا کلام نہیں ہوسکتا پھر بيهق خودايك سلسله ي حضرت جابر "سان الفاظى صديث لائ بي ﴿ نهسى عن شمن الكلب والسنورالا كلب الصيد ﴾ كرآ پ نمنع فرمايا كت بلى كردامول عد مرشكارى كاوركمة بي كرحماد فاسطرح روايت كى ب وعن النبى صلى الله عليه ومسلم ك تحویا اس کومرفوع نہیں کیا۔ حالانکہ اہل حدیث کے نز دیک بیمرفوع حدیث ہے کہتے ہیں کہ عبید الله بن موی نے حماد سے مرفوع روایت کرنے میں شک کیا ہے۔ حالاتکہ شک اس کے رفع میں حارج نہیں۔اگررفع حقیقی نہیں تو حکمی ہے لیجئے اور سنیئے دار قطنی روایت کوحضرت جابر "سے لائے بين اوراس كالفاظ يدين ﴿ لااعلمه الامن النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ كراس كويس نی علیہ ہی ہے جانتا ہوں تواب توب بلاشک مرفوع ہوئی۔ مزید بران بیمی خودر قمطراز ہیں کہ بیٹم بن جیل نے حماد سے اس کی یوں روایت کی ہے ﴿ نهبی رسول الله صلى الله عليه ومسلم ﴾ ليج ابرفع من كياشك ر اوربيم تقدين اورزيادتي تقدى بلاشك مقبول بـــاى طرح نسائی حضرت جابر " سے روایت لائے ہیں کہ نبی علاقے نے بلی کتے کی قیمت سے منع قرمایا \_ مرشکاری کتے کی ۔اس کے راوی سب ثقہ ہیں بہر حال ان استثناء کی احادیث میں سے سی کی ا سناد میں ضعف یا یا بھی جائے تو وہ متابعات سے قوت پکڑ لیتی ہے اور کم از کم حسن کے درجہ تک چینی ہے جو جست کے لئے کافی ہے۔ابرہاان احادیث کا جواب جن سے شافعی " جست الم میں تو ان کا جواب یا تو وہ ہی ہے جو دیا گیا کہ بیام میں ہرکتے کی بیچ کوروکتی میں اور بیا حاویث صیحدان کی تخصیص کرتی ہیں اور شکاری کتے یا تھیتی کی مگھر کی جانوروں کی رکھوالی کرنے والے کتے كواس علم عام سيمتنى كرتى بين يابيركم طلق ممانعت كى احاديث منسوخ بين كدابتداويس ايبابي تھا کہ آنخضرت علی نے کتے ہے ہرشم کی نفع اندوزی کوحرام قرار دیا تھا۔ مگر بعد میں اجازت مرحمت فرمائی۔ چنا نچے مروی ہے کہ آل جناب علی اللہ نے شکاری کتے کے مارڈ النے پر مار نے والے کو چالیس درم ادا کرنے کا تھم دیا۔ اور کھیتی کی چوکسی کرنے والے کے مار نے پر ایک کبش کا ابن الملک " نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ممانعت کی احادیث میں کٹ کھنا کا اور وہ جو سرحایا ہوا ہوا ور نفع اندوزی کے قابل امام صاحب " قیاس ہے بھی اپنے میں وہ کہ جت لاتے ہیں وہ یہ کہ کتا ہروئے شریعت بہرحال مال ہے کیونکہ اس کے پالنے اور اس سے نفع اندوزی کرنے کی اجازت ہے۔ چنا نچے بخاری میں ابو ہریرہ " سے مرفوع روایت اس مضمون کی ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتا مرفوع روایت اس مضمون کی ہے کہ جس نے کتا پالا اس کے عمل میں سے ہر روز ایک قیراط کم ہوتا ہیں اس میں شکاری کتے کا بھی استثناء ہے جب کتا مال تھم را اور نفع اندوزی کے قابل اور ملک میں اس کا شار ہوا تو اس کی خرید وفروخت بھی ہوسکتی ہے جس طرح اور تمام الملاک کی پھر اس کی ذاتی اس کا شار ہوا تو اس کی خرید وفروخت بھی ہوسکتی ہے جس طرح اور تمام الملاک کی پھر اس کی ذاتی خواست نہے میں حارج نہیں جس طرح امام شافعی " نے سے جن طرح کا بھی جس طرح کا می شرید وفروخت جا نز ہے اور اس میں ملک بھی ثابت ہوتی ہے اس کی طرح کا بھی ہوں ہے۔ کیونکہ مثلاً ہاتھی نجس ہے گر اس میں خرید وفروخت جا نز ہے اور اس میں ملک بھی ثابت ہوتی ہے اس کی طرح کا بھی ہیں۔ ہوتی ہے اس کی طرح کا بھی ہے۔

ابوحنيفة عن ابى يعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن اسيد الى اهل مكة فقال انههم عن شر طين في بيع وعن بيع وسلف وعن ربح مالم يضمن وعن بيع مالم يقبض .

حضرت عبداللہ بن عمر "سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے بھیجاعتاب بن اسید کو اہل مکہ کی طرف یہ کہ کر کمنع کروان کو تیج میں دوشر طول کے کرنے سے ۔ تیج اور قرض سے غیر مضمون چیز سے نفع اٹھانے سے اور قبعنہ نہ کی ہوئی چیز کو بیچنے سے ۔

ف: حدیث میں دوشرطوں کی قیدا تفاقی ہے کیونکہ نیج میں ایک شرط بھی ناجائز ہے۔ مسائل فرکورہ فی الحدیث کی تشریح حسب ذیل ہے۔

بیج میں دوشرطوں کے کرنے کی چندصور تیں ہیں جوسب ناجائز ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص مثلاً کسی کواپناغلام اس شرط سے بیچنا ہے کہ وہ بھی اپنا گھر اس کے ہاتھ نیج دے۔ دوسری صورت یہ کہ کیے کہ میں یہ چیز تیرے ہاتھ نقد تو دس روپے میں بیچنا ہوں اور ادھار ہیں میں تیسری یہ صورت جیبا کہ بعض نے لکھا ہے کہ کے کہ مثلاً یہ کیڑا میں تیرے ہاتھ بیچنا ہوں بایں شرط کہ اس کو دھلا بھی دوں گا اور سلوا بھی دوں گا۔ شیخ عبدالحق" نے ایسا ہی لکھا ہے تیج اور قرض کی بیشکل ہے کہ مثلاً کے کہ یہ چیز میں تیرے ہاتھ بیچنا ہوں اس شرط سے کہ تو مجھ کو اتنارو پی قرض دے دے۔

غیرمضمونہ چیز سے نفع اندوزی کی بیصورت ہے کہ مثلاً ایک شخص نے دوسر سے خص سے کوئی چیز مول لی اور خریدار نے اس پر قبضہ نہیں کیا اور قبل قبضہ اس چیز سے کرایہ لینے کا حقد اربئے لگاتو یہ اس کے لئے جائز نہیں۔ بلکداس کے کرایہ کاحق بائع کو ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں اگر چیز کھوجائے تو چیز بائع کی ضائع ہوتی ہے نہ خریدار کی تو اس سے نفع اٹھانے کا حقد اربھی بائع ہی ہوگا نہ خریدار۔

بیع غیر مقبوضہ چیز کی صاف شکل میہ ہی ہے کہ جو چیز ملک و قبضہ میں نہ ہواس کو بیچا جائے اورالی بیع حرام ہوتی ہے۔

ابوحنیفة عن عبد الملک عن قزعة عن ابی سعید الحدری قال قال النبی صلی الله علیه وسلم لایبتاع احد کم عبد اولا امة فیه شرط فانه عقد فی الرق حفرت ابوسعید خدری کم بین کرمایار سول الله علیه نیز بدیم میں سے کوئی کسی غلام یا چھوکری کوجس میں (غلامی کی) کوئی علامت ہو۔ کیونکہ یہ کویا اس میں غلامی کی ایک گرہ ہے (جوکل نہیں سکتی)

ف: حدیث کے الفاظ مجمل ہیں۔ ندکورہ بالامعنی کی صورت ہیں لفظ شرط بفتح راء ہوگا جس کے معنی علامت ونشانی کے ہیں اور حدیث کی تشریح یوں کی ہے کہ جوغلام مثلاً مد برہویا لونڈی ام ولد تو اس کو نہ خریدیں کیونکہ غلام کا مد برہونا اور لونڈی کا ام ولد ہونا ان ہیں نا قابل حل وکشائش گرہ ہے۔ بعض لفظ شرط بسکون راء پڑھتے ہیں اور معنی معروف مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزد یک ہے گویا ایک بچے ہیں دوبیوں کی شکل ہوئی جوحرام ہے ہیں۔

(22 ) باب النظر عن المعسر

حماد عن ابيه عن ابى مالك ن الا شجعى قال حدثنى ربعى بن حراش عن حذيفة قال يؤتى بعبد الى الله تعالى يوم القيامة فيقول اى ربى ماعملت الاخير مااردت به الالقياءك فكنت اوسع على الموسر وانظرعن المعسر فيقول الله تعالى انا احق بذلك منك فتجا وزواعن عبدى فقال ابومسعود الانصارى واشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمعه منه.

### باب ـ تنگ دست کومهلت دینا

حضرت حذیفہ " سے روایت ہے کہ روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لا یا جائے گا ۔

تو وہ کے گاا ہے میرے پروردگار میں نے کوئی کا منہیں کیا مگر نیک جس سے میں نے صرف تیری رضا مندی وخوشنودی جا ہی پس میں ڈھیل دیتا تھا خوشحال کواور درگذر کر تا تھا تگلاست سے اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس (معانی و درگذر کرد نے) میں تجھ سے زیادہ لائق مول (پھرفرشتوں کو تھم دے گا کہ میں اس بندے سے درگذر کرد۔ ابوسعود انصاری " مول (پھرفرشتوں کو تھم دے گا کہ میں اس بندے سے درگذر کرو۔ ابوسعود انصاری " نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے (حضرت حذیفہ " نے) اس حدیث کورسول اللہ علی تھا ہے۔ یا یہ مطلب کہ میں نے بیھدیث رسول اللہ علی تھا ہے۔ یہ گویا اس مقصد کے لئے ایک ذریں سبق ہا ورایک شیحت بخش درس کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ ذری مقصد کے لئے ایک ذریں سبق ہا ورایک شیحت بخش درس کہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ ذری درصا معانی سے کام لینا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عرصا یہ بندوں کے ساتھ اعراض وچشم پوشی سے پیش آتا ہے بھی محبوب و پہند بیدہ ہے کوئکہ وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اعراض وچشم پوشی سے پیش آتا ہے بھی

ورعایت برتنا اور لین دین میں ان کے ساتھ در گذر ومعانی سے کام لینا اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب و پہندیدہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے بندول کے ساتھ اعراض وچٹم بوشی سے پیش آتا ہے بھی اپنی صغت رحیمی سے بہت سے گناہ بول ہی معاف فرمادیتا ہے اور بھی جوش رحمت میں تمام مین محبوب پر بہت سے گناہ بول ہی معاف فرمادیتا ہے اور بھی جوش رحمت میں تمام مین ہوت ہوت اہمار اسان اللہ میں معاف اللہ معاف اللہ میں معاف اللہ معاف اللہ میں معاف اللہ معاف اللہ معاف اللہ میں معاف اللہ میں معاف اللہ معاف ا

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابي صالح عن ام هانيء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدد على امتى بالتقاضي اذاكان معسرا شد د الله تعالى في قبره.

حضرت ام ہانی " کہتی ہیں کہ فر مایا رسول اللہ علیہ نے جس شخص نے میری امت کے عظمیت میری امت کے عظمیت میں تشدد برتا تو اللہ تعالی قبر میں اس کے ساتھ مختی کرے گا۔

ف: بیصدیث بھی پیشتر صدیث کے مضمون کی مزید تشریح کرتی ہے کہ جوقر ضدار تنگ دست نادار مفلس ہواور فی الوقت ادائیگی قرض پر قدرت ندر کھتا ہوتو اس پر بے جاوغیر واجی تخی و درشتی برتنا

اورطرح طرح کے دباؤ ڈال کراس کے دائرہ حیات کو تنگ کرنا اوراس کی زندگی کو تلخ کرنا اللہ رب العزت کو بخت ناپسند ہے چنانچیاس کی پاداش میں قرض خواہ پراس کی قبر میں بختی برتی جائے گی۔ باب النہی عن الغش فی البیع و الشو آء

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منامن غش والبيع والشراء .

باب ۔ خرید وفروخت میں دھو کہ بازی کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جس نے خرید فروخت میں دھو کہ بازی کی وہ ہم میں سے نبیس ہے۔

ف: ہم میں سے نہ ہونے کی معنی ہے کہ اس میں ہم مسلمانوں جیسے اخلاق وعادات نہیں اور نہ وہ سنت اسلامی پر قائم ہے ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ سے سے اس مضمون کی روایت وارد ہے کہ آل حضرت علیہ ہے ایک و حضرت ابو ہریرہ سے گذر ہے آپ علیہ نے اس کے اندر اپناہا تھ ڈالاتو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں آپ علیہ نے فلہ کے مالک سے فر مایا ۔ بیتری کیسی ؟ اسٹے کہا کہ یارسول اللہ علیہ اس پر ہارش پڑی ہے آپ نے ارشاد فر مایا کہ پھرتو نے اس کو او پر کی کی کی کی کیوں نہیں کردیا کہ لوگ اس کو د کھے لیتے پھر آپ علیہ نے فر مایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حساد عن ابيه عن حساد بن ابي سليمان قال اول من ضرب الدينارتبع وهو اسعد ابوكرب واول من ضرب الدراهم تبع ان لا صغر واول من ضرب الفلوس وادارها في ايدى الناس نمرود بن كنعان .

حماد بن الی سلیمان نے کہا کہ سب سے پہلے وہ مخص جس نے سونے پرسکدلگایا تنع لیعنی اسعد ابوکر ب ہے اور اول وہ آ دمی جس نے پیسہ کا سکہ نکالا اور اس کولوگوں میں چلن دیا وہ نمرود بن کنعان ہے۔

ف: بيكنعان حضرت نوح عليه السلام كالوتاب-

(149) كتاب الرهن

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما ورهنه ذرعا.

بابدائن كاحكام

جعزت عائشہ کہتی ہیں کرسول اللہ علقہ نے ایک یہودی سے غلر بدا۔ اوراس کے یا ای ای دی سے غلر بدا۔ اوراس کے یا ای ای

ف: به ال حضرت عليه كربن كرده زره لو يكي اوراب ما الله مناسبة في ماع كى مقدار من جوخر يدے تصداكثر دوايات سے بيت چاتا ہے كديد آل جناب عليه كى زارة تاوفات برحسرات گروی رہی ۔ ابن الطلاع نے کہا ہے کہ جسرت ابو بکر سے آپ علیہ کے وصال کے بعداس کوچیٹرایا۔اس صدیث سے رہن کے سلسلے میں کئی مفیدوکار آ مرسائل کا استفاط موتا ہے اول بیر کہاس سے معلوم ہوا کہ بیرود یا دیگر ذمیوں سے مسلمان لین دین وخر بدوفروخت کے معاملات کرسکتے ہیں۔اگر چہ یہودسودخوار ہیں جس برقر آن کریم شاہد ہے۔ کویا شریعت نے مسلمانوں کا ان کے ساتھ تجارتی لین دین رکھنا روار کھا ہے۔ دوسرے بیکہ جس سی کا اکثر مال حرام ہوت اس کا مکو این ایک ایم اسکی ہے۔ تاوقتیکہ یمعلوم نہ ہوکہ بیاض چیز جواس سے لی گئ ہے بطریق حرام ماصل کی تی تیسرے بیکر من حضریعن اسے وطن میں بھی جائزے کوتر آن كريم مس سفرى كيسلسله من اس كاذكرة ياب كونكه وبال سفرى قيدا تفاقى ب جريهال اس مسلدی وضاحت بھی بے موقع نہیں ہوگی کہ گروی رکھی ہوئی چیز سے مرتهن ( لینے والا ) نفع اندوزی كاحق نبيل وكمتا \_ كونك هن كي قيت إلى كالك قرض ب جوبذ مدرا بن واجب الاواءب - أكروه شے مربون سے بھی فائدہ اٹھائے تو قرض پر بلابدل نفع ہوا جو عملم کھلاسود ہے اور حرام شے موہون محض مرتهن کے اطمینان ومجروسہ کے لئے رکھی جاتی ہے نہاس لئے کہ دہ اس سے مستفید ہو کیونکہ شے مرجون راہن کی ملک سے نیس نکلتی اس کے اس کا نفع اس کے لئے ہے اور اسکا تا وان اس کے ذمدندمرتبن کے ذمہ پرمرتبن کس طرح شنے مربون سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہو چنانچے شافعی سعيد بن مستب سيمرسل جديث لاست بيل كرآل حضرت علي في مايا ﴿ لا يعلق الوهن المرهس مس حساحيه الذي رهنه وله غنمه وعليه غرمه ﴾ كركي شئ مربون كاربحن ركحنا اس کواس مخص کی ملک سے نہیں نکالتا جس نے اس کورہن رکھا ہے اس کے لئے اس کا نفع ہے اور اس براس کا تاوان اس بنائر اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے۔جوز مذی حضرت الی

ہریرہ سے مرفوع لائے ہیں۔اوراس کے الفاظ ہیں ﴿المطهر یو کب اذاکان مرهونا ولبن المدریشرب اذاکان مرهونا وعلی الذی یو کب ویشرب نفقته کی کہ مواری کے جانور کی سواری لیجائے جب کہ وہ گروی ہواور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جائے جب کہ وہ گروی ہو۔اور جوسواری لیتا ہے یا دودھ پیتا ہے اس کے ذمہ اس کا خرج لیمنی دانہ چارہ ہے۔

(١٨٠) كتاب الشفعة

ابومحمد كتب الى ابن سعيد بن جعفر عن سليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعته.

باب-شفعه كاحكام

حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علقہ نے پڑوی زیادہ حقدار ہے اسیے شفعہ کی وجہ سے۔

ف: مسئله شفعه کی مناسب تشریح ووضاحت متصل حدیث میں آرہی ہے۔

ابوحنيفة عن عبد الكريم عن المسور بن مخر مة قال اراد سعد بيع داره فقال لحجاره خذها بسبعمائة فانى قد اعطيت بها ثمان مائة درهم ولكن اعطيتكها لا ني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعته.

وفى رواية عن المسور عن رافع بن خديج قال عرض على سعد بيتا فقال له خدده اماانى قد اعطيت به اكثر مماتعطينى ولكنك احق به فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعته .

وفى رواية عن المسور عن رافع مولى سعد انه قال لرجل يعنى سعدا خذهذا البيت بار بعما ئة فيقول اما انى اعطيت ثما نمائة درهم ولكنى اعطيتكه لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعته وفى رواية عن سعد بن مالك انه عرض بيتاله على جاره باربعمائة درهم وقال قد اعطيت ثما نمائة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعته .

حضرت مسور بن مخر مہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن مالک نے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ

کیا تو آب نے پڑوی حضرت ابورافع سے کہا کہتم اس کوسات سومیں لےلو۔ اور البنة مجھ کو اس کے آٹھ سوورم مل رہے جیں لیکن میں تم کو کم قیمت صرف سات سومیں میں اس لیئے دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ علیق کو یہ کہتے ہوئے کہ پڑوی زیادہ حق دار ہے ایئے شفعہ کی وجہ ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ مسور رافع بن خدتی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت سعد سے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا۔ اور مجھ سے کہا کہاں (گھر) کو تم سال سے اپنے گھر کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا۔ اور مجھ سے کہا کہاں (گھر) کو تم سے لواور البتہ مجھ کواس کی دیتے ہوئیکن تم اس کے زیادہ حقد ار ہو ۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمسایہ زیادہ حقد ارب این شفعہ کے سبب۔

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ مسور رافع سعد کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بعنی سعد نے ایک شخص سے کہا کہ اس گھر کوتو چارسومیں لے لے اور بید کہنے گئے کہ البتہ مجھ کواس کے آٹھ سودرم مل رہے ہیں ۔لیکن میں جھے کواس حدیث کی وجہ سے ویتا ہوں جو میں نے رسول اللہ علیہ سے سی ہے آپ علیہ فرماتے تھے کہ پروی زیادہ حق وارہے ایئے شفعہ کی وجہ سے۔

ایک اورروایت میں حضرت سعد بن مالک " ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو جارسو درم میں اپنے ہمسایہ کودیا اور کہا کہ مجھ کواس کے آٹھ سول رہے ہیں لیکن میں بن چکا ہول رسول اللہ علیقے کو بیرفر ماتے ہوئے کہ پڑوی زیادہ حقد ارہے اپنے شفعہ کے ۔

ف: بعض روایت میں رافع بن خدیج کا تعارف سعد کے لفظ سے کرایا گیا ہے گویا وہ سعد کے آزاد کردہ فلام تھے نہ سعد کے آزاد کردہ فلام تھے۔ مگریج یہ بی ہے کہ وہ آل حضرت علی کے آزاد کرد فلام تھے نہ سعد کے جیسا کہ بیشتر روایات بناتی ہیں یامکن ہے سعد کی طرف منسوب کر کے لفظ مولی دوست آشنا اور مددگار مرادلیا ہو۔ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ "اور تینوں ائمہ امام شافعی "احمد" مالک" کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی ہے ہے کہ جرسائمہ کے زویک شفعہ ہے نہ پڑوی اور ہمسانیہ کے لئے شفعہ ہے نہ پڑوی اور ہمسانیہ کے لئے۔ انکی جمت حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے جس کو بخاری وغیرہ ولائے ہیں اور ہمسانیہ کے لئے۔ انکی جمت حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے جس کو بخاری وغیرہ ولائے ہیں

كر ﴿ فيضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم فاذاوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ﴾ ني عليه في المراس چيز مين شفعه كاحكم صادر فرمايا جوابھی بانٹی نہ گئی ہوپس جب حدیں قائم ہوجائیں (یعنی تقسیم ہوجائے) اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ " کے مذہب برایک دواحادیث نہیں بلکہ متعددا حادیث نہایت صاف اور کھلے الفاظ ہے وارد ہیں۔اول حدیث ذیل ہے یااس سے پیشتر والی حدیث کہاس میں یر وسی کوشفعہ کے سبب زیادہ حقدار کھبرایا ہے۔ دوسرے حضرت ابورافع کی حدیث جو بخاری بایں الفاظلائين ﴿انسه سمع النبسي صلى الله عليه وسلم يقول الجاراحق بشفعته﴾ که پرُوسی اپنی نز دیکی کے باعث (حق شفعه کا) زیادہ حقدار ہے۔ تیسرے حضرت جابر " کی حدیث جوسلسله عبدالملک بن ابی سلیمان اورعطاسے مردی ہے اور جس کی ترفدی اور دوسرے اصحاب صحاح لائے ہیں کہ ﴿الحاراحق بشفعته ينتظربه وان كان غائبا اذاكان طريقهما واحدا كالعنى يروى ايخ شفعه كسبب زياده حقدار بالروه غائب موتواس كا انظاركيا جائے گايد جب كەان كاراستەايك ہو۔ چوتھے حضرت سمره "كى حديث جوترندى وغيره بدين الفاظ لائے بيں ﴿ جار الدارحق بالدار ﴾ كمكركاير وى كمركازياده حقدارے يانجويں نمائی حضرت جابر سے بطریق محیح مرفوع مدیث لائے ہیں کہ وقسطسی بالشفعند بالجوار ﴾ كرآ ل حفرت علي ني يروس كے باعث شفعه كاتكم صاور فرمايا۔ مد بب حفية كے بطلان کےسلسلہ میں مخالفین نے دو پہلواختیار کئے ہیں اول توبیہ کہتے ہیں کہا حناف کے مذہب کی ا حادیث میں لفظ جارے مراد پروی نہیں جواس کے عنی مشہور ہیں بلکہ شریک اور کسی مکان یاز مین میں حصہ دارمراد ہے حالانکہ بیاس قدر کمزور پہلوہے کہ عمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کے ضعف اور نقصان کو بخو بی جانتا ہے کیونکہ اول تو پیر حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کے حقیقی معنی وہ ہیمعنیمشہور پڑوی وہمسایہ کے ہیں ۔لامحالہ بیمعنی مجازی ہوں گے اور مجاز کے لئے کوئی قرینه اور دلیل جاہئے اور یہاں کوئی دلیل نہیں ۔ دلیل اگر ہے تو بیہ ہی کہ سی صورت سے ان کا ند بب ند ٹوٹنے یائے اور ایکے مخالف کا فد بہب ثابت نہ ہوسکے ۔ مخالفین حدیث کی تاویل کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ یہ ہی جانتے ہیں بھلاغور تو فرمایئے کہ اپنی ایک صدیث کو بنانے کی خاطر جس کی تاویل بسہولت ہوسکتی ہےاس قدر کثیرروایات صریحہ کوتو ژامروژا جائے اورانسی بعیداز قیاس

تاویلات کی جائیں یہ کوئی عقل کا تقاضا ہے دوسرے دیگر روایات میحداس تاویل کی سخت تروید كرقى بين مثلًا نسائى ابن ماجه ابن الى شيبه عمرو بن مثر يد سے روايت نقل كرتے بين اوروه اسينے والد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ علیہ میری زمین میں تا کی کوئی حصہ ہے نہ مركت البته بروس بي لا آب نے فرمايا كه بروى زياده حفدار باي نزد يكى كى وجه سي لا يہ حدیث واز بلند که ربی مے کمی شفعہ شرکت وحصہ داری کے علاوہ بردوس کے سب میسی ہے اور بیا كم جاريمعنى شريك بين بلكمعنى يروى فيان كواس سدريادة واضح حديث اوركون مي جاسب چنانج امام طوانی نهایت تجب وافسوس سے ساتھ کہتے ہیں وسرک الشداف عید العمل بمثل هذا المحليث مع شهرته وصحته وهم سموانفسهم باصحاب التحديث وكيف يراد سال جارالشويك وقد اخرج ابن ابي شيبة كاشافعيد فاسجيى مديث بمل ترك كيا باوجوداس كے وہ مشہور ہے اور سے -حالائكہ انہوں نے اپنا نام اصحاب صديث يا اہل حديث ركعات - اور جارت شريك مرادكي لين بين -جبكدابن الى شيبه يهديث لائ بين جمر یدی مرکور صدیث نقل کی ہے واقعی تعجب کی بات ہی ہے کہ بیدووی صدیث دانی اور پھر سے احادیث سے ایس روگردانی اوران کی ایس فلفتر جمانی سی عظمتد کواس پر تعب کیوں نہ ہو پھر مزید بران سائی۔ ابن ماج محاوی انہیں شریک سے بایس الفاظ روایت نقل کرتے ہیں ﴿انه صلى الله عليه وسالم قال النجار والشريك احق بالشفعة ماكان ياخذها ويترك فآب ت فرمانا يروى اورشريك زياده حفد ارب شفعت باعث جويكي بويا توسف سكويا جيوز دے داتو اس من شریک کاعطف جار برکیا ہے جومفائرے کو بتا تاہے غرض اس فتم کی تمام دوایات ناطق میں کہ جاری تغییر شریک سے کرنا کوئی معی نہیں رکھتا ' دوسرا بہلو فرجب حنفید کی تروید کے لئے انہوں نے یہ اعتیار کیا کہ حفرت جابر الم کی مج حدیث جوعبد الملک بن الی سلیمان کے واسطے سے ہاں کوضعیف ٹابت کرنے سے لئے ایری سے چوٹی سک کازور نگایا۔ مربہ کوشش بہلی کوشش سے زیادہ معکد خیر ہے۔ان کی بیادت ہے کہ جب سی تدہب کے راوی کو کرورد کھا تا جائے میں او جرکس نہ کی جرح کرنے والے کوٹول ہی لاتے ہیں۔اس سے بحث نہیں کہ وہ کون ہے ایک ہے یا کی چراس کے قول کواس قدراجھا لتے بین اوراس کی بات کواس قدرمضبوط کرنے کی کوشش كرتے بين كدراوى بے حقيقت موكررہ جاتا ہے۔ چنانچد يهان ان كومرف شعبال سكے جنہوں

نے عبدالملک میں کلام کیا ہے۔تو ہم مشربوں کا پوراجھ کا جھاس غریب پر لیٹ پڑا۔اور ہرطرف سے بيآ وازآ نے لگى -كريم عيف ہے -صاحب تقيع نے صاف كہا ہے كداس مديث ك ذيل میں شعبہ کاطعن عبد الملک میں کوئی قباحت نہیں پیدا کرتا کیونکہ وہ ثقہ ہے اور شعبہ ماہرین فقہ میں نہیں۔اورشعبہ کےعلاوہ جنہوں نے اس میں کلام کیا ہے وہ محض شعبہ کی اتباع میں۔واقعی ان کی یہ عادت بھی ہے کہ جب کسی ایک کے ساتھ آ واز ملاتے ہیں تو پھروہ ایک شخص ایک نہیں رہتا بلکہ ناس سے بدل جا تا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ وت کلم فید الناس پک کہ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے گویا ناس سے خودائیے کومراد لیتے ہیں اور یوں لوگوں کو ڈیراتے ہیں ۔اس لئے صاحب تنقیح نے اس کو کھولا ہے پھرصاحب تنقیح کہتے ہیں کہ سلم '' عبدالملک سے ججت لاتے ہیں اور بخاری ' اس سے استناد کرتے ہیں منذری نے بھی مختصر السنن میں اس باب میں خوب کہا ہے پھر ذراایک نظر بہتی بربھی ڈالئے کہوہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے سی نے کہا کہ حضرت آپ عبدالملک کی حدیث کو چھوڑتے ہیں جوسن الحدیث ہانہوں نے کہاجی ہاں میں اسکے سن ہی سے بھا گا کیا خوب بدوہ ہی تو عبدالملک ہے جس سے شعبہ کتب صدیث میں کس قدرروایات لائے ہیں جس سے وہ بھری یری ہیں صاحب کمال نے بھی ابن معین کا کلام نقل کیا ہے کہ عبد الملک میں کلام کیا جاتا ہے۔ مگر عبدالملك ثقة بمعدوق براس جيس فض من كوئى خرابي بين نكالى جاسكي ترزى ني بهي اس کے حق میں بہت کچھ کھا ہے مران کا یہ بی اصول ہے جوہم پہلے لکھ آئے ہیں کدراوی کی سب سے بڑی کمزوری سے کہ خالف مذہب کی روایت کردے البذا انکابہ بہلوبھی کارگرنہ ہوا۔اوراب اس تمام بحث سے بیر بات یابی بوت کو پینی که فد بب حنفید کی احادیث این ظاہری معانی پردال بیں ۔اور کسی طرح قابل تاویل نہیں۔البتہ حضرت جابر کی مدیث جو ہرسدائمہ کی جحت ہے اس کے کئی جوابات دیئے جاسکتے ہیں جو قرین قیاس ہیں اور موافق عقل ۔اول یہ کہ ایک چیز کے ذکر کرنے دوسری چیز کا انکار کب نکلتا ہے۔مثلا اگر شریک کے لئے شفعہ ثابت ہوتو اس سے جار کے لئے شفعه کا انکارکب نکلتا ہے۔ دوسرے حدیث میں ﴿انسسا ﴾ جبیبا کوئی کلمہ حصرنبیں کہ رہے تھم صرف شریک کے لئے ہوتیسرے ﴿ ف لاشفعة ﴾ كالفظ جواصل مغالطه كاسب ہاس سے بيمعنى مراد لینا کس قدر بعیدازعقل اور دوراز قیاس ہے کہ جب حدود قائم کر دی جائیں اور راستے پھیر دیئے جائيں تو پھر كسى قتم كے شفعه كا وجو ذہيں بيمعنى كيوں مراد نه ہوں جو ہرسليم العقل انسان سجھتا ہے اور جوحقیقت میں مراد میں کہ الی صورت میں مجرشرکت کا شغدنہیں جس کا بیان چل رہا ہے کیونکہ شفعہ شرکت کی طرح شفعہ جوار مجی تو اپنی ایک منتقل حیثیت رکھتا ہے جس کے اغراض بھی جدا ہیں اور آثار بھی جدا تواس کے انکار سے اس کا انکار کیوں ہوں۔

ابوحنيفة عن على بن الاقمر عن مسروق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احد كم ان يضع خشبته في جائطه فلا يمنعه .

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ بی علی نے فرمایا جب تم میں سے وکی اپی لکڑی اپی یا سے پروی کی دیوار پرر کھنا جا ہے تو یروی کونہ جا ہے کہ اس کواس سے رو کے۔

ف: اس میں اختلاف ہے کہ آل حضرت علی کا بیتھم وجوبی ہے یا ندب کے طور پر ۔ امام ابوطنیفہ " وشافعی" دوسری شق کے حامی ہیں اور امام والک سے دور وایات ہیں ایک پہلی شق کے موافق دوسری دوسری کے مطابق ۔

### كتاب المزارعة

ابوجنيفة عن ابى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة.

تحفيتي كےاحكام

حفرت جابر سےروایت ہے کہ بی علقہ نے منع فر مایا مخابرہ سے۔

ف: مزارع خابرہ یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں اور زمین کو کرایہ پردینے کی دوشکلیں ہیں حرارے کی صورت یہ ہے کہ پیدا وار کے سی حصہ کے عض مثلاً ایک تہائی یا ایک چوتھائی کے بدلے زمین کو کرانے پردیا جائے اور نج مالک زمین کا ہو ۔ خابرہ میں بھی بھی سے مراس میں نج عامل کا شکار کا ہوتا ہے یہ ہر دوصور تیں کرایہ پردینے کی امام ابو صنیفہ " ومالک" وشافعی " کے بزد یک ای کا میں احادیث کے ماتحت نا جائز ہیں۔

أبو حنيفة عن ابى حصين عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه وسلم انه مربحائط فاعجبه فقال لمن هذا فقلت لى فقال من اين هو لك قلت استاجرته قال فلا تستاجره بشىء منه

، وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بحابط فقال لمِن هذا فقلت

لى وقد استاجرته فقال فلا تستاجره .

حضرت دافع بن خدت سے دوایت ہے کہ نی ملک کا گذرایک باغ پر ہوا جوآل جناب میں نے کہا یہ میں نے کہا یہ میں نے کہا یہ میراہ پھرآ ب نے فر مایل کہ یہ میں نے کہاں سے لیا میں نے کہا کہ میں نے اس کو کرایہ پرلیا ہے۔ آپ میل کے فر مایل کہ یہ میں نے کہاں سے لیا میں نے کہا کہ میں نے اس کو کرایہ پرلیا ہے۔ آپ میل کے فر مایل کہ اس کو پیداوار کے کسی حصہ کے وض کرایہ پرنہ لینا۔ اورایک روایت میں ہے کہ نی علی ایک باغ پر گذر سے ۔ تو آپ نے فر مایل کہ یہ س کا اورایک روایت میں ہے کہ نی علی نے کہا یہ میرا ہے اور میں نے اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ خفر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ نے فر مایل کہ اس کو اجادہ پرلیا ہے۔ آپ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کی کو ایک ک

ف: یمی کویاز مین کوکرایه پر لینے کی خدکورہ صورت ہے جونا جائز ہے۔

#### كتاب الفضائل

(۱۸۲) باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم

ابوحنيفة عن الهيثم وربيعة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن ثلث وستين وقبض ابوبكر وهو ابن ثلث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلث وستين .

# فضائل كاذكر

باب-آل حفرت عليه كفائل

حضرت انس " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے وفات پائی تریس اسلام سال کی عمر میں ۔ اور حضرت ابو بکڑنے بھی تریس میں ۔ اور حضرت ابو بکڑنے بھی تریس میں اور اسی طرح حضرت عمر " نے بھی تریس میں سال کی عمر میں ۔ تریس میں سال کی عمر میں ۔

ف: حضرت على كى وفات بهى بروئ اصح روايات تريسته بى سال كى عمر ميس ہوئى كويا آل حضرت عثمان كى عمر ميں ہوئى كويا آل حضرت عثمان كى وفات تقريباً الله معرب ياس مي كھذا كد ميں ہوئى۔ تقريباً اس سال كى عمر ميں ياس سے كھذا كد ميں ہوئى۔

ابوحنيفة عن يحيى بن سعيد عن انس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وسلم على وسلم على والله عليه الله عليه وسلم على رأس اربعينن سنة فاقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتو في

رسول الله صلى الله عليه وسله وما في لحيته وراسه عشوون شيرة بيضاء .
حضرت انس عددايت بكرآ تخضرت عليه مبعوث بوين بالسرس كرس كامريس وكريس وسرس كالميس برس كامريس وكريس وسرس كالميس برس كامريس وكريس وكريس وكريس الميس عليه كي وفات بوكي تو الميس من الميس من الميس ال

ف: اس حدیث کی روی آنخفرت علی کی مریاک ساٹھ برس کی قرار باتی ہے ۔ چنانچر روایات مسلم ورزی میں اسکے ساٹھ یہ کوابھی زائد ہے کہ آپ نے ساٹھ برس کی عمر میں وفات برحسرات ریٹھ سال وفات برحسرات ریٹھ سال کی عمر عمل ہوئی۔

ابوحنيفة عن ابس الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم المعلم وسلم العليب الحاقبل عن الليل .

حفرت جار سے دوایت ہے کہ نی عظام جبرات می تقریف لات و آپ کے جمم میارک کی خوشبوے ہم آپ کو پھال لیت۔

ف: داری " نے دعزت جابر " ہے روایت کی ہے کہ بی علقہ جب کی راستہ ہے گذر ہے۔

تاور آب علی کے جیے کوئی اس راستہ ہے گذرتا تو آب علی کے جیم مبارک کی میک ہے ہوا ہے دعزت تا بعد بن اس ہے میکی ہے دوایت ہے داری میں نے عز یا میک ہا اور کی خشبو کی چز کورسول اللہ علی و ایکرمیک میں یا گیر و بیں یا یا۔ اور چھونے میں دیبائ یاریش کوآپ سے ذا کدر میں یا یا۔

ايوحنه في عن حيماه عن ايراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وبيلم كان يعرف بالليل اذا القبل الى المسجد

عفرت عبدالله بن مسعود السند روايت ہے كه رسول الله علي الله بوقت شب جب مبر تشريف لائے آوائي يا كيزه فوشبوت بيجان كے جائے۔ ف : آل جناب علي كم فوشبوبهت محبوب هى اوراس كو آب بهت استعال فرمائے يهان تك كم جب راستہ چلتے تو ہوا معطر ہوجاتی اور قرب وجوار میں میک وخوشبو مجیل جاتی۔ ا بوحنيفة عن محارب عن ابن عمر قال كان لى على النبى صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزاد ني .

حضرت ابن عمر المستح بیں کہ نبی علی میں ایجی قرضہ تھا۔ آپ نے وہ ادا فرمایا اور مجھ کو اور زائد دیا۔

ف: گویا بیمزید عنایت و بخش تنی اور آن جناب علی کی طرف ہے ایک حسن سلوک۔

ابوحنيفة عن ابراهيم عن انس بن مالك قال مامسست بيدى خزاو لا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم .وفي رواية مارئى رسول الله صلى الله عليه وسلم مادار كبتيه بين جليس له قط .

حفرت انس بن ما لک کہتے ہیں کہ میں نے نہیں چھواکسی خز (ایک اون اور ریشم ملا ہوا کیڑا)

ما ریشم کو جو رسول اللہ علقہ ہمنے ہم سے زیادہ نرم ہو۔اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ کوکسی نے کھی کہ آپ نے ہم جلیس سے زانو نے مبارک آ کے بروھائے ہوں۔

ف: ترندی میں حضرت انس سے یوں روایت ہے کہ جب آپ کسی شخص سے معافی کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کہ حیات ہے کہ جب آپ کسی شخص سے معافی کرتے تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھیں گئے میں سے نہ نکالتے اس طرح اس سے روگروانی نہ فرماتے جب تک وہ خود منہ پھیر کہ نہ چلا جاتا۔ اور زانو ئے مبارک ہم جلیس کے سامنے نہ کھیلاتے۔

ابوحنيفة عن ابراهيم عن ابيه عن مسروق انه سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اماتقرأ القران .

حضرت مسروق "سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ "سے آل حضرت علی کے انہیں پڑھتے۔
اخلاق کے ہارہ میں معلومات کرنی چاہی توانہوں نے جواب دیا کہ کیاتم قرآن بیس پڑھتے۔
ف. گویاس سوال سے بیتانا چاہتی ہیں کرقر آن پوراکا پورا آنخضرت علی کی عادات طیبہ وخصائل محمودہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور آپ علی کے کہ خود آنخضرت علی اخلاق دستہ پاک کا نہیں دوشن نقشہ سامنے رکھتا ہے یا یوں کہنے کہ خود آنخضرت علی اللہ اسے اخلاق حسنہ نہایت واضح اور وشن نقشہ سامنے رکھتا ہے یا یوں کہنے کہ خود آنخضرت علی اللہ اسے اخلاق حسنہ

پندیدہ عادات اور برگزیدہ اعمال سے قرآن کریم کی صحیح تغییر وتشری فرماتے سے البذاجوآپ مالیات کے مطالب سے علیات کے مطالب سے علیات کے مطالب سے نابلد۔

ابوحنيفة عن مسلم عن انس فال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبيب دعوة المملوك ويعود المريض ويركب الحمار.

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ غلام کی دعوت قبول فرمالیت بیار کی مزاج یری کرتے اور حمار پرسوار موجاتے۔

ف نظام سے یا تو وہ غلام مراد ہے جوآ زاد کردیا گیا ہے۔ اوراس کو بجاز غلام کہد یا گیا یا بجر یہ مطلب ہے کہ اگر غلام اپنے آقا کی طرف سے آکر دووت پیش کرتا تو آپ علی تھول فرمات ۔ یعنی اگر چہ خد اوند تعالی نے آل حضرت علی کے اس نہ بھی تھی۔ بلکہ اعمال نصیب فرمائی تھی کیکن کمرونخوت کی بر وغرور آل جناب علی کے باس نہ بھی تھی۔ بلکہ اعمال وافعال برتا کو ومعاملات میں تواضع اکساری فرونی خلا برفرماتے مثلاً کوئی غریب آدی دعوت پیش وافعال برتا کو ومعاملات میں تواضع اکساری فرونی خلا برفرماتے مثلاً کوئی غریب آدی دعوت پیش کرتا تو تبول فرمالیت کہ اس کی دل تھی نہ ہو ۔ کوئی معمولی آدی مسلمان بھار ہوتا تو آس کی مزاج بری وعیادت کونشریف لے جاتے اور اس کوشل دیتے کہ آس کے غروہ دل کوڈ ھارس ہوسواری کے گرآپ میں امراء اونٹ و گھوڑ سے پرسوار ہوتے اور غرباء جار گرآپ تواضع کے طور پرجمار پرجمی سوار ہوجاتے۔

ابوحنیفة عن حماد عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة قالتكانی انظر الی بیاض قدمی رسول الله صلی الله علیه وسلم حیث اتی الصلوة فی مرضه معزت عائش الله علیه وسلم حیث اتی الصلوة فی مرضه معزت عائش الله علیه و کی رسی بول رسول الله علیه کی در مول کی معزوی کو بین کرای مین نماز کے لئے تشریف لائے۔
کی سفیدی کو جب کرآ یہ علیہ این بیاری میں نماز کے لئے تشریف لائے۔

ف: میلی جھوکو وہ منظراور وہ کیفیت انجی تک الی یاد ہے کہ گویا وہ میں انجی دیکھر ہی ہوں اور وہ سامانقشہ میری نظروں کے سامنے انجی بھی مجرر ہاہے۔

ابوحنيفة عن جماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله علية وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه استحل أن يكون في بيتي فاحللن له قالت فلما سمعت ذلك قمت مسرعة فكنست بيتي وليس لى خادم وفرشت له فراشا حشو مرفقته الاذخر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين حتى وضع على فراشى.

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ نی علی جب مرض موت میں جنال ہوئے تو آپ میالی سب علی اوراز واج مطہرات سے میرے کھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی سب نے (یک زبان ہوکر) آپ کواجازت دی۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سناتو لیکی اور کھر کو جھاڑودی کیونکہ میرے پاس کوئی خادم نہ تھا۔ اور آ ل جناب علی کے لئے وہ فرش بچھایا جس کے کہنی کے کیوں کے بیچے اذخر کھانس بھری ہوئی تھی چنانچہ رسول اللہ علی وہ ترش بی اور آپ کومیرے فرش پر بٹھا دیا گیا۔

ف: كتب صحاح مين آپ كي اجازت طلب كرنے كاوا قعم محمل اور مفصل دونوں طرح ندكور ہے۔ ابوحنيفة عن يزيد عن انس ان ابابكر رأى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فاستاذنه الى امرأته بنت خارجة وكانت في حوائط الانصار وكان ذلك راحة الموت ولا يشعرفاذن ثم توفي رسول الله صلى الله عليه ومسلم تلك الليلة فاصبح فجعل الناس يترامون فامر ابوبكر غلاما يستسمع ثم يخبره فقال اسمعهم يقولون مات محمد صلى الله عليه وسلم فاشتد ابوبكر وهو يقول واقطع ظهراه فما بلغ ابوبكرا لمسجد حتى ظنوا انه لم يبلغ وار جف المنا فقون فقالو لوكان محمد نبيا لم يمت فقال عمر" لا اسمع رجلا يقول مات محمد صلى الله عليه وسلم الاضربته بالسيف فكفواللذلك فللماجاء ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم مستجي كشف الشوب عن وجهه ثم جعل يلثمه فقال ماكانالله ليذيقك الموت مرتين انت اكرم على الله من ذلك ثم خرج ابو بكر فقال يا ايها الناس من كان يعبد محمد فان محمد قد مات ومن كان يعبد رب محمد فان رب محمد لايموت ثم قرأ وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل القلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله

شيئ وسيجزى الله الشاكرين قال فقال عمر "لكانالم تقرأها قبلها قط فقال الناس مثل مقالة ابى بكر من كلامه وقراء ته وما ت ليلة الاتنين فمكث ليلتين ويومين و دفن يوم الثلثاء وكان اسامة بن زيد واوس بن خولى يصبان وعلى والفضل يغسلانه صلى الله عليه وسلم.

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب رسول اللہ علق کی بیاری میں افاقہ دیکھا تو اپنی ہوی بنت خارجہ کے پاس جانے کی اجازت جائی جو انسار کے باغول مين اقامت يذبرتهين حالانكه بيافا قد سنجالا تفار كراس كونه تجعر سكير آب عليلة نے ان کواجازت دی۔اور پھرای رات رسول اللہ علیہ نے وفات یائی جب مع ہوئی تو لوگ آل جناب علي كل طرف يمن كار حضرت ابو بكر" نے غلام كو كلم ويا كر حقيقت س كران كوخر پينجائے اس نے كما كميس لوگوں كويد كہتے ہوئے سنتا ہوں كرفحد علي نے وفات یالی پس شتایی کی حضرت ابوبکر "نے اور وہ کہتے جاتے ہائے افسوس کمرٹوث کئی۔ تو حفرت ابوبكر مسجد ميں ندينج يهال تك كراوكوں نے كمان كيا كرآ بكوواقع كى خرند موكى اور منافق بدیا تیں بنانے کے کہ محمدا کرنی ہوتے تو ندمرتے اس برحضرت عمر الول استھے کہ مس كى مخص كويد كہتا ہوا ندسنوں كەجرصلى الله عليه وسلم مركع ورند تلوار سے اس كى كردن اڑادوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس بکواس سے رک مجے پھر جب معزت ابوبكر "آئے اوررسول اللہ علی پر كيڑ اپر اہوا تھا۔ آپ نے آ تخضرت علیہ كے چېره مبارک ہے کپڑاا محایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوموتوں کی تلخی نہیں چکمائےگا۔آپ عظی اللہ کے زدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں (اس کلام ے حضرت عمر کے قول کی تر دید مقصود ہے) محر حضرت ابو بکر باہر آئے۔ اور کہااے لوگوجو محمد علی کا عبادت کرتے تھے تو محمد علی مرکئے اور جومحمد علی کے رب کی عبادت كرتے تصقوالبت محمد علي كاربيس مرے كالي فيرآب ني آيت الاوت كى ﴿ وما محمد الارسول ﴾ كرم نبيس بين مرايك رسول البنة ان سے يہلے بھى رسول كذر يكے بين ۔اگر وہ مرکئے یافل کئے محے تو کیاتم بلٹ جاؤ مے اپنی ایر بوں کے بل اور جو بلٹ جائے این آبری کے بل تو وہ مرکز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو پچھاور عنقریب اللہ جزادے گا

شکر گذار بندوں کو حضرت عمر نے کہا کہ گویا ہم نے اس آیت کواس سے پہلے بھی نہیں پڑھا تھا۔ پھرلوگ بھی حضرت ابو بکر نے کلام کی طرح کہنے لگے اور وہ ہی آیت پڑھنے نگے ۔ دوشنبہ کی شب کوآں حضرت علیق کی وفات ہوئی اور دورات دو دن کا وقفہ گذر نے کے بعد منگل کے روز آپ سپر د خاک کئے گئے اور بوقت عسل حضرت اسامہ بن زیداور اوس بن خولی پانی ڈالے جاتے تھے اور حضرت علی اور نصل میں عباس آں حضرت علی کوشسل دینے جاتے ہے۔ کوشسل دینے جاتے ہے۔ کوشسل دینے جاتے ہے۔

ف: یہ تخضرت علی وفات پر صرات اور انتقال پر ملال کا واقعہ جا تکاہ اور سانحہ ہوتی رہا ہے کہ اس وقت ہر خص کی عقل کم تھی اور سمجھ چرخ کہ یک بیک چراغ نبوت کیوں گل ہوا۔ اور مشعل رسالت کیوں سرد ہوئی متی کہ حضرت عرق کی ذات پر صفات بھی اس صبر آز ما صدمہ کی تاب نہ لا تکی اور آپ کے دل نے بھی جگہ چھوڑ دی گر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابو بکر "کو صبر فحل عنایت فرمایا ۔اور آپ نے برسر منبروہ نصیحت بخش سبق آ موز خطبہ دیا کہ لوگوں کے مبر فحل عنایت فرمایا ۔اور آپ نے برسر منبروہ نصیحت بخش سبق آ موز خطبہ دیا کہ لوگوں کے خیالات صبح نقطہ پر آگئے ۔اور عقلوں پر سے ایک عالم بے خودی زائل ہوا عقلیں اپنے ٹھکانے خیالات میں طبیعتوں کو ایک گونہ ڈھارس ملی چنانچہ خود حضرت عرق فرماتے ہیں کہ اس بے خودی کے عالم میں جب حضرت ابو بکر "نے ہو وسا محمد الا دسول کی آ بت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ میں جب حضرت ابو بکر " نے ہو وسا محمد الا دسول کی آ بت پڑھی تو معلوم ہوا کہ یہ آ بیت بہلی ہی بار میں نے سی ۔

#### (١٨٣) باب فضائل شيخين رضي الله عنهما

ابوحنيفة عن سلمة عن ابى الزعراء عن ابن مسعود" قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدى ابوبكر" وعمر"

باب حضرت ابو بكر" وعمر" كفضائل

حضرت ابن مسعود " کہتے ہیں کہ فر مایار سول اللہ علیہ نے کہ بیروی کرومیرے بعد خلیفہ مونے والے ابو بکر " وعمر " کی۔

ف: دوسری حدیث میں آل جناب علیہ نے ہر چہار خلفاء کی پیروی پرزور دیا ہے اور فرمایا کہ خلفائے راشدین مہد بین کی پیروی وا تباع کرو ۔ایک جگد یوں فرمایا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے کیکن

یہاں ان دو ہزرگوں کو اس خصوصی فخر سے نواز ا کہ انہیں کی پیردی پر زور دیا۔ کیونکہ ان ہر دو حضرات کی شخصیتیں پھر آخرسب سے بالا وہرتر ہیں۔ان کو جوخصوصیت آں حضرت علیہ سے نصیب تھی اس میں بیری دو ہزرگ ممتاز تھے۔

(۱۸۴) باب فضائل عمار وعبد الله رضي الله عنه

ابوحنيفة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدو ابالذين من بعدى ابى بكروعمر رضى الله عنهماو اهتد و ابهدى عمار رضى الله عنهما وتمسكو ا يعهد ابن ام عبد .

باب حضرات عمار "اورعبدالله بن مسعودٌ کے فضائل

حضرت حذیفہ "بن بمان کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیروی کرومیرے بعد خلیفہ ہونے والے ابوبکر "اور عمر "کی اور اختیار کروسیرت حضرت عمار "کی اور مضبوط تھا مووصیت حضرت عبداللہ "بن مسعود کی۔

ف: حضرت یخین کی در و تحریف سے کتب صحاح پر ہیں اور مخلف عبادات والفاظ سے

آل حضرت عظام کے بچھے او میر عمر الحل کا قوصیف فرمائی ہے کہیں ہوں وارد ہے کہ نین و مرسلین کو

چھوڑ کرتمام الکے بچھے او میر عمر الحل جنت کے بیہ ہر دو ہزرگ سردار ہیں ۔ ایک جگہ ہوں ارشاد ہے

کدابو کر ڈوعر شمیر سے کان وآ کھی جگہ ہیں ۔ ایک مقام میں اس طرح اورشاد ہوا کدابو کر جھ سے

ہیں اور میں ان سے اور وہ دنیا وآ خرت میں میر سے بھائی ہیں کہیں اس طرح وارد ہے ۔ کہیر شمیر سے ساتھ ہیں اس طرح وارد ہے ۔ کہیر شمیر سے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ اور میر سے بعد حق اسکے ساتھ ہے کہیں بھی ہو۔ بید حدیث

ابن مسعود کی فضیلت و برتری پر بھی قطعی جمت ہے اور کھی دلیل ۔ جیسا کہ ملاعلی قاری آنے کہا ہے

ابن مسعود کی فضیلت و برتری پر بھی قطعی جمت ہے اور کھی دلیل ۔ جیسا کہ ملاعلی قاری آنے کہا ہے

اور اپنے نفر ہب کی ذیادہ تر نبیا وانہی کے کلام پر رکھ ہے کیونکہ علم وفقہ کے میدان میں آپ کاقدم

مضبوط ہے ۔ عالمانہ درک میں آپ سب سے زائد سر بلند ہیں اور آل حضرت علیق کے کا بیکلام

مضبوط ہے ۔ عالمانہ درک میں آپ سب سے زائد سر بلند ہیں اور آل حضرت علیق کے کا بیکلام

کدان کی وصیت سے تمسک کروان کی ہیروی لازم ہونے کا پختہ شوت ہے ۔ علامہ تو رہشتی کے

دربارہ خلافت ابن مسعود کی درائے کو قابل تبول جانو چنانچیان کے نزد یک حضرت ابو کمرمہ بی خیال میں صدیث ذیل میں عہد سے مرادام رخلافت ہے بینی آل حضرت علیق ہورت ابو کرصد ہیں تو

#### (١٨٥) باب فضيلة عثمان رضى الله عنه

ابوحنيفة عن الهيثم عن موسى بن ابى كثير ان عمر مربعثما وهو حزين قال ماينحزنك قال الااحزن وقد انقطح الصهر بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حدثان ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحته فقال له عمر ازوجك حفصة ابنتى فقال حتى استامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه فقال للارسول الله صلى الله عليه وسلم ها تعدى صهر هو خير لك من عثمان وادل عليه وسلم هل لك ان ادلك على صهر هو خير لك من عثمان وادل عشمان على صهر هو خير لك من عثمان وادل عثمان على صهر هو خير لك من عثمان وادل عثمان ابنتى فقال نعم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## باب دحفرت عثان كانضيلت

مویٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عرق حضرت عثان کے پاس آئے جب کہ آپ حضرت عثان " عمکین سے حضرت عرق نے ہو جہا کہتم کوئس چیز نے ممکین کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا میں فم نہ کروں جب کہ میرے اور رسول اللہ علیقہ کے در میان رشتہ دامادی ٹوٹ چکا ہے اور یہوہ دفترت عثان کے کی صاحر ادی حضرت رقیہ فروجہ حضرت عثان کے افراد وہ دفترت مثان کے افتال کو پچھتی دن گذرے میں پر حضرت عمل نے کہا کہ میں اپنی لاکی حفصہ کا تم سے نکال کے دیتا ہوں حضرت عثان سے کہا ہے جب تک نہیں ہوسکا کہ میں رسول اللہ علیقہ کا تم سے نکاح کے دیتا ہوں حضرت عمان سے کہا ہے جب تک نہیں ہوسکا کہ میں رسول اللہ علیقہ

ے نہ ہو چھلوں تو آئے حضرت عرق آل حضرت علی کے پاس اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تم کوعثان سے بہتر داما داورعثان کوتم سے زیادہ بہتر سسر نہ بتا دوں حضرت عمق نے کہا ہے تک اس برآپ علی میں میں نے کہا ہے تک اس برآپ علی میں کردو۔ اور میں اپنی صاجزادی کا نکاح عثان سے کردیتا ہوں ۔ تو عمر نے کہا۔ بہت بہتر چنانچ آئے ضرب علی کے ایسانی کیا۔

ف: ال حدیث سے حضرت عمان کی فضیلت آشکارا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آس حضرت عمان کر اللہ تعالی نے میری طرف وی بیجی ہے کہ اپنے جگر پارول رقیہ وام کلام کا نکاح عمان کر سے کروں بعض روایات میں بول ہے حضرت عمان کا کہتے ہیں کہ آل حضرت عمان کی صاجزادی کا جب انقال ہواتو میں زار قطار رویا۔ آپ عمان نے مجھ سے آل حضرت عمان کو رمیان رشتہ دابادی تو سی آپ ہے کہ کہ میرے اور آپ کے درمیان رشتہ دابادی تو سی آپ ہے کہ روایت فرمایا یہ جبر مل علیہ السلام ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کی بہن کا نکاح تم سے کردوں۔ ایک روایت میں ایس ایک میرک وارد ہے کہ آپ عمان کر فرماتے ہیں کہ آل میری سوائر کیاں ہوں اور وہ کے میں ایس کی جبری کہ میں اس کی جبن کہ آل میری سوائر کیاں ہوں اور وہ کے بعد دیگر سے مرتی رہیں تو میں ان کا نکاح تم سے کرتار ہوں یہاں تک کہ وہ ختم ہو جا کیں۔

(۱۸۲) باب فضائل على رضى الله عنه

ابوحنيفة عن سلمة عن حية العربي وهو الهمد اني من اصحاب على كرم الله وجهه قال سمعت عليا يقول انا اول من اسلم

باب وحضرت على "كى فضيلت

حضرت علی سے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کویہ کہتے ہوئے سا کہ میں پہلاوہ مخض ہوں جواسلام لایا۔

ف: الل سنت والجماعت كااس ميں اختلاف ہے كدسب سے پہلے شرف اسلام ہے كون متاز ہوا بعض كہتے ہيں كدوه حضرت الوكر "بيں بعض كہتے ہيں وہ حضرت على "بيں بعض اس كے قائل بيں كدوه حضرت خدىج "بيں چند كہتے ہيں كدوه حضرت بلال "بيں كچھ كہتے ہيں وہ زيد بن حارثہ بيں بعض حضرات خدىج "بيں چالى الله الله الله على الله عمر دول بيں سب حارثہ بيں بعض حضرات نے تمام اقوال كواس طرح صحيح ثابت كيا ہے كہ بالغ مردول بيں سب سبلے اسلام لانے والے حضرت الوبكر "بي بيں اور عورتوں ميں حضرت خدىج "بچوں ميں سے پہلے اسلام لانے والے حضرت الوبكر "بي بيں اور عورتوں ميں حضرت خدىج "بچوں ميں

حفرت علی "آزاد کرده غلامول میں حفرت زید" اور غلامول میں حفرت بلال " پھر یہ بھی واضح رہے کہ اسلام لانے میں سبقت خواہ کی کو بھی نعیب رہی ہو گر درجہ ومرتبہ میں بالا نفاق سب کے مرتاج حفرت ابو بکر " ہی ہیں کیونکہ فضیلت و برتری تمام تر محف سبقت اسلام پر مخصر نہیں ۔ بلکہ چند اور پیش از پیش اسباب کو بھی اس میں دخل ہے مثلاً راہ اسلام میں قربانی پیش کرنا رسول اللہ علی اور کا بریقی دخی میں ماتھ دیا ۔ بلیغ اسلام ہیں سب سے زائد پیش قدی کرنا ۔ مسلمانوں کی راہ نمائی اور کا بریقی دخی میں ماتھ دیا ۔ بلیغ اسلام کا جمنڈ ابلند کرنا اور کفر کا جمنڈ اسروکی کو جمنڈ اسلام کا جمنڈ ابلند کرنا اور کفر کا جمنڈ اسلام کا جمنڈ ابلند کرنا اور کفر کا جمنڈ اسروکی کو برد جمال نعیب نہیں کیونکہ آپ ہی کانام نا می اور اسم گرائی سب سے پہلے آتا ہوا دول کو یی خز بدرجہ کمال نعیب نہیں کیونکہ آپ نفورتیں نہ نے نہیں فام ہر ہوئی کہ کورتوں میں آپ کا درجہ تمام از واج مطہرات " سے زائد ہے کیونکہ آپ فضیلت بھی فاہر ہوئی کہ کورتوں میں آپ کا درجہ تمام از واج مطہرات " سے زائد ہے کیونکہ آپ فضیلت بھی اسلام کی سربلندی اور آنحضرت علی ایک رہے میں موڑ ااور جانی قربانی سے بھی درگذر فر بایل سے بھی درگذر نہیں کی چنا نچرا کی روایت میں آپ کو خضرت علی ایک برتری اس مضمون سے ظاہر فرماتے ہیں نہیں کی چنا نچرا کی روایت میں آپ کو خضرت علی اسلام کی سربلندی اور آنہوں نے میری جنا نچرا کی دولت ہیں کہ جب سب نے میری بیکذیب کی اور انہوں نے اس کی دولت ہیں سے جملا ہو کی جب سب نے میری بیکذیب کی اور انہوں نے اس وقت تعید سے میری مدون کی جب کہ سب نے میری بیکذیب کی اور انہوں نے اس

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابى صالح عن ام هانى ان وسول الله صلى الله على عليه وسلم نظر الى على كرم الله وجهه ذات يوم فرأه جائعافقال يا على مااجاعك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لم اشبع منذ كذا وكذ فقال النبى صلى الله عليه وسلم ابشر بالجنة.

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک روز حضرت علی سے کو بھوکا دیکھاتو فرمایا اسلام علی سے کہ رسول اللہ علی ہے کہ کو بھوکا دیکھاتو فرمایا اللہ علی ہے کہ کو فلال فلال وقت سے شکم سیری نصیب نہیں ہوئی اس پر نبی علی ہے فرمایا خوشخری سنو جنت کی۔

ف: اس مدیث سے بھی حضرت علی اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ آل حضرت علیہ کے فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ آل حضرت علیہ کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری جیتے جی سننااس سے بڑھ کرخوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔

### (١٨٤) فضيلة حضرت حمزة رضى الله عنه

ابوحنيفة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهدآء يوم القيامة حمزة بن عبدالمطلب ثم رجل دخل الى امام فامره ونها ه .

وفى رواية سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه.

## باب حضرت ممزه" كي فضيلت

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کفر مایا رسول اللہ علیہ نے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت جزہ بن عبدالمطلب ہوں کے پھروہ خض جو کسی ام (ظالم یا جابر) کے پاس گیا اوراس کو کسی بات سے اس کوروکا (اور پھراس کوشہید کردیا گیا) ایک روایت میں ہے کہ بروز قیامت شہیدوں کے سردار حضرت جزہ شن عبدالمطلب ہیں اوروہ خض جو کسی امام ظالم کے پاس پہنچا۔اوراس کو کسی بات کھم کیایا کسی بات سے روکا۔

ف دیا ہے میں رجل کے بارہ میں آخر میں فقتلہ بھی ہواورواقتی مطلب اس سے پوراہوتا ہے جس کو ہم نے ترجمہ میں ظاہر کیا ہے۔ اس صدیث سے حضرت جزہ شکی فضیلت آشکارا ہواس کے کہ آپ کو تمام شہداء میں سر بلندی وسرداری نصیب ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سید الشہداء حضرت امام سین شکی مرداری بھی شہیدوں میں مسلم ہے۔

باب فضیلة الزبیر

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياتينابالخبر ليلة الاحزاب فينطلق الزبير فياتيه بالخبر كان ثلث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم نبى حوارى وحوارى الزبير

## باب حضرت زبير "كى فضيلت

حضرت جابر بن عبدالله کہتے ہیں کہرسول الله علقہ نے غزوہ خندق کے وقت ایک شب میں فر مایا کہ ہم کوقوم کفار کی خبر کون لاکردےگا۔اور بیتین مرتبہ آپ علیہ نے فر مایا (اور حضرت زبیر سطوت زبیر سطوت نبیر نبیر نبیر سطوت نبیر سط

میالتو علی فی ماتے ہیں کہ ہرنبی کا ایک مصاحب خاص ہوتا ہےاور میر ہے مصاحب خاص زبیر ہیں۔

ف: بیغیرمعمولی فخراور نهایت اعزاز کی بات ہے کہ آنخضرت علیہ کے مصاحبت خاص کسی شخص کو نصیب ہو چنانچہ حضرت نبیر اللہ کو آل حضرت علیہ نے اس شرف سے نواز ااوران کو شرخ کو شرخ کری دی۔

#### (١٨٩) باب فضائل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه

ابوحنيفة عن الهيشم عن رجل عن عبد الله بن مسعود ان ابابكر وعمر اسمرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فخر جاوخرج معهما فمروا بابن مسعود وهو يقرأفقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يقرأالقرآن كما انزل فليقرأه على قراء ة ابن ام عبد . وجعل يقول له سل تعطه فلتاه ابوبكر وعمر "يبشرانه فسبق ابوبكر عمر اليه فبشره واخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بالدعاه فقال اللهم اني اسألك ايمانا دائمالايزول ونعيمالاينفد ومرافقة نبياك في جنة الخلد . وفي رواية عن الهيشم عن عبد الله ان ابابكر "وعمر سمرا عندالنبي صلى الله عليه وسلم فحر جاوخرج معهما فمروابابن مسعود وهو يقرأفي الصلوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرأ القران غضاكما انزل فليقرأه على قراء ة ابن ام عبد وجعل يقول سل تعطه و ذكر تمام الاول .

# باب \_حضرت عبداللد بن مسعود " كے فضائل

 پاس ان کوخوش خبری سنانے کے لئے چلے پس حضرت ابو بکر سنے اس میں پیش قدی فرمائی اور ان کواس امر کی بشارت دی اور پی خبردی کہ نبی علیہ نے ان کو دعا کرنے کا تھم دیا ہے ( کیونکہ وہ درجہ قبولیت کو پہنچ گی ) اسپر انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے ایسا در پا ایمان مانگا ہوں جو بھی زائل نہ ہواور ایسی فعتیں جو بھی پوری نہ ہوں اور تیرے نبی علیہ کا ساتھ جنت الخلد میں۔

اورایک روایت میں حفرت عبداللہ کے بارہ میں یوں ہے کہ حفرات ابو بکر "وعر" ایک رات نبی علی کے پاس مصروف گفتگو تھے پھر ہر دوحضرات و نبی علی ہا ہرتشریف لائے ۔ اور ابن مسعود ی کے پاس پہنچ جب کہ وہ نماز (تہد) میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ پس آل حضرت علی ہے فرمایا جس کویہ بات پہند ہوکہ وہ قرآن کور وتازہ پڑھے جیسا کہ وہ اترا ہے تو اس کو علیت کے عبداللہ بن مسعود "کی قرائت پر پڑھے۔ پھرآ بفر مانے گے (حضرت عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مانگودیے جاؤگے آگے حسب سابق حدیث ہے۔

ف: بیحدیث بھی حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کی جلالت اور عظمت شان پر دال ہے کہ اول تو آپ میالیت کے مطابق است کو قرآن پاک پڑھنے کا تھم صادر فر مایا در فر مایا در پھر آپ کو مستجاب الدعوات بھی ظاہر فر مایا۔

ابوحنيفة عن عون عن ابيه عن عبد الله انه كان اذادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ارسل والدته ام عبد تنظر الى هدى النبى صلى الله عليه وسلم ودله وسمته فتخبره بذلك فيتشبه به

ف: اسود بن بزید سے روایت ہے کہ ابوموی کہتے ہیں کہ میں اور میر سے بھائی جب یمن سے آیے اور ایک مدت تھم رے تو ہم یہ ہی سجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود "اہل بیت میں سے ایک فرد ہیں کیونکہ ہم ان کو اور ان کی والدہ کو بے تکلف نبی علیات کے پاس آتے جاتے دیکھتے۔اسی

طرح عبدالرحمٰن بن يزيد ہے بھی روايت ہے وہ كہتے ہيں كہ ہم نے حضرت حذيفہ "سے يو چھا السے خص کے بارہ میں جونبی علی ہے سیرت وہیئت میں ماتا ہو کہ ہم اس سے بیسکھیں تو انہوں نے کہا میں تو بیئت سکینداوروقار میں نبی علقے سے قریب تر ابن ام عبد کے علاوہ کسی کونہیں جانتا ۔ تر مذی زاذان سے روایت لائے ہیں اور وہ حضرت حذیفہ "سے کہ صحابہ " نے عرض کیا یا رسول الله كاش آپ خليفه بناجاتے آپ علي كے فرمایا كەاگر میں تم پرخلیفه بناؤں اورتم اس كی نافر مانی کرونو سخت عذاب میں مبتلا ہولیکن حذیفہ جوتم سے حدیث بیان کریں اس کوسچا جانو اور عبدالله بن مسعود "جوتم كو برها كي اسكوتم برهو-اسكوتر ندى نے حديث حسن كہا ہے \_لہذاان تمام احادیث کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ کی شخصیت بہت بلند ہوجاتی ہے کیونکہ اس سے میر بھی پنتہ چلتا ہے کہ آل حضرت علی کے حضور میں ان کواوران کی والدہ کو کس قدررسائی حاصل تھی کہ زیادہ آنے جانے سے دیکھنے والے کوخیال ہوتا تھا کہ بیابل بیت میں سے بیں بیمی معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ " کی نظر میں بھی جوخود جلیل المرتبہ صحابی ہیں ان سے بڑھ کر ہیئت وسیرت میں نبی علی سے قریب ترکوئی نہیں اوران کی بات معیار حیثیت رکھتی ہے۔اور آخری حدیث سے اس کا بھی علم ہوا کہ آ س حضرت علیہ نے خلیفہ بنانے کی چنداں ضرورت یوں بھی تنهجمي كه حضرت عبدالله وحضرت حذيفه جيسي شخصيتين مسلمانول ميں موجود ہيں كهانكي راه نمائي ميں ہردینی ودنیوی کام بحسن وخوبی سرانجام یاسکتا ہے۔مثلاً خلافت ہی کا معاملہ اول تو ستاب الله وسنت رسول الله موجود ہیں چھر الیی جلیل القدر سنتیاں موجود لہذا خلیفہ کے انتخاب کی چنداں ضرورت نہیں اس ہے یہ بات روز روشن کی طرح کھل گئی کہ بعد خلفائے اربعہان کی بزرگ متفق عليه ہے علم ودرايت سيرت و ہيئت ميں حضرت عبداللّٰد آ ال حضرت علقت ہے کی سچی مثال اور صیح نمونہ ہیں اور کیوں نہ ہوں عقل کا تقاضا بھی ہے، ہی ہے کہ جس کوجس مخص ہے جس قدر مناسبت ہوتی ہے۔اسی قدروہ اس کے تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے حضرت عبداللہ حضروسفر خانگی و ہیرونی زندگی میں آل حضرت علی کے رفت ومونس وہدم تھے اور آپ علی کی خدمت کواپنی حیات کا نصب العین بنائے ہوئے تھے آپ کے بوریہ بردار اور آپ کے عصا گیر تھے آپ کی چا در کی حفاظت ان کے ذمیقی۔ آپ علی کے کی سواری کی تگہبانی اور آپ کی مسواک برداری کا فخران کونصیب تھا۔ آپ کے وضو کے لوٹے کی حفاظت اور کفش برداری کی خدمت بھی انہیں کے

ذمة تمى غرض جس خوش قسمت انسان كوآل حضرت عليه كي خوش قدر خدمات بيك وقت سرد مول تو اس سے آل حضرت عليه كي سرت ندمعلوم كريں توكس سے كريں اور اس كا قول معيار ند ہوتو كس كا ہو يہى وجہ ہے كہ حضرت امام اعظم "نے زيادہ تراحكام شرعيہ ومسائل فقهيه كى بنيا دانہيں كى دائے اور دوايت پر ركھى۔

ابوحنيفة عن عون عن ابيه عن عبد الله انه كان صاحب حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية كان صاحب عصارسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية كان صاحب رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كان صاحب الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية كان صاحب الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب البيضاة وصاحب النعلين .

عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ آل حضرت علی کے سجادہ بردار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ کے حصابر دار بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ کے حصابر دار بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کے جا در بھی رکھتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ سواری کی گرانی بھی انہی کے سپر دھی۔ ایک روایت میں ہے کہ (سفر میں) رسول اللہ علیہ کے کسواک بھی انہی کے پاس رہا کرتی تھی۔اور وضو کا لوٹا اور آ یہ علیہ کے جوتے بھی انہی کی ذمہ داری میں تھے۔

ف: سابق میں ذکر ہوا کہ ان خد مات کا حضرت عبد اللہ "کے سپر د ہونا ان کی خوش قسمتی کی نشانی اور ان کے خوش قسمتی کی نشانی اور ان کے ذخیر علمی کی فراوانی کی دلیل ہے۔

ابوحنيفة عن معن عن ابن مسعود قال ماكذبت منذ اسلمت الاكذبة واحدة كنت ارعل للنبى صلى الله عليه وسلم فاتى رجال من الطائف فسألنى اى الراحلة احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الطائفية المكية وكان يكرههارسول الله صلى الله عليه وسلم فلمااتى بها قال من رحل لنا هذه قالوارحالك قال مرواابان ام عبد فليرحل لنافاعيدت الى الداحلة

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہی علیہ کے پاس ایک شخص طائف سے آیا اور مجھ سے وہ طائف کا باشندہ پوچھے لگا کہ آل حضرت علیہ کوکون سا کجاوہ پند ہے۔ میں نے کہا طائف یا مکہ کا۔ جب آنخضرت علیہ باہرتشریف لائے تو پوچھااس کجاوہ کو کسنے والاکون ہے۔ کہا گیا کہ طائف کا باشندہ آپ علیہ کے فرمایا کہ ہم کواس کی ضرورت نہیں ہے۔

ف: حدیث ذیل سے بھی حضرت عبداللہ کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے غرض آپ کے قابل نخر مناقب سے احادیث پر ہیں۔ ترفدی حضرت علی سے روایت لائے ہیں کہ آس حضرت نے فر مایا کہا گھر سے احادیث پر ہیں۔ ترفدی حضرت نے فر مایا کہا گھر میں کہا کہ ایک کہان کوامیر مقرر کرتا۔

ابوحنيفة عن الهيثم عنالشعبي عن مسروق عن عبد الله قال ماكذبت منذ اسلىمىت الاواحمدة كنت ارحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رحال من الطائف فقال اى الراحلة احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الطائفية المكية قال وكان يكرهها فلما رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بها قال من رحل لنا هذه الراحلة قال رحالك التى اتيت به من الطائف فقال ردالراحلة لابن مسعود.

مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود " کہتے ہیں کہ جیسے میں اسلام لا یا بھی جھوٹ نہیں بولا مگر ایک مرتبہ (وہ اس طرح کہ) میں کجاوہ رسول اللہ عبالیت کسا کرتا تھا طائف سے ایک کجاوہ کنے والا آیا اور جھے ہے کہنے لگا کہ رسول اللہ عبالیت کوئن سا کجاوہ پند ہے۔ میں نے کہا طائف و مکہ والا حالانکہ آپ عبالیت ان کونا پند فرماتے تھے جب رسول اللہ عبالیت کے لئے اس نے کجاوہ کس لیا اور وہ آپ کے روبر و آیا تو آپ عبالیت نے فرمایا کہ اوٹنی پریہ کجاوہ کس نے کسا ہے؟ کس نے کہا آپ کاوہ کجاوہ کسے والا جو آپ کے باس لے جاؤ پاس طائف ہے۔ آیا ہے آپ عبالیت نے فرمایا کہ اوٹنی کو ابن مسعود " کے پاس لے جاؤ (کہوہ این مسعود " کے پاس لے جاؤ (کہوہ این عادت کے موافق اس پر کجاوہ کسیں )۔

ب: اس میں پیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

#### ( • 9 ۱ ) باب فضيلة خزيمة رضى الله عنه

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن ابى عبدالله الجدنى عن خزيمة انه مرعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله اعرابى يجحد بيعه فقال خزيمة اشهد لقد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن علمته قال تجيئنا بالوحى من السمآء فنصدقك قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.

وفى رواية انه مرباعرابى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجحد بيعاقد عقده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خزيمة اشهدانك قد بعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين علمت ذلك . فقال تجيئنا بالوحى من السمآء فنصدقك . قال فجعل رسول الله صلى عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين حتى مات .

باب وحضرت خزيمه لأكى فضيلت

حضرت خزیمہ " سے روایت ہے کہ وہ پنچے رسول اللہ علیائی کے پاس اور اس وقت ایک دیماتی رسول اللہ علیائی سول اللہ علیائی سے رسول اللہ علیائی سے رسول اللہ علیائی سے رسول اللہ علیائی سے رسول اللہ علیائی سے نامایا (حضرت خزیمہ " ہے ) کہتم نے یہ کسے جانا حضرت خزیمہ نے کہا کہ آپ میں اور ہم آپ کی تقدیق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علیائی بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی تقدیق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علیائی سے ان کی شہادت کو دو شخصول کی شہادت کے برابر کھر ایا۔

اورایک روایت میں یول ہے کے حضرت خزیمہ "کا گذرایک اعرابی کے پاس ہوا جورسول اللہ علیہ کے باس ہوا جورسول اللہ علیہ کے ساتھ قااورایک تع سے انکار کرتا تھا۔ جودہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اعرابی کہ تو نے بیع کی ہے رسول اللہ علیہ کے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ نے نفر مایا۔ تم نے یہ کیسے جان لیا (حالا نکہ تم بیعے کے وقت موجود نہ تھے) حضرت خزیمہ "نے جواب دیا کہ آ پ علیہ ہمارے پاس وی آسانی لاتے ہیں اور جم آپ کی تھدین کریے جو اس اور تعن کی بات کی تھدین کیوں نہ کریں جو آسان سے جم آپ کی تھدین کریے جی (توزمین کی بات کی تھدین کیوں نہ کریں جو آسان سے قریب ترہے) کہتے ہیں کہ پھررسول اللہ علیہ نے ان کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کو دو شخصوں کی شہادت کے برابر تھم ہرایا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مرتے دم تک خزیمہ کی شہادت دوشخصوں کی شہادت کے برایر ہے۔

ف: اس حدیث سے حضرت خزیمہ کی شہادت و برتری کا پیتہ چلتا ہے اور ان کی منکشف ہوتی ہے کہ ان کی ایک شہادت کو دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر مانا گیا۔

(١٩١) باب فضيلة خديجة رضى الله عنها

ابوحنيفة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك بشرت خديجة ببيت في الجنة لاصخب فيها و لا نصب .

باب وحضرت خديجه الأكى فضيلت

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ " کوخوش خبری دی گئی جنت میں ایسے گھر کی جس میں ایسے گھر کی جس میں ایسے گھر کی جس میں نہ شور وشغب ہوگا نہ رنج و ملال ۔

ف: حضرت فدیجه "عورتوں میں بے پناہ عظمت وشان عزو کمال کی مالک ہیں احادیث آپ عظامت کھتی ہیں۔ فرماتی ہیں آپ عظمت کھتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جھے کوابیارشک کسی پنہیں آیا جیسا کہ حضرت فدیج پر آیا ہی خصوصی صفات سے متاز ہیں ایک ہیک ان پرکوئی سوت نہیں آ کیس دوسرے نبی عظامت کی صحبت ان کوتمام از واج سے دوگئی سے زائد نصیب ہوئی تیسرے انہوں نے بھی آس حضرت علی ہے مزاح میں حفیف سا تکدر بھی پیدانہیں کیا۔ چوشے سیدة النساء حضرت فاطمہ " انھیں کے شکم سے پیدا ہوئیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

حفرت فدیج پہلے ابن ہالہ بن زرارہ کے نکاح میں تھیں پھر غتیق بن عائذ کے نکاح میں آئیں۔اس کے بعد آپ کونی علیہ کے کا دوجہ مطہرہ بننے کافخر حاصل ہوا جب کہ آپ کی عمر اللہ میں اس کی تھی اور آس حضرت علیہ کی عمر پچپس سال کی ۔ان سے پہلے آس حضرت علیہ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا اور حضرت فدیجہ کی زندگی میں آس حضرت علیہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا آس حضرت علیہ کی تمام اولا دسوائے حضرت ابراہیم کے انہیں کے پیٹ سے ہان کی وفات مکہ میں بھرت سے پانچ سال یا چارسال یا تین سال قبل ہوئی اس میں مختلف روایات ہیں گویا نبوت کوئی سال کا عرصہ گذر چکا تھا۔حضرت فدیجہ کی عمر بوقت وفات پنیس سال کی تھی اور پچپس سال تک گویا آپ آس حضرت علیہ کی رفاقت ومعیت میں حیات سال کی تھی اور پچپس سال تک گویا آپ آس حضرت علیہ کی رفاقت ومعیت میں حیات سال کی تھی اور پچپس سال تک گویا آپ آس حضرت علیہ کی رفاقت ومعیت میں حیات سال کی تھی اور پچپس سال تک گویا آپ آس جی مشرف باسلام ہوئیں۔

(۱۹۲) باب فضيلة غائشة صديقة رضى الله عنها

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليهون على الموت انى رأيتك زوجتى فى الجنة وفى رواية انى رأيتك زوجتى فى الجنة ثم التفت وقال هون على الموت لانى رايت عائشة فى الجنة .

باب حضرت عائشهمديقه فالتضيلت

حضرت عائشہ " ہے روایت ہے کہ فرمایارسول اللہ علیہ نے کہ البتہ آسان ہوگئ موت محمد پر کہ میں نے دیکھا تجھ کواپٹی زوجہ جنت میں ۔اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ میں نے فرمایا میں نے دیکھاتم کواپٹی زوجہ جنت میں پھرالتفات فرمایا ۔اورفرمایا کہ مجھ پر علیہ تھے

موت آسان وسہل ہوگئی کیونکہ میں نے عائشہ " کو جنت میں ویکھ لیا۔

ف: آل حضرت علي كوحضرت عائشه سي باندازه محبت تقى اورالفت اور بانتهاانس دیگا تکت کہ بغیران کے آل جناب علی کے کوچین نہیں ملی تھی۔ چنانچہ اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علی کوحفرت عائشه کی شبیه جنت میں دکھا دی کہ جنت کی زندگی آ س جناب مناللہ کے قلب مبارک کومرغوب ومجبوب تر ہوجائے کیونکہ زندگی کی خوشگواری اور نا گواری احماء واصدقاء کے وجود وعدم برموقوف ہے۔آ لحضرت علی کونیکب گوارا ہوسکتا تھا کہ آپ کی مونسغم' رفیق زندگی' قرین حیات ہمدم وہمراز سر ماییمسرت وخوشی مرکز ول جمعی ودل بستگی زوجہمطہرہ حضرت عائشه صدیقه جنت میں اپنی صحبت ہے آل جناب عنظیم کی تعلی قلب وراحت ول کا سبب نه بنیں لہذاد نیا ہی میں آپ علی کے بشارت دے دی گئی کہ حضرت عائشہ "جنت میں آپ علین کے ساتھ رہیں گی پھرخود آل حضرت علیہ نے س قدر پراٹر پرزورالفاظ میں اس الفت تلبی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ " کو جنت میں دیکھ لینے سے مجھ پرموت آسان ہوگئی۔ ابوحنيفة عن الشعبي عن عائشة قالت لقد كن لي خلال سبع لم يكن لاحد من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنت احبهن اليه اباواحبهن اليه نفسا. وتزوجني بكرا وما تزوجني حتى اتاء جبر ئيل بصورتي .ولقد رأيت جبرئيل وما راه ااحد من النساء غيرى . وكان يا تيه جبرئيل وانا معه في شعاره . ولقد نزل في عذ ركدان يهلك فئام الناس . ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وليلتي ويومي وبين سحرى ونحرى . معی " ہےروایت ہے کہ حضرت عائشہ" نے کہا کہ مجھ میں سات حصلتیں یاصفتیں ایسی ہیں کہ نبی علیظتے کی از داج مطہرات میں ہے کسی ایک میں نتھیں (اول ) یہ کہ میرے والد بھی آں جناب علیصلے کوسب سے زیادہ محبوب تھے۔اور میں خود بھی آل حضرت علیصلے کوسب سے محبوب تھی ( دوسرے ) بید کہ مجھ سے کنوارینے میں نکاح کیا ( تیسرے ) بید کہ مجھ ے نکاح نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جریل میری شبیہ لے کرآپ علی کے یاس ظاہر ہوئے (چوتھے) یہ کہ میں نے جبریل علیہ اسلام کو دیکھا اور میرے علاوہ ازواج میں سے سس نے ان کوئیں دیکھا (یانچویں) یہ کہ جریل "آپ علی کے یاس آیا کرتے اور

میں آپ کے شعار میں ہوتی (شعارہ ہو کپڑا ہے جوجسم سے متصل ہو)۔ (چھٹے) یہ کہ میرے بارہ میں برائت اتری اور قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہوجا تیں (ساتویں) یہ کہ رسول اللہ علیہ کے روح قبض ہوئی میرے گھر میں میری باری کی رات اور دن میں اور میرے گھر میں میرے گلے اور سینہ کے درمیان۔

## ے: حدیث کی تشریح متصل صدیث کے شمن میں رہی ہے۔

ابوحنيفة عن عون عن عامر الشعبى عن عائشة قالت فى سبع خصال ليست فى واحدة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجنى وانا بكر ولم يتزوج احدا من سائه بكرا غيرى ونزل جبرئيل بصورتى قبل ان يتنز وجنى ولم ينزل بصورة واحدة من نسائه غيرى . وارانى جبرئيل ولم يسره احدا من ازواجه غيرى . وكنت من احبهن اليه نفسا وابا . ونزلت فى ايات من القران كاذ ان يهلك فئام من الناس . ومات فى ليلتى ويومى . وتوفى بين سحرى ونحرى .

وفى رواية انها قالت ان فى سبع خصال ماهن فى واحدة من ازواجه تنزوجنى بكرا غيرى .واتاه جبرليل بصورتى قبل ان يتزوجنى ولم يأته جبرئيل بصورة احدمن ازواجه غيرى وكنت احبهن اليه نفسا وابا .وانزل فى عذر كادان يهلك فئام من الناس . ومات فى يومى وليلتى وبين سحرى ونسحرى وارانى جبرئيل ولم يره احدا من ازواجه غيرى .

شعمی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ "نے کہا کہ جھ میں سات خصائیں ایسی ہیں جورسول اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کی ازواج میں سے کسی میں نہیں ہیں۔(۱) جھ سے نکاح کیا جب کہ میں کنواری تھی اور آپ نے اپنی کسی ہوی سے کنوار پنے میں نکاح نہیں کیا۔(۲) جریل "میری شبیہ لے کر آئے اس سے پہلے کہ آپ جھ سے نکاح کریں۔ حالانکہ میرے علاوہ آپ کسی ہوی کی شبیہ لے کرنہیں آئے۔(۳) اور نبی علیہ نے جھے کو جرئیل "کو دکھایا حالانکہ اپنی کسی ہوی کی نبیت میاری اور میں آپ کواپنی ذات سے بھی بہت ہیاری

مقی اور میرے والد بھی آپ علی کے بہت محبوب تھے۔ (۵) اور میرے ہارہ میں قرآن کی چند آیات اتریں قریب تھا کہ لوگوں کی جماعتیں ہلاک ہوجا تیں۔ (۲) اور میری باری کی رات ودن میں آپ علی نے وفات پائی۔ (۷) اور میرے گلے اور سینہ کے درمیان آں جناب علی کے روح یا کے بض ہوئی۔

اورایک روایت میں یوں ہے ک آپ " کہتی ہیں کہ مجھ میں سات خصائیں الی ہیں جو
آپ علیہ کی کی زوجہ میں نہیں ہیں۔ مجھ ہے نکاح کیا کواری ہونے کی حالت میں اور
میرے علاوہ کی یوی سے کوارے پن میں نکاح نہیں کیا اور جرکیل" میری شبیہ لے کر
نمودار ہوئے مجھ سے نکاح کرنے سے قبل حالانکہ میرے علاوہ آپ علیہ کے کسی یوی
کی شبیہ میں آپ کے پاس نہیں آئے ۔ اور اپنی ذات سے میں آپ علیہ کو بہت کی بوری
پیاری تھی ۔ اور میرے والد بھی آپ علیہ کو بہت مجبوب تھے ۔ اور میری بارہ میں
ہرائت نازل ہوئی قریب تھا کہ لوگوں کو جماعتیں ہلاک ہوجا کیں اور میری باری میں آپ
کی وفات ہوئی اور میرے گلے اور سینہ کے در میان آپ علیہ کی روح نے پرواز کیا)
اور مجھ کو جریل کو دکھایا۔ حالانکہ میرے علاوہ اپنی از واج میں سے کی کونیس دکھایا۔
اور مجھ کو جریل کو دکھایا۔ حالانکہ میرے علاوہ اپنی از واج میں سے کی کونیس دکھایا۔
اب خصائل کے ماتحت پچھ مناسب توضیح وتشر تے سپر قلم ہے۔

ترفذی حضرت عمر و بن عاص " سے روایت لائے ہیں اور اس کو سی بتایا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب نبی علی مقبول ہے کہ جب نبی علی ہے کہ جب نبی میں آپ علی ہے کہ ہوں ہے آپ علی ہے آپ میں ہے آپ علی ہے اس میں ہے آپ علی ہے اس میں ہے آپ میں ہے آپ میں ہے اس میں ہے ہیں کہ بی میں اس میں میں ہے ہیں کہ بی روایت ہے۔

حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا۔ جب کہ ان کا سی چھ برس کا تھا۔اور زفاف ہوا جب یہ ان کا سن چھ برس کا تھا۔اور زفاف ہوا جب یہ نوسال کی تھیں ۔ آٹھ سال قبل ہجرت یہ پیدا ہوئیں اور اٹھارہ سال کی عمر میں آ س حضرت میں ایس سے سیالت کی جدائی وفراق کا داغ سہا۔

تر فدی میں ابن الی ملیکہ کے واسطہ سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جبریل سبز ریشم کے کپڑے میں ملبوس ان کی صورت میں نبی علیقے کے پاس آئے اور آل حضرت علیقے سے کہا کہ بیآ پ کی دنیاوآ خرت میں زوجہ ہیں۔ ترفدی الی سلمہ " کے واسط سے حضرت عائشہ سے روایت لائے ہیں کہ آل حضرت عائشہ سے روایت لائے ہیں کہ آل حضرت علی میں اور بیتم کو سلام کہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہو علیہ السلام ورحمہ الله وہو کا ته کاس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ " نے جرئیل" کودیکھا ہے۔

ترفدی کی ایک روایت میں حضرت امسلمہ " سے خطاب کرتے وقت آل حضرت علیہ اللہ کے بھی اسی سے اللہ میں اذبیت نہ کے بعد میں اذبیت نہ کے بعد میں اذبیت نہ بہتی اور میں انہوں کے بارہ میں اذبیت نہ بہتی اور میں تم میں سے صرف آبیں کے لحاف میں ہوتا۔

چھٹی خصلت سے واقعہ افک کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ اس کی برائت میں آیات قرآ نیونازل ہوئیں۔اور یوں شہادت ربانی سے ان کے پاک ومقدس دامن کو الزام کے بدنما داغ سے پاک کیا۔

غرض بدوه قابل فخر ومبابات خصوصیات بیل کدان پر حضرت عائشہ "جس قدر ناز کریں کم ہے۔رسالت مآب علیہ کا خاص الخاص منظور نظر ہونا۔حضرت جریل کا ان کی شکل میں نمودار ہوکران کی زوجیت کی خوشخری سنانا۔ یا ان کوسلام کرنا۔ یا ان کی معیت میں وجی کا اترنا۔ یا کنواری ہونے کی حالت میں حضرت علیہ کے تکاح میں آنا۔ یا انہی کی باری میں (اور وہ می بایں صورت کرآپ علیہ کا سرمبارک ان کے سینہ پرہو) آپ علیہ کی روح طیب کا پرواز کرنا۔ یہ سب وہ امتیازات بیں جوحضرت عائشہ کوبی نصیب بیں۔

انہیں احادیث کے ذیل میں ایک دل جب امر قابل بیان ہے۔ وہ یہ کہ حضرت خدیجہ وعائشہ وفاطمہ میں کون زیادہ افضل اور بلندم مرتبہ ہیں۔ روایات ہرایک کی افضلیت پروارد ہیں جن کی رو سے ان میں سے کسی ایک کی فضلیت کا فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ اس لئے علاء کا اس میں اختلاف ہے۔ احمد وطبرانی حضرت انس سے بایں مضمون مرفوع حدیث لائے ہیں کہ سارے عالم کی عورتوں میں بہتر چار ہیں حضرت مریم بنت عمران حضرت خدیجہ بنت خویلدِ حضرت فاطمہ بنت محمد حضرت آ سیدفرعون کی ہوی۔ حاکم اپنی متدرک میں حضرت عائشہ سے یوں روایت لاتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی ہوی۔ حاکم اپنی متدرک میں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ شحضرت لاتے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی ہوی۔ حاکم اپنی متدرک میں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ شحضرت

آسیہ "بزار وطبرانی حضرت عمار بن ماسے مرفوع حدیث بایں الفاظ لائے ہیں کہ خدیجہ " کو میری امت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح مریم" کوسارے عالم کی عورتوں پر نسائی میں ابن عباس " ہے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں افضل حضرت خدیجہ و فاطمہ ہیں لہٰذاان روایات کے پیش نظر حضرت خدیجہ و فاطمہ " کی فضیلت تمام عالم واہل جنت کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے جن میں حضرت عائشہ " ودیگراز واج بھی آ گئیں اب ان میں آپ میں کس کو فضیلت حاصل ہے اس سلسلہ میں بخاری کی روایت ہے ﴿فساط مقسیدة نسساء اهل المجنة ﴾ كەفاطمە "ابل جنت كى عورتوں كى سردار بىي اس سے پية چلتا ہے كەان كوحفرت خدىج ربھی فضیلت حاصل ہے چنانچہ علامہ قی الدین سکی افضیلت کی ترتیب یوں قائم کرتے ہیں کہ پہلے فاطمه پھرخد بچه پھرعائشہ "اب آ ہے حضرت عائشہ" کی شان میں تواول تو حدیث ذیل میں خود حضرت عائشہ کی گنائی ہوئی خصوصیات ان کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے پچھ کم نہیں۔ پھریہ مشهور صديث موجود ہے كہ آنخ ضرت علي الله الله فضل عائشة على النساء كفضل الشريد عملي مسائر الطعام ﴾ كه عائشه كي فضيلت تمام عورتوں يرايس ہے جس طرح ثريد كي فضیلت تمام کھانوں پر جنت کی خوشخری کی فضیلت کوتو ہم امتیاز میں یوں نہیں شار کرتے کہ یہ فضیلت آپ کی تمام از واج کو حاصل ہے چنانچہ انہیں آثار کی بناء پر علماء کی رائے کسی ایک نقطہ خیال برنہ جم سکی سی نے کسی کوافضل مانا اور کسی نے کسی کو مگر جمہور علماء کا بیابی مسلک ہے کہ حقیقت میں افضلیت کا سہراحضرت خدیجہ "کے ہی سرہے کیونکہ فدکورہ روایات بھی اس پر دال ہیں اور سیہ امور بھی اس پرشامد کہ خود حضرت عائشہ "آل حضرت علیہ کے نز دیک ان کے محبوب تر ہونے یررشک کیا کرتی تھیں۔جس طرح او پرحدیث کے حوالہ سے بیان ہوا تو ان سے افضلیت تو صاف ظاہر ہوی اور حضرت فاطمہ کی بیآ خروالدہ محتر مکھبریں پھرامام احمد وطبر انی یوں بھی نقل کرتے میں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آل حضرت علی ہے روبروکہا کہ آپ کوتو اللہ تعالی نے ' ایک بوڑھی کی جگہ ایک تم سن عطا فر مائی گویا اب انکی یاد کے کیامعنی بیسکر آ ل جناب بہت برافروختہ ہوئے رحصرت عائشہ "خوف سے لرز گئیں اور کہنے لگیں کہ اس ذات کی متم جس نے آپ کوحق وے کر بھیجا۔ آئندہ میں ان کاذکر نہیں کروں گی مگر بھلائی کے ساتھ آل حضرت مالله کی به برہمی صاف بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا مرتبہ ان سے بلندتر تھا۔ورنہ خود حضرت

عائشةً كي وه تخصيت ہے كمان كے خلاف آل حضرت عليك تسمى ہے ايك لفظ سننے كى تاب نہيں لا سکتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ "کی دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو انہیں کی فضیلت کا بلہ بھاری نظر آتا ہے کہ مثلا اسلام میں سبقت نصیب ہونا کسی سوت کا ان پر نہ آنا۔ آل حضرت علیہ کی تمام تراولا دکا انہیں کے بطن سے پیدا ہونا۔خودحضرت فاطمہ "کی والدہ محتر مہ ہونا۔ان کی از دواجی زندگی کا آل حضرت علی کے ساتھ سب سے زائد دراز مدت تک رہنا وغیرہ وغیرہ لیکن آخر میں عقل اس فیصلہ ہر مجبور ہوتی ہے کہ'' ہر گلے رارنگ وبوئے دیگراست'' ہرایک میں اللہ نے خاص خاص خوبیاں رکھی ہیں جو دوسر ہے کونصیہ بنہیں اور وہی امتیازی خط ہینچتی ہیں ۔مثلاً حضرت عائشہ " كى علمى قابليت واجتهادى ليافت جس كى وجه ہے وہ سب سے سر بلندنظر آتى ہيں اور اس صفت میں کوئی ان کے ساتھ ہمسری کا دم نہیں بھرسکتا۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ چوتھائی احکام شرعیدانی سے مروی ہیں چنانچہ عطاء بن ابی رباح نے ان کے بارہ میں کہا ہے کہ بیلوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ سب سے زائد عالم اور رائے میں سب سے زائد صائب تھیں۔عروہ کہتے ہیں كمين فقنطب وشعرين آب "سے زياده كسي كوعالم نبين ديكھا۔ اور غالبًا حديث ريد آپ اسی صغت محموده کی طرف مشیر ہے اور اس کی ترجمان ۔ ادھر حضرت خدیج کے حالات پر نظر ڈالیس تو اکی کبری تجربه کاری اس حضرت علط پرجال ناری وقربانی قبول اسلام میں پیش قدی آ ل حضرت علی کا تکالیف پر انتها سے زیادہ احساس رنج وغم اور آپ کی مسرتوں پر حد سے زائدا ظہارخوشنودی ایکے درجہ فضیلت کوسب سے بلند دکھاتی ہیں پھرحضرت فاطمہ تو فاطمہ ہی ہیں كدسركاردوعالم علي كرياره بين كدخودارشادفر مات بين وفانهابضعة منى كدفاطمه میرے بدن کا ایک حصہ بیں۔ان کے ساتھ آ ل حضرت علی کے جنبی طبعی فطری الفت ومحبت مقی وہ ان کے درجہ ومرتبہ کو بہت بلند کردیتی ہے جس میں دوسرے کو کیا تاب کدان کی ہمسری

ابوحنيفة عن ابراهيم عن ابيه عن مسروق انه كان اذاحدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم.

مروق سےروایت ہے کہوہ صدیث بیان کیا کرتے تو کیا کرتے کہ صدیث بیان کی مجھ

ے صدیقہ (راست گو) نے جو بیٹی ہیں حضرت صدیق "کی جو پاک دامن ہیں (افک سے) جو بیاری ہیں رسول اللہ علیہ کو۔

ف: بین گویامسروق جامع و مختفر الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ " کے مناقب بیان فرماتے۔ اوراپی روایت کو باوقعت اور قابل وثوق واعتبار بناتے قصہ افک میں حضرت صدیقہ " کی سچائی راست کوئی وراست گفتاری پایٹہوت کو پنجی ۔ اس کے صدیقہ کالقب آپ کے نام نامی کے لئے باعث زیب وزینت وآ رائش ہوا۔ اور چونکہ آپ کی برائت آسانی شہادت وقر آنی گواہی سے نابت ہوئی بایں وجہ آپ کو مبرات کے لقب سے ملقب کیا گیا اور چوں کہ آپ کی مجت والفت رسول اللہ علی کے کے جاملہ مبارک میں سب سے زیادہ گھر کئے ہوئے تھی ۔ اس کے آپ کو حبیب رسول اللہ علی کے خطاب سے یا دکیا گیا۔

ابوحنيفة عن الهيشم عن عكرمة عن ابن عباس انه استاذن على عائشة ليعود هافي مرضهافارسلت اليه اني اجد غماوكربا فانصرف.

فقال للرسول ماانابالذى ينصرف حتى ادخل فرجع الرسول فاخبرها بذلك فاذنت له فقالت انى اجد غماو كرباو انا مشفقة مما اخاف ان اهجم عليه فقال لها ابن عباس أبشرى فوالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشة فى الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرم على الله ان يزوجه جمرة من جمرة جهنم فقالت فرجت فرج الله تعالى عنك.

حضرت ابن عباس " سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت چابی حضرت عائشہ " نے کہلواد یا حاصر ہونے کے لئے کہاں کی بیاری میں ان کی مزاج پری کریں حضرت عائشہ " نے کہلواد یا کہ میں اس وقت آ پ واپس جائے اس پر حضرت ابن عباس " نے پیامبر واپس ہوا اور یہ عباس " نے پیامبر واپس ہوا اور یہ عباس " نے پیامبر واپس ہوا اور یہ بی کلمہ حضرت عائشہ " کے سامنے دہرایا۔ تو آ پ " نے ان کو آ نے کی اجازت دی۔ پھر آ پ بولیس کہ میں غم وکرب میں جتال ہوں۔ اور میں ڈرتی ہوں بوجہ اپنا کم موت سے پس ابن عباس " نے ان سے کہا۔ خوشجری حاصل کیجے تہم اللہ کی میں نے رسول اللہ علی کے در کی اس یہ کہتے ہوئے سال اللہ علی کے در کی اس

ے شریف تر دہاعزت ترتھے کہ ان کا نکاح دوزخ کی ایک چنگاری سے کرتا اس پر حضرت عائشہ "نے فرمایا کرتم نے میرے کرب کودور کیا اللہ تعالیٰ تمہارے نموں کودور فرمائے۔ (۱۹۳) باب فضیلت الشعنی رضی اللہ عنہ

ابوحنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبى قال كان يحدث عن المغازى وابن عمر يسمعه قال حين يسمع حديثه انه يحدث كانه شهد القوم

باب وحضرت شعمي أكي فضيلت

حضرت عامر " ضعمی " کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ مغازی کا بیان کرتے اور ابن عمر " اس کو سنتے تو سنتے وفت کہتے کہ بیالیان کرتے ہیں کہ گویا قوم کے ساتھ تھے۔

ف: اس می محض حضرت فعنی کی فضیلت کابیان ہے۔

ابوحنيفة عن داؤد بن ابى هند عن عامرانه كان يحدث عن مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حلقة فيها ابن عمر فقال انه ليحدث حديثا كان يشهد.

حضرت شعمی "کے بارہ میں نقل ہے کہ جب وہ رسول اللہ علی کے مغازی کے حالات بیان کرتے ایسے مجمع میں جس میں حضرت ابن عمر " بھی موجود ہوتے تو وہ کہتے کہ عامرالیی بات بیان کرتی ہیں کہ گویا یہ معرکہ میں ازخود موجود ہے۔

(٩٣) باب فضائل ابراهيم وعلقمة وعبدالله

زفرقال سمعت اباحنيفة يقول سمعت حماد ايقول كنت اذانظرت الى ابراهيم فكل من رأى هديه يقول كان هديه هدى علقمة ويقول من رأى علقمة يقول كان هديه هدى عبد الله ويقول من رأى هدى عبد الله كان هديه هدى الله عليه وسلم.

باب حضرت ابراجيم حضرت علقمه اورحضرت عبدالله كفضائل

حضرت ابوصنیفہ "فرماتے ہیں کہ میں نے حماد کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں دیکھا ابراہیم (نخعی) کوتو ہران کی خصلت وسیرت کودیکھنے والا (بلاشبہ) کہتا کہ ان کی خصلت بعینہ حضرت علقمہ کی خصلت وسیرت ہے اور جوعلقمہ کودیکھا تو وہ کہتا کہ ان کی سیرت وخصلت بعینہ عبداللہ بن مسعود "كی سیرت وخصلت باور جوحفرت عبدالله بن مسعود "كی خصلت وسیرت كود يکھاتو وه به بهتاكه بهترت بهت كود يکھاتو وه به بهتاكه بهتے خصلت وسیرت بهت ماللله عليات كی خصلت وسیرت بهت نفسیات و برتری وسنت وطریقت میں آل حضرت ملائلیة سے جرسه بزرگول كی فضیلت و برتری وسنت وطریقت میں آل حضرت ملائلیة سے مجے مشابهت ومشاكلت صاف فلا ہر بے۔

### (99) باب فضيلة امام ابوحنيفة رحمه الله تعالى

ابوحسمندة الانباضرى قال سمعت عبد الله بن داود يقول لابى حنيفة من ادركت من الكبراء قال القاسم وسالما وطاء ساوعكرمة ومكحولا وعبد الله بن دينار والحسن البصرى وعمر وبن دينا روابا الزبير وعطاء وقتادة وابراهيم والشعبى ونا فعاوامثالهم.

## باب وحضرت امام الوحنيفه "كى فضيلت

حضرت عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابوصنیفہ " سے بوجھا کہ آپ نے برا سے بالم طاؤس عکرمہ برا سے تابعین میں سے کن کن کی صحبت اٹھائی ہے۔ آپ نے کہا قاسم سالم طاؤس عکرمہ مکول عبداللہ بن دینار مسلم عمروبن دینار ابوالز بیر عطاء قیادہ ابرا ہیم ضعی نافع اوران جیسوں کی۔

ف: بیان کیاجاتا ہے کہ حضرت امام اعظم "کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار تک پہنچتی ہے اور شاگردوں کی تو کوئی حدو غایت نہیں۔

### (١٩٢) كتاب فضل امته صلى الله عليه وسلم

ابوحنيفة عن ابى بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افاكسان يسوم السقيسمة يسدعون السبي السبحود فيلا يستطيعون ان يسبحدو اسبحدت امتى مرتين قبل الامم طويلا قال فيقال ارفعوارء وسكم فقد جعلت عدوكم اليهو دو النصارى فداء كم من النار.

# باب امت محديد عظية كفائل

حفرت ابوبردہ سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کے فر مایارسول اللہ مالیہ میں کے فر مایارسول اللہ میں اللہ کے ۔ اور مالیہ کے دور مالیہ کے ۔ اور مالیہ کے دور مالیہ کے دور مالیہ کے دور مالیہ کے دور مالیہ کے ۔ اور مالیہ کے ۔ اور مالیہ کے دور مالیہ کے دور مالیہ کے دور مالیہ کے ۔ اور مالیہ کے دور کے کے کے بالیہ کے دور مالیہ کے دور کے کے بالیہ کے دور کے کے کہ کے دور کے کہ کے دور کے کے کہ کے دور کے دور کے کہ کے دور کے دور کے دور کے کہ کے دور کے دور

کفار سجدہ کرنے کی طاقت ندر کھ سکیل کے ۔اور میری امت تمام امتوں سے پہلے دولیے سجد کرے گی۔آپ نے سراٹھا والبت سجد کے رہے کی ۔آپ نے سراٹھا والبت میں نے تمہارے دفعی میں ہودنصاریٰ کو آگ کیلئے تمہارابدل وعض بنادیا۔

ف : بیرورکا نات سرکاردوعالم تاجدار مدیند جناب محمد علی کاطفیل ہے اور آپ کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت مرحومہ کواس شرف سے نواز ااور اس فخر سے متاز فر مایا کہ ان کے دشمن اہلی کہ آپ یہود و نصاری کو آتش دوزخ کے لئے ان کا بدل وعوض تھہرایا۔ اور اس کوان کا فدید قرار دیا۔

ابوحنيفة عن ابي بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيمة يعطى كل رجل من المسلمين رجلا من اليهود والنصارى فيقال هذا علمة كمن النار.

وفي رواية اذاكان يوم القيمة اعطى الله تعالى كل رجل من هذه الامة رفلا من الكفار فيقال هذافدؤك من النار.

وفي رواية اذا كنان ينوم القينمة دفع الى كل رجل من هذه الامة رجل من الما الكتاب فقيل له هذا فداؤك من النار

وفي رواية أن هذه الأمة أمة مرحومة عذابهاباينيها .

حفرت ابو بردہ کے والدسے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علی نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہرایک کو یہودونساری میں سے ایک شخص دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ بیآ گ کے لئے تہاری طرف سے فدید ہے۔

اورایک روایت میں ہول ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس امت کے ہرآ دی کو اللہ کتاب میں سے ایک کافردیں کے اوراس سے کہاجائے گا کہ یہ تہمارا فدیہ ہے آگ ہے۔
ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس امت کے ہرآ دی کو ایل کتاب میں سے ایک آ دی ہر دکیاجائے گا۔اوراس سے کہا جائے گا کہ یہ تہمارا فدیہ سے آگ سے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ بیا مت است مرحومہ ہے۔اس کا عذاب اس کو پہلے

ہی مل جائے گا (یعنی دنیا میں)۔

### ف: اس میں پیشتر حدیث کا اعادہ ہے۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم يومالا صحابه اترضون ان تكونوار بع اهل الجنة .قالوا نعم قال اترضون انتكونوا ثلث اهل الجنة .قالوا نعم .قال اترضون ان تكونوا نصف اهل الجنة قالوانعم قال ابشروا فان اهل الجنة عشرون وما ئة صف امتى من ذلك ثما نون صفا.

حضرت بریده "سے روایت ہے کہا یک روز رسول اللہ علیہ نے اپنا اصحاب "سے فر مایا کہ کیاتم اس سے راضی ہو کہ آ (اور تمہارے بعد آنے والے یعنی پوری امت) اہل جنت کے چوتھائی ہو۔ انہوں نے کہا بے شک۔ پھر آپ علیہ نے فر مایا کہ کیاتم اس سے راضی ہو کہ تم ایک جنت ہو۔ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فر مایا کہ کیاتم اس سے راضی ہو کہ تم اہل جنت کے آ دھے ہوسب نے کہا بے شک تو آپ نے فر مایا خوش ہو جا وَ البت اہل جنت کی ایک سویس مفیں ہول گی۔ ان میں سے اس مفیں میری امت کی ہو جا وَ البت اہل جنت کی ایک سویس مفیں ہول گی۔ ان میں سے اس مفیں میری امت کی ہو گئی۔

ف: بعنیآ س حضرت علی نے خوشخری سنائی که آپ کی است دیل جند کی دوتهائی ہوگ در نہائی یعنی جا کی سبت سے ہوگ ۔

ابوحنيفة عن ابى بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتى امة مرحومة عذابها بايد يهافى الدنيا وزادفي رواية بالقتل.

حضرت ابوبردہ " ہے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ کے کہ میری امت امت مرحومہ ہے اس کا عذاب اس کے سامنے دنیا میں ہے اور ایک روایت میں ﴿ بالقتل ﴾ کا لفظاڑ ائد ہے بیجی قبل وغارت وکشت وخون ہے۔

ف: ابودا وَدَيْهِ قَى حاكم طِرانى الى موى سے روایت الے ہیں ﴿ امتى مسرحومة لیس علیها عنداب فی الآخرة انسماعندابها فی الدنیا الفتن و الزلازل و القتل

والبلایا کی کرمیری امت مرحومه ہال پرآخرت کاعذاب نبیں البته اس کاعذاب دنیا میں فتنے بیں زلز لے بیں کشت وخون ہے اور طرح کی مصیبتیں ہیں۔

ابوحنيفة عن زياد عن يزيد بن الحارث عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء امتى بالطعن والطاعون قيل يا رسول الله الطعن عسر فناء فسما الطاعون قال وخز اعد تكم من الجن وفي كل شهادة . وفي رواية وفي كل شهداء .

حضرت ابوموی است روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علی است کی ہلاکت طعن (نیزہ بازی) اور طاعون سے ہے۔ آپ سے کہا گیا۔ یارسول اللہ علی طعن کوتو ہم مجمد کے لیکن طاعون کیا ہے۔ آپ علی ہے کہ فر مایا کہ وہ تمہارے دشمنول یعنی جنات کا نیز وہ تھ ہو تا ہے اور ان سب طعن و طاعون ) میں درجہ شہادت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں طعن و طاعون سے مرسے ہوئے شہید ہیں۔

ف المناه المناه

حضرت ابوموی سے دوایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ میری است کی ہلا کت طفن اور ملائوں سے نبی است کی ہلا کت طفن اور ملائوں سے نبیہ آپ علیہ سے حض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ سے میں تو ہم نے جان لیا اللہ علیہ ملائوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے دشمن جنوں کا نیزہ کھو عیا ہے۔ آور ان سب میں درجہ شہادت ہے۔

ف: گویاس می آن حضرت علی کے طاعون کی حققت کو بھی واضح فرمایا کہ یہ مہلک و بیت ناک بیاری ہے جو جنات کے اثر سے دونما ہوتی ہے۔

كتاب الطعمة والاشربة والضحايا والصيد والذبائح

ابوحنيفة عن محارب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذى ناب من السباع.

کھانے پینے کی چیز ول قربانیول شکاراور ذبیحوں کے احکام حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے منع فرمایا ہر کیلے والے درندہ

ف: لعنى بروه درنده جوكيله ركهتا باس كاكها ناحرام بـ مثلًا شير چيتا بحيريا ريجه باتقى بندروغيره ميرحديث بجنسه حفرت ابن عباس " خالد بن وليدعلي بن ابي طالب جابر بن عبد الله ابو تعلبة الحشني ابو ہريرہ جواصحاب "برگزيدہ سے كتب صحاح ميں مروى ہے اور جوايين معنى عمومى کے لحاظ سے قطعی الدلالت ہے اور روایت کی روسے بھی قریباً قطعی پس بحواور لومڑی کوبھی اس کا تھم عمومی بلاشبہ شامل ہے کیونکہ وہ بھی کیلے رکھتے ہیں اور درندوں میں ان کا شار ہے اور یہ ہی مذہب امام ابوحنیفہ ؓ کا ہے۔امام شافعی وما لک ؓ ان ہر دو کوحلال جانتے ہیں ان کے پیش نظر عبدالرحلن بن ابي عماره كي وه حديث ب جوتر فري ابن ماجدونسائي لائع بين جس كامضمون يهكه عبدالرحمٰن حضرت جاہر " سے یو جھتے ہیں کہ کیا بجوشکار ہے انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہا کیا میں اس کو کھاؤں۔ انھوں نے کہا ہان۔ پھر کہا کہ کیا رسول اللہ علیہ نے اس کے بارہ میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔اب ذراغور عیجے کہ کہاں بقطعی الدلالت حدیث کاعموی علم اور کہاں اس حدیث فلنی کی خصوصی اجازت کیونکہ بیرحدیث باعتبار سند وروایت سابقہ حدیث سے کمزور ہے اور مترتو پھر بیاس کے معارض کیونکر ہوسکتی ہے اور اگر تھوڑی دیر کیلئے اس کوسیح بھی مان لیس تو شک کے وقت حرمت کی حلت برتر جی ہوتی ہے پھر بیجی ہے کہ بیتھ ابتدائے اسلام کا تھا اور اس قطعی الدلالت حديث سيمنسوخ موچكا غرض بيحديث افي جكمتحكم باورنا قابل ترويد \_لومزى کوشافعی" بجویر قیاس کر کے اس کے حکم میں شامل کرتے ہیں۔

(۱۹۲) باب النهي عن اكل كل ذي مخلب

ابوحنيفة عن محارب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن اكل كل ذى محلب من الطير .

باب ۔ پنجدسے شکار کرنے والے پرندہ کی حرمت

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے منع فرمایا خیبر کے دن ہر پنجہ والے برندہ کے کھانے سے۔

ف: بازشابین شکرا کدرو وغیره یعنی پنجدسے شکار کرنے والے تمام پرندے اس حکم کے تحت واللے بیں اور اس حدیث کا حکم ان سب کوشامل ہے یعنی سب کا کھانا حرام ہے۔

(١٩٤) باب النهى عن اكل لحوم الحمر الاهلية

ابوحنيفة عن ابي اسبحق عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهلية .

باب كريلو كدهون كي حرمت

حعرت براء بن عازب سيروايت ہے كدرسول الله عليہ في فرمايا كريلو كدهول كرياوكدهول

ف: بیجدید میں تقاق ہے ابن عبد البرتم ہید میں کہتے ہیں کہ علاء کا اس بارہ میں کوئی اختلاف لئے علاء کا اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ پالتو اور کھر بلوگد هوں کا کھانا حرام ہے۔ البتد ابن عباس "اور عائش ہے مروی ہے کہ وہ اس کے کھانے میں کوئی مضا نقہ بیس جانا کرتے تھے گران کی طرف ہے بھی سے جو وی روایت ہے جوسے علاء کے مسلک ہے گئی ہے۔ جوسے علاء کے مسلک ہے گئی ہے۔

(191) باب النهى عن خشاش الارض

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الارض . باب حشرابت الارض كي حرمت

حضرت ابن عر " سعدایت ہے کہ مع کئے ہم زمین کے کیڑے کو دوں کے کھانے سے فی اس مدیث سے فی اس مدیث سے فی اس مدیث سے بہت چاہے ہودہ دوں کی اس مدیث سے بہت چاہے ہودہ حشرات الارض کے ذیل میں حضرت ابوہریہ " سے لائے ہیں جس کا مضمون ہے کہ آنجناب علی کے حضور میں جما کہ جو ہے کا ذکر ہوا تو آپ علی کے فرمایا کہ وہ ناپاک چیز وں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔ اس سے صاف بعد چلا کہ جما کہ جو ہایا اس جیسے حشرات بیزوں میں سے ایک ناپاک چیز ہے۔ اس سے صاف بعد چلا کہ جما کہ جو ہایا اس جیسے حشرات الارض کی حرمت ان کی ناپاک وگندگی پرمدار رکھتی ہے اور اس علی ووجہ کے ہاعث زمین کے الارض کی حرمت ان کی ناپاک وگندگی پرمدار رکھتی ہے اور اس علی ووجہ کے ہاعث زمین کے الارض کی حرمت ان کی ناپاک وگندگی پرمدار رکھتی ہے اور اس علی ووجہ کے ہاعث زمین کے

کیڑے مکوڑے سب حرمت کے دائرہ میں آئے چنانچہ آیت کریمہ ﴿ویسحسرم علیهسم المحبائث ﴾ میں بھی ای وجہ حرمت کی طرف اشارہ ہے۔

ابوحنيفة عن ابى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ضفد عافعليه شاة محرما كان اوحلالا.

حضرت جابر بن عبدالله "سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علطی نے جو قل کرے مینڈک کوتواس پرایک بکری ہے خواہ وہ مارنے والا) محرم ہویا حلال۔

ف: ابودا و دطیالی اپنی مسند میں اور ابودا و داپی سنن میں ای طرح نسائی اور حاکم عبد الرحمٰن بن عثان سے مرفوع حدیث الا عے ہیں کہ ایک طبیب نے آل حضرت علی ایک سے دوا میں مینڈک کے استعال کے بارہ میں تو چھا۔ آپ نے اس کواس کے آل کر نے سے دوکا۔ یہی " نے کہا ہے کہ مینڈک کے بارہ میں قوی تر حدیث یہ بی ہان احادیث سے جہال مینڈک کے قبل کی ممانعت خابت ہوتی ہے اس کے کھانے کی حرمت بھی ای کے ساتھ ساتھ پایٹروت کو "پنجی ہے چنا نچہ حافظ منذری نے ایک استدلالی پہلو سے اس پر روشی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نی علی ہے ۔ نام منذری نے ایک استدلالی پہلو سے اس پر روشی ڈالی ہے اور بہت خوب کہا ہے کہ نی علی ہے ۔ نام سے قراب سے قراب ہو ان اس کے کہاس کا گوشت حرام ہے لاجالہ پہلی وجہ تو یہاں موجود نہیں لین حرمت تو دوسری وجہ بی قرار پائی کہاس کا چونکہ کھانا حرام ہے اس لئے اس کا مارن بھی ممنوع مشہرا۔ اور اس بناء پراس کے مار نے دالے پر بحری واجب ہوئی کہلوگ اس کے مار نے سے دست ش رہیں۔ اس بناء پراس کے مار نے دالے لیکن الصب

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة انه اهدى لها ضب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنها ها عن اكله فجاء سائل فامرت له به . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتطعمين مالا تأكلين . باب گره كمانعت

حضرت عائشہ "سے روایت ہے کہ کسی نے ان کی خدمت میں گوہ بطور ہدیہ بھیجی۔ (کہتی میں کہ بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کی خدمت میں پوچھا۔ آپ نے ان کی خات کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے ان کواس کے کھانے کے بارہ میں پوچھا۔ آپ نے اس گوہ کو کواس کے کھانے سے روکا اس کے بعد ایک بھکاری آیا (کہتی ہیں کہ میں نے اس گوہ کو

جعکاری کودے دینے کا حکم دیا تو اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کوتم خود نہیں کھا تیں کیا اس کودوسروں کو کھلاتی ہو۔

ف: گوه کھانے کے بارہ میں امام ابو صنیفہ "اور شافعی" ومالک "کے درمیان اختلاف ہے امام صاحب" اس کو کر وہ کہتے ہیں اور ہر دوامام اس کو طلال ہجھتے ہیں۔ امام شافعی و مالک کے پیش نظر وہ حدیث ہے جو صفرت خالد بن ولید "سے سیجین میں بایں مضمون مردی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیقہ کے ہمراہ اپنی خالہ حفرت میمونہ "کے پاس گیا اور ان کے پاس آپ نے ایک بھونی ہوئی کوہ پائی آپ حضرت میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ آپ کو خبرتو کردو کہم نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے چنا نچے ورتوں نے کہا یارسول اللہ علیق یہ کہا کہ آپ کو جہرت کے اپنا ہاتھ کھنے کیا حضرت خالد نے پوچھا کہ کیا حضور بہرام ہے آپ نے فرمایا نہیں گیا ہے کہا کہ سے کہا ہوں سے کہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پر میں نے کوہ کھائی اور آپ جھکود کھر ہے تھے۔

امام ایومنید سے کے ذرب پرکی صرح الالفاظ سے الاساد احادیث دال ہیں اول یہ ی حدیث دیل کہ نبی مطالعہ نے حضرت عائش " کواس کے کھانے سے باز رکھا۔ اس سے بھی جرمت تبطیع نہیں تو کرا ہو تو کم از کم یقینا ثابت ہوتی ہے دوہرے وہ حدیث ہوابودا و دعفرت عیدالرح من بن بن ایک لسجہ المصب کے کہ عبدالرح من بن بن ایک لسجہ المصب کے کہ اس محترت میں ایک لسجہ المصب کے کہ اس محترت میں بنا الحق الله علی میں ایک لسجہ المصب کے کہ ورثابت کرنے میں بنا الحق باول بارے اورخوداہ مند سے اپنے کام کی تردید کر بیٹھے۔ کوئک میں بنا میں اس کی سند میں ایک میں میں درج سے دوایت کرتے ہیں البنداانہیں فریول کو جرک اس محت کے کہ اس کی سند میں ایک میں تباہی بی اور وہ قابل جمت نہیں کیا خوب کیا کی سند میں تباہی بی اور وہ قابل جمت نہیں کیا خوب کیا کی سند میں تباہی بی اور وہ قابل جمت نہیں کیا خوب کیا کی ہے اس کو یادئیں دائیا کہ حدث آئے ہیں کہ اس کیا کہ کرآ نے ہیں کہ اسلامی کی دوایت کر بیٹھے یہ ہے ان روایت شامیین سے بھر دیا آئی ہیں تو یہاں بیچارے اسلیل میں کیول کی ہے اور مقم میں کہ کرآ ہے ہیں کہ ان بیٹھے یہ ہے ان لوگوں کے کہا می دور نے کہیں کیا جمع میں اور کہیں کیا خود اپنا کہا بھی بھول جاتے ہیں بھر دیگر اوگوں کے کلام کی دور نی کہیں کیا جمع ہیں اور کہیں کیا خود اپنا کہا بھی بھول جاتے ہیں بھر دیگر اوگوں کے کلام کی دور نی کہیں کیا جمع ہیں اور کہیں کیا خود اپنا کہا بھی بھول جاتے ہیں بھر دیگر

ناقدین مثلاً بخاری اور ابن معین نے بھی تصریح کی ہے کہ اسلعیل کی روایت شامیین سے سیجے ہے چنانچہابوداؤد نے اس حدیث پرسکوت کیا ہے جواس کے سیح یاحسن ہونے کی صاف اور کھلی دلیل ہے کیونکہ جس حدیث پروہ سکوت کریں وہ حدیث ان کے نز دیک صحیح ہے یاحس الہذا اس کے خلاف بولنا ب جامخالفت ہے تیسرے وہ حدیث جوامام احمد بزارطبرانی وغیرہ عبدالرحلٰ بن حسنه ہے بایں مضمون نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آ ل حضرت علیق کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہمارا پڑا والیں جگہ ہوا جہاں گو ہیں بکثرت تھیں ہم نے ایک گوہ ماری اوراس کو ذریح کیا جب وہ دیلی میں پڑی ابل رہی تقی تو آں جناب علیہ تشریف لائے اور آپ نے اس کود کھے کر فرمایا کہ بی اسرائیل کی ایک امت زمین کے چو مایوں کی شکل میں مسنح ہوگئی ہے اور مجھے کوخوف ہے کہ میدوہی ہو آب علی کا کھن خوف وشک بھی چیز کی حرمت یا کراہت کوٹا بت کرتا ہے۔ لہذا میرحدیث کم از مم كوه كى كرابت كى بين دليل ب چوتخده وحديث جوسلم حضرت جابر" سے بايل مضمون لائے ہیں کہ آپ علی کے یاس کوہ لائی می تو آپ نے اس کو کھانے سے اٹکار کیا اور فر مایا میں نیس جانتاشاید مین کی ہوئی امت ہووغیرہ وغیرہ میتو وہ احادیث ہیں جوخصوص طور سے کوہ کے مروہ ہونے بردال ہیں کیکن قطع نظران کے امام صاحب کی مذکورہ حدیث بھی جوز مین کے حشرات کی حرمت کوٹابت کرتی ہے اور بطرین نافع وابن عمر منقول ہے کوہ کے ممنوع الاکل ہونے کی طرف مشیرے کیونکہ موہ بھی حشرات الارض میں سے ہے لہذا انہی کے عکم میں شامل ہے اور نہی اس کی طرف بھی عائد ہوتی ہے اب جب بیر حقیقت ہوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آسمی تو بعض مخالفین کی ناانصافی اور ہٹ دھرمی ملاحظہ ہو کہ نوری کس قند روثو ت کے ساتھ کہتے ہیں ﴿و اجسع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه الاماحكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهة والا ماحكاه القاضي عياض عن قوم انهم قالو اهو حرام وما اظنه يصح عن احدوان صح عن احد فحجوج بالنصوص واجماع من قبله ١٠٠٠ أ مسلمانوں نے اس برا تفاق کیا کہ کوہ حلال ہے مروہ نہیں مگر ابو منیفہ" کے شاگر دوں سے اس کے خلاف نقل ہے کہ وہ مکروہ ہے یا قاضی عیاض نے بعض قوم سے اس کی حرمت نقل کی ہے اور میرے گمان میں *کسی سے بھی بطریق سیج* ٹابت نہیں اور اگر ثابت بھی ہوتو روایات صیحے اس کے خلاف جت ہیں اور اس سے پہلے کا اجماع مجی اس کے خلاف ہے۔ ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ دمیری نے

بھی یہ بی قول کیا ہے کہ اس کی حلت پر اجماع ہے خدا کی پناہ اسی غلط بیانی ایسی ناانسانی اور دیدہ دیری پر کر تر ڈری ماف کہدر ہے ہیں ہو قد اختلف اھلالعلم فی اکل الصب فرخص فیسہ بعض اہل المعلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم وغیر هم و کر هه سعص اهل المعلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم وغیر هم و کر هه سعصه به کما الم علم حضرات نے کوہ کے کھانے کے بارہ میں اختلاف کیا ہے بعض اہل علم اصحاب نی نے اس میں رخصت دی ہے اور ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات نے بھی اور اسحاب نی نے اس میں رخصت دی ہے اور ان کے علاوہ بعض دوسرے حضرات نے بھی اور بعض نے اس کو کروہ جانا ہے کیا نووی آور دمیری آنے اجماع کا دعوی کر آج وقت تر ذری کے کلام کوئی کر یہ عماری ہے اور ایسی کی ہوت تو ہوں کہ بعد وجوہ کر اجبت کا پلہ بھاری ہے اول ہی کہ ببال اولہ میں تعارض واقع ہوا اور تعارض اولہ میں کر اجبت کا جوت زیادہ قرین قیاس ہے دوسر سے ہیکہ اول کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ جن موالوں تعارض اولہ میں کر اجبت کی جانے جمع ہوں تو حرمت قابل ترجی مقبرتی اصول کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ جن موست کی روایات جب بی جمع ہوں تو حرمت قابل ترجی مقبرتی اصول کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ حرمت وحلت کی روایات جب بی جمع ہوں تو حرمت قابل ترجی مقبرتی اصول کا مسلمہ مسئلہ ہی کہ مقاصی ہے کہ جانب حرمت کی روایات کی جائے۔

#### (٢٠٠) باب ضيد الكلاب المغلمة

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن همام عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النابعث الله عليه وسلم النابعث الكلاب المعلمة فنا كل مماامسكن علينا فقال اذا ذكرت اسم النه عليها مالم يشركها كلب غير هاقلت وان قتل قال وان قتل قلت يا رسول الله احد ما يرمى بالمعراض قال اذا رميت فسميت فجرق فكل وان اصاب بعرضه فلا تاكل.

### باب سدهائ بوئ كون كاشكار

حضرت عدى بن حاتم كبتے بي كه يس في رسول الله علي الله الله علي اوركها يارسول الله بم سده عن بوئ كول كوچور ت بي تو وه جوشكار بهار ب لئے بكر ليس كيا بم اس كو كها ليس؟ آپ علي الله كار كها يا جب كها ذكر ان كوچور ت وقت تم في بسم الله كي بواور كون ب سدها يا بواكنا اس كے ساتھ شكار ميں شريك نه بوابو ( كبتے بيں ) ميں في كها يا رسول الله بي موادل الله بي ميالية في في ايا بال اگر چه وه شكار مرجائ بهر بيل في الله في الله الله بي ميالية و في ايا بال الله بي مربع في كها يا رسول الله بي مربع في كها يا رسول

الله ہم میں سے ایک شخص بے پروالا تیر شکار کے مارتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے آپ علی اللہ ہم میں سے ایک خص ہے آپ علی اللہ ہم میں کے اس میں گئس کراس کو پھاڑ ڈالاتو اس کو کھا ؤ۔اورا گرشکاراس تیر کی پیشکار سے مراتو اس کو نہ کھا ؤ۔

ف: سدهایا بواتعلیم دیا بواکتاوه ہے کہ اس کا مالک اگر اس کوشکار پرچیوڈے وہ دوڑ پڑے اور اگر اس کوڈانٹ کرروکنا چاہے تو فورارک جائے اور جب شکار کو پکڑ لے تو اس کو مالک کے لئے روکے رکھے اور تھا ہے اس کو گوشت کھال یا کسی اور عضو بدن کو نہ چھوئے اور نہ کھائے اگر تین بارایہ انجر بداس کے بارہ بیس ہوجائے تو وہ سدھایا ہوا کتا شار ہوگا اور اسکا وہ بی تھم ہے جو صد بی بارایہ انجر بداس کے بارہ بیس بنیادی تھم دراصل بیفر مان خداوندی ہے ہو ما علمت من المجوارح مک بین نہیادی تھم مماعلمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم و اف کروا اسم الله مک بین اور جو کھاؤتم شکاری جانورکوشکار کرنے والوں کو کہ کھاتے ہوتم ان کووہ چیز جو سکھائی ہے۔ کے کواللہ نے بین کھاؤاس بیں سے جو کھی پکڑر کھیں تنہارے لئے اور اللہ کانام لواس پر۔

ابوحنيفة عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماجزر عنه المآء فكل.

حضرت ابوسعید خدری می کتنے میں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے جس مجھلی کے اوپر سے مانی چلا جائے تو اس کو کھاؤ۔

ف: یعنی اگر پانی اپنارخ بدل دے یا خشک ہوجائے تو اسکی بقیہ محجلیاں حلال ہیں سوائے اس محجلی کے جومرکر پانی کے اوپر آ جائے تر فدی حضرت جابر سے مرفوع حدیث یوں نقل کرتے ہیں ﴿ مااصطدتمو ہ و هو حی فکلو ہ و ما و جد تمو ہ میتا طافیا فلاتا کلو ہ ﴾ کہ جس محجلی کوتم زندہ شکار کروتو اس کو کھا ؤ۔ اور جس کوتم مردہ یانی پر تیرتی ہوئی یا وَاس کو نہ کھا ؤ۔

( ۲۰۱) باب التخيير في اكل الجراد

ابوحنيفة قال سمعت عائشة بنت عجرد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر جند الله في الارض الجرادلا اكله ولا احرمه.

باب بندى كھانا

عا نشہ بنت مجر و کہتی میں کے فرمایا رسول اللہ علقہ نے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے

برانشكرندى كاب ميساس كونه كها تابون اورندحرام كرتابون-

ف: نووی نے کہا ہے کہ ٹڈی کے حلال ہونے پراجماع ہے۔ ابن العربی " نے اندلس ک ٹڈی کواس تھم سے منٹنی کیا ہے۔ کیونکہ وہ محض ضرر ونقصان ہے۔ امام مالک " کے نزدیک اگر ٹڈی کاسر جدا کر دیا جائے تو حلال ہے ورنہیں۔

ابوحنيفة عن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج ان بعيرا من ابل الصدقة ند فطلبوه فلما اعياهم ان يأخذوه رماه رجل بسهم فاصاب فقتله فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم فامر باكله وقال أن لها او ابد كاو ابد الوحوش فاذاخشيتم منها فاصنعوا مثل ماصنعتم بهذا البعير ثم كلوه.

وفى رواية أن بعير من أبل الصدقة ند فرماء رجل بسهم فقتله فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن أكله فقال كلوه فأن لها أو أبدكاو أبد الوحش.

حضرت رافع بن خدیج نے روایت کیاہے کہ صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ بدک گیا۔ اس کے پکڑنے کی فکر کی جب اس نے تھکا مارا اور ہاتھ نہ آیا تو ایک فخص نے ایک تیراس کے مارا جو اس کے جالگا۔ اور اس کو مارڈ الا۔ پس انہوں نے آل حضرت علیقہ سے اس کے مارا جو اس کے جالگا۔ اور اس کو کھا کیں یانہیں ) آپ علیقہ نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور فر مایا کہ یہ (اونٹ) بھی وحثی جانوروں کی طرح بعض بد کے ہوئے ہوتے ہیں ۔ لہذا جب تم کو ان کے ( پکڑنے کے ) بارہ میں خوف دامن گیر ہوتو ایسا ہی کر وجیسا کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ کما پھراس کو کھاؤ۔

ف: کینی بدیے ہوئے اونٹ کووشی جانور کے مانند خیال کیا گیا۔اورائیں صورت ہیں اس کے کھانے کوجائز رکھا گیا۔

(٢٠٢) باب النهي عن المجثمة

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنالمجنمة.

باب- مجتمه كي حرمت

حضرت ابن عمر "من روايت بكرسول الله علي في فرمايا محمد الم

ف: مجتمه وه جانور ہے جس کوسامنے باندھ کرتیر بازی کے لئے نشاند بنایا جائے۔ ایسا جانور اگرم جائے تواس کا کھانا حرام ہے بخاری میں بشام ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس "کے ہمراہ حکم بن ایوب کے پاس گیا حضرت انس "نے چندنو جوان لڑکوں کو و یکھا کہ ایک زند ، مرغی کوسامنے رکھے ہوئے اس پرنشانہ بازی کررہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی سنون نے منع فرمایا ہے کہ زندہ چار بایوں کونشانہ بنایا جائے مسلم اس کوذبائے میں اور ابوداؤ داضاحی میں لائے بیں غرض قریب قریب اسی مضمون کی احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں۔

### (۲۰۳) باب جواز الذبح بالُمر وة

حضرت ابن عمر " ہے روایت ہے کہ کعب بن مالک نبی علی ہے یاس آئے اور کہایا رسول اللہ علی ایک عورت بکر یون کو چرایا کرتی تھی اس کوسی بکری کے بارہ میں خوف ہوا کہ وہ مرجائے گی تو اس نے اس کو پھر ہے ذرج کرڈ الا (تو اب اس کے کھانے کے متعلق کیا تھم ہے) نبی علی ہے ہے اس کے کھانے کا تھم صا در فر مایا۔

ف: امام مالک " بھی ای حدیث کواپنی موطاء میں لائے ہیں اور دیگر کتب سی آئی ہم انہیں الفاظ یا قریب قریب الفاظ یا قریب قریب الفاظ یا قریب قریب الفاظ یا قریب کا دیتے درست ہے دوسرے ہے کہ جردھاردار چیز ہے جس سے بدن کٹ کرخون ایک ہیکہ عورت کا ذبیحہ درست ہے دوسرے ہے کہ جردھاردار چیز ہے جس سے بدن کٹ کرخون بہت خون کرنا جائز ہے مثانا بچھر کلاکی وغیرہ کیونکہ ابوداؤد کے طریق سے اور نسائی شعبہ کے داسط سے عدمی بن حاتم سے روایت لائے ہیں جس کا مضمون ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہایارسول الله قرار ایسائے اگر ہم میں سے کوئی شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہوتو وہ کیا پھر اور الله کی کہ کم من کوئی سے وزیح کرسکتا ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا خون بہاؤجس سے جا ہواور اللہ کا نام لو۔ ابسو حسیفة عن المهیشم عن المشعبی عن جاہر بن عبد الله قال خوج غلام من الانصار قبل احد فمر فی طریقه فاصطادار نبا فلم یجد مایذبحها فذبحها

بحجر فجآء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علقها بيده فامره باكلها .

وفي رواية أن رجـلا أصـاب أرنبيـن فـذ بحهما بمر وة يعنى الحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها.

وفي رواية اصاب رجل من بني سلمة ارنبا باحد فلم يجد سكينا فلا بحها بحجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم باكلها.

حضرت جابر سے روایت ہے کہ انسار میں ہے کوئی ٹرکا احدی طرف نکلا۔ راستہ میں جاتے اس نے ایک ٹرکوئی چیز نہ پائی تو آخر پھر ہے اس کوؤن چیز نہ پائی تو آخر پھر ہے اس کوؤن کر دیا۔ پھراس کو ہاتھ میں لٹکائے ہوئے رسول اللہ علی ہے پاس آیا (اس کے بارہ میں مسکد دریافت کرنے کے لئے ) آپ نے اس کواس خرکوش کے کھالینے کا تھم دیا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک محفی نے دوخرگوش مارے اور ان کو پھر سے ذرج کیا تو بی علی ہے کہ ایک کھالینے کا تھم دیا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے احد بہاڑ میں ایک فرگوش شکار کیا۔ جب اس کوکوئی جمری ندل سکی تو اس نے فرگوش کو پھر سے ذرح کر دیا ہی علیقے نے اس کوفرگوش کے کھالینے کا تھم دیا۔

ف: برحدیث بھی ہرسدروایات سے حدیث بالا کے مضمون کی ترجمانی کرتی ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من ذبيحة امرأة ونهى عن قتل المرأة.

حضرت این مسعود " کہتے ہیں کہ رسول اللہ علقہ نے عورت کا ذبیحہ تناول فر مایا اور لڑائی میں عورت کوئل کرنے سے منع فر مایا۔

ف: حضرت ابن عمر کی پیشتر صدیث سے ضمناً عورت کے ذبیحہ کی حلت آشکار اتھی اور صدیث ذیل سے مراحة اس کی وضاحت ہوئی۔

(2047) باب في فضيلة ايام عشرالاضحي

ابو حنيفة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن

عباس قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن ايام افضل عند الله من ايام عشر الاضحى فاكثر وافيهن من ذكر الله تعالى .

باب عشرة ذى الحبدكي فضيلت

حضرت ابن عباس سلم بین کفر مایار سول الله علی نے کہ الله تعالی کے زدیک عشره دی الله کا کہ کے زدیک عشره دی الحجہ کے ایام سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں لہذا ان دنوں میں الله کا ذکر بہت کیا کرو۔ ف : بیصد بیٹ عشرهٔ ذی الحجہ کی حرمت و برکت نضیلت وعظمت کی بین دلیل ہے۔ اور چونکہ بیدن برکت والے بیں اس لئے ان میں ذکر اللی عبادت وانا بت الی اللہ بہت بڑے اجروثو اب اور الله تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے۔

ترفدی وابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے اس مضمون کی حدیث وارد ہے کہ اللہ کے بردن کاروزہ نزد کیے عشرہ ذی الحجہ کے ایام سے بردھ کرکسی دن کی عبادت مجبوب ترنہیں کہ اس کے ہردن کاروزہ سال بحر کے روزہ کے برابر ذرجہ رکھتا ہے اور ایک رات تنجد لیلۃ القدر کی شب بیداری کے برابر عظمت رکھتی ہے۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ابن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اشعرين املحين احدهما عن نفسه والاخر عممن شهد ان لا اله الا الله من امته وفي رواية نحوه ولم يذكر جابر بن عبد الله .

حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علی سے اور دوسرا اپنی سفیدرنگ کے دومینڈھوں کو قربانی کی ایک اپنی ذات شریف کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے ہرکلمہ کو کی جانب سے اور اس حدیث کی ایک سلسلہ سے روایت ہے جس میں حضرت جابر کاذکرنہیں گویا مرسل ہے۔

ف: یه حدیث کتب صحاح میں تقریباً سات صحابہ سے مردی ہے کہیں کہیں کسی ایک آدھ لفظ کاردوبدل ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم والشعبي عن ابي بردة بن نيارانه ذبح شاة قبل الصلوة فذ كرذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تجزئ عنك

ولا تجزئ عن احد بعدك.

حضرت ابوبردہ " کے بارہ میں روایت ہے کہ انہوں نے نماز سے پہلے ایک بکری کی قربانی کی تو بانی کی تو بانی کی تو بانی کی تو نبی علیائے سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے (حضرت ابوبردہ " کوخطاب فرماتے ہوئے ) ارشاد فرمایا کہ بی قربانی محض تمہاری طرف سے کانی تجی گئی گرتمہارے بعد کسی کی طرف سے کافی نہوگی۔

ف: سوائے ابن ماجہ کے اصحاب صحاح ستہ بیر حدیث حضرت براء بن عازب کے واسطہ سے لائے ہیں جو اس خصوصیت کو حضرت ابو بردہ کی طرف منسوب کرتی ہے ابن ماجہ دو مرے بزرگ کو صاحب قصہ قرار دیتے ہیں۔ بہتی کی روایت کے مطابق وہ عقبہ بن عامر ہیں اور روایت ابوداؤد کی روسے زید بن خالد جہنی تو گو باس کی ظریت چارا صحاب اس خصوصیت کے ساتھ مختص ہوئے بعض نے یا نے کا بھی قول کیا ہے۔

ابوحنيفة عن علقمة بن مرثد وحماد انهما حدثاه عن عبد الله بن بريد ة عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال انما نهيتكم عن لحوم الاضاحى قوق ثلثة ايام ليوسع موسعكم على فقير كم .

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نی علی ہے نے فرمایا کہ بیں نے تم کومنع کیا تھا تین دن سے زائد قربانی کے گوشت کور کھ چھوڑنے سے تا کہ تمہارا صاحب حیثیت شخص تہار نے قیر کو (رزق میں) فراخی دے۔

ف: ترفری بین ای حدیث کے ساتھ اس مضمون کے الفاظ بھی زائد بین پی اب کھاؤ جب تک چاہو کھا وَاور رکھ چھوڑ و پھر حضرت عائشہ سے اس امری وضاحت بایں مضمون ہے کہ ان سے کسی نے قربانی کے گوشت کے رکھ چھوڑ نے کی ممانعت کے بارہ بین پوچھا تو انہوں نے کہا منع نہیں نیکن صورت بیتی کے قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے تو آپ نے اس کو پندفر مایا کہ قربانی کرنے والے لوگ کم ہوا کرتے تھے تو آپ نے اس کو پندفر مایا کہ قربانی کرنے والے کو بھی کھلائے ورنہ ہم پاودست رکھا کرتے اوروس روز بعداس کو کھاتے اور حقیقت میں اگر آل حضرت علیا تھے تین روز سے زائد گوشت رکھ لینے کی اجازت دیتے تو بہت سے سکین بھو کے رہنے اور قربانی کرنے والے گوشت رکھ رکھ کھایا کرتے اب جب ماحب جیشیت اشخاص کی تعداد بڑھی اور مساکین کی تعداد گھٹی تو تین دن کی یابندی اٹھاوی گئے۔

#### (٢٠٥) باب فضيلة الخل

ابوحنيفة ومسعر عن محارب بن دثار عن جابر انه دخل عليه وقرب اليه خبزا وخلا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف ولنولا ذلك لتكلفت لكم وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الادام الخل.

# باب-سركه كى فضيلت

حضرت محارب کے بارہ میں روایت ہے کہ وہ حضرت جابر سے پاس سے اور انہوں نے روقی اور سرکہ محارب کے اور انہوں نے روقی اور سرکہ محارب کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہم کو تکلف سے منع کیا ہے۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف برتنا اور البتہ میں نے سنا ہے رسول اللہ میں ہے۔ اگر ایبا نہ ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف برتنا اور البتہ میں نے سنا ہے رسول اللہ میں ہے۔ میں کہ سرکہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: تکلف ہے ممانعت میں بہت ی احادیث وارد ہیں ابن عساکر نے اپی تاریخ میں حضرت سلمان سے مرفوع روایت کی ہے ﴿ لانک لفو اللضیف ﴾ کہ مہمان کے لئے تکلف نہ برتو بیتی شعب الایمان میں بیحدیث لائے ہیں ﴿ لایت ک لفن احد لضیفه مالا یقد رعلیه کہ کہ کوئی اپنی قدرت وحیثیت سے او نچا تکلف اپنی مہمان کے لئے نہ کرے۔ بخاری میں حضرت انسی سے روایت ہے کہ ہم کو تکلف سے روکا گیا۔ ویلمی کی مندالفردوس میں حضرت زبیر سے روایت ہے کہ میں اور میری امت کے نیک بخت تکلف سے بری ہیں۔

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام.

حضرت جابر " کہتے ہیں کفر مایارسول اللہ علی نے کہر کہ کیا خوب ترکاری ہے۔

ف: سرکہ کی تعریف وتو صیف میں بعید یہ ہی الفاظ کتب صحاح میں متعدد طرق سے مردی ہیں ترفدی میں حضرت ام ہانی " سے یوں روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے یاس آل حضرت ملائے تشریف لائے اور مجھ سے فر مایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا۔حضور سوکھی روفی اور فی اور سرکہ ہے۔ آپ علی نے فر مایا لاؤوہ ہی لاؤ۔ البتہ جس کھر میں سرکہ ہووہ کھر ترکاری سے خالی ہیں۔ بہر حال آپ علی مرکہ کو پند فر مایا لاؤوہ ہی اور آپ علی کے کہ یہ بہت مرغوب تھا سے خالی ہیں۔ بہر حال آپ علی کے ایک بہت مرغوب تھا

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافر باكل في سبعة امعاء والمؤمن ياكل في معى واحد .

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ کا فرکھا تا ہے سات آنوں میں اورمؤمن کھا تا ہے سات آنوں میں اورمؤمن کھا تا ہے آنت میں۔

### (٢٠٢) باب النهى عن الاكل متكئا

ابوحنيفة عن على بن الاقمر عن ابى حجيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انافلا اكل متكنا اكل كمايا كل العبد واشرب كما يشرب العبد واعبد ربى حتى يأتينى اليقين.

# باب ۔ فیک لگا کر کھانے کی ممانعت

حضرت ابوجیفہ سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ میں تو نیکا لگا کرنہیں کھا تا بلکہ کھا تا ہوں جیسے غلام کھا تا ہے ' پیتا ہوں جیسے غلام پیتا ہے اور عبادت کروں گا اپنے بروردگار کی بہاں تک کہ مجھ کوموت آئے۔

ف: فیک لگا کر کھانے میں فخر و تمکنت شان و شوکت کا ظہور ہے۔جوآ ل حفرت علی اللہ کو تخت علی کا کر کھانے میں فخر و تمکنت شان و شوکت کا ظہور ہے۔جوآ ل حفرت علی کو تخت ناپند تھی کہ اس کے دی ہوئی نعمت تناول فرماتے اور خدا کا شکرا دا فرماتے۔

### (٤٠٢) باب النهى عن الشرب في انية الذهب والفضة

ابوحنيفة عن حماد عن حذيفة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية المذهب والفضة وان نأكل فيها وان نلبس الحرير والديباج قال وهي للمشركين في الدنيا ولكم في الاخرى.

باب ۔ سونے اور جاندی کے برتن میں کھانا بینا

حطرت حذیفہ " کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ کے ہم کومنع فرمایا کہم سونے جاندی کے برتن میں کھا کیں بیس اور دیاج پہنیں اور فرمایا کہ بید چیزیں مشرکین کے لئے دنیا میں ہیں اور تہارے لئے آخرت ہیں۔

ف: محویامؤمنین کوان مزخرفات دینوی سے بازر کھنے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ طاہر فرمائی کہ مؤمنین کو بیسب چیزیں آخرت میں جنت میں ملیس گی۔اس لئے دنیا میں ان کوان اشیاء سے باز رکھا تا کہ بیخصوصیت آخرت کی رہاور مشرک چونکہ اپنے سارے مزے دنیا ہی میں ختم کر لیتا ہے اس لئے وہ دنیا میں ان سے خوب فائدہ اٹھا تا ہاور آخرت میں اس کے لئے اس میں کوئی حصہ نہیں۔

ابوحنيفة عن مسلم عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال نزلنا مع حذيفة على دهقان بالمدائن فاتى بطعام فطعمنا ثم دعاحة يفة بشراب فاتى بشراب فى انباء فيضة فيضرب به وجهه فساء ناماصنع فقال اتد رون لما صنعت به هذا فقلنا لا فقال انى نزلت عليه فى العام الماضى فد عوت بشراب فاتانى بشراب فيه فاخبر ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها ناان نأكل فى انية الذهب والفضة وان نشرب فيها وان نلبس الحرير والديباج فانها للمشركين فى الدنيا وهى النافى الاخرة.

حضرت عبدالرحل بن ابی لیل کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ " کے ساتھ مدائن ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ " نے پانی مانگا تو پانی دہقان کے ہاں اترے وہ کھانا لایا ہم نے کھایا پھر حضرت حذیفہ " نے پانی مانگا تو پانی چاندی کے برتن ہیں لے آیا حضرت حذیفہ " نے پانی کابرتن اس کے منہ پر مار دیا۔ہم کو ان کا یقیل بہت نا گوار ہوا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیاتم جانتے ہو کہ ہیں نے اس دہقان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ہم نے کہانہیں۔ کہنے گئے گذشتہ سال ہیں اس کے پاس اترا۔ اور میں نے پانی مانگا۔ تو اس نے کہانہیں کے برتن میں پانی لاکر دیا میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہم کوچا ندی سونے کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور اس سے کہ ہم ریٹم اور دیباج پہنیں کو فکہ یہ (چیزیں) مشرکین کے لئے دنیا میں ہیں اور مارے لئے آخرت میں۔

ف: یعنی حضرت حذیفہ "کی سخت برہمی وناراضگی کا سبب بیتھا کہ اس و ہقان کو آپ نے ایک مرتبداس ناجا رفعل کے ارتکاب سے روکا تھا۔ اور آسخضرت علیہ کی حدیث بھی سنائی تھی ۔ گروہ پھر بھی اس عمل سے بازنہ آیا اور سونے جاندی کے برتن استعال کرتا تر ہا۔ لہذا دوسری بار

آپ غصہ کے مارے بے اختیار ہو گئے اور پانی کے برتن کواس کے منہ پردے مارا کو یا بیم ہمان نواز کے ساتھ بدسلوکی ہیں تھی۔ بلکہ خلاف شریعت عمل کرنے پراس کو سخت سرزنش تھی تا کہ آئندہ وہ اس سے بازر ہے۔ حضرت حذیفہ ف کی طرف سے بیا تباع سنت رسول اللہ علی کا بھی بین اور کھلا ثبوت ہے کہ دہ اس کود کھے بھی نہ سکے کہ سی محض کو سنت رسول اللہ علی ہونے پر پھروہ اس کے خلاف ہے۔

حسماد عن ابيه عن ابى فروة عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال استسقى حذيفة بن اليمان من دهقان فاتى بشراب فى اناء فضة فاخذ الاناء فضرب به وجهه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نشرب فى انية الفضة.

حضرت عبدالرحمان بن الى ليل سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ "بن بمان نے ایک د ہقان سے پائی ما نگاتو وہ پائی چائی کے برتن میں لے آیا۔ آپ نے وہ برتن لے کراس کے منہ پروے مارا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ نے مع فرمایا ہے کہ ہم چاندی کے برتن میں بیس۔ ابسو حنیفة عن الحکم عن ابن ابسی لیلی قال کنا مع حذیفة بالمدئن فی استسقی دھقانا فاتاہ به فی جام فضة فرمی به ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی عن انیة الذهب و الفضة وقال هی لهم فی الدنیا ولکم فی الاخرة.

حفرت عبدالرجمان بن الى ليل كہتے ہيں كہ ہم حفرت حذيفہ "كے تاتھ مدائن ميں رفيق سفر تنے كدانہوں نے ایک د ہقان سے پانی ما نگا۔ وہ جا ندى كے جام ميں پانی سے آیا۔ انہوں نے اس كو پھينک دیا۔ اور كہا كرسول الله علیہ نے سونے چاندى كے برتن سے (اس ميں كھانے پينے سے ) منع فر مایا ہے اور فر مایا ہے كہ وہ مشركيين كيليے دنیا ميں ہے۔ اور تہارے لئے آخرت میں۔

ف: اس میں بھی پیشتر حدیث کے مضمون کا اعادہ ہے۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نيعن الدباء والحنتم.

حضرت ابن عمر "سےروایت ہے کہ نی علیہ نے منع فرمایاد باءاورصتم سے۔

ف: کین ان میں نبیذ بنا نے سے منع فر مایا۔ چونکہ یہ برتن شراب کے تنے۔ اوائل اسلام میں ان برتن شراب کے تنے۔ اوائل اسلام میں ان برتن کی بھی ممانعت احتیاطاً آپ نے کردی اور اس کے بعد یہ ممانعت منسوخ ہوگئی۔ اب ہر برتن میں میوہ بھگونا ورست ہے دہا ء کدوکو کہتے ہیں مراوتو نیاضتم سنز مجلیا۔

ابوحنيفة عن علقمة عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبى صلى الله عليه عليه وسلم قال نهيناكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبرامه فزوروها ولا تقولوا هجرا وعن لحوم الاضاحى ان تمسكو فوق ثلثة ايام وانا نهينا كم ليو سع موسركم على فقير كم والان قد وسع الله عليكم فكلوا وتزودوا . وعن الشرب في الحنتم والمزفت . وفي رواية عن النقير والدباء فاشربوافي كل ظرف شئتم فان الظرف . ويحرمه ولاتشربوا مسكوا.

وفى رواية قال انا نهيناكم عن ثلث عن زيارة القبور فزور وهاونهينا كم ان تسمسكوا لحم الاضاحى فوق ثلثة ايام فامسكوها وترودوها فانما نهيناكم ليوسع غنيكم على فقير كم ونهينا كم ان تشربوافى الدباء والمزفت فياشربوا فيمابيد الكم فسان الظرف لايحل شبئا ولا يحرمه ولا تشربوامسكرا.

وفى رواية نحوه وفيه عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فاشربوافي كل ظرف ولا تشربوا مسكرا.

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ ہم نے تم کوقبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ لیکن اب محمد علیہ کے وان کی والدہ ما جدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل کئی لہذا قبروں کی زیارت کروان پر جاؤ مکرنا شائستہ نازیبابات منہ سے نہ نکالو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تا کہ تم کوقر بانی کے گوشت کور کھ چھوڑ نے سے تین دن سے زائد اور منع اس لئے کیا تھا تا کہ تمہارے صاحب حیثیت اپنے فقیروں پر فراخی وخوش حالی لائیں اور اب چونکہ اللہ تعالی منے مسب کوفراخی و سے اس لئے کھا کا وررکھ چھوڑ و۔ اور (منع کیا تھا ہم نے تم کو)

طنتم اور مزفت پیل پینے سے ۔ اور ایک روایت بیل بوٹی ہے کہ تھیر اور دباء بیل پینے سے تو

اب پیوجس بی بین میں چاہو۔ کیونکہ برتن کسی چیز کو طلال حرام نہیں کرتا ہال نشر آور چیز نہ بیو۔
ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم نے تم کو تین ہاتوں سے منع کیا تھا۔ زیارت قبور سے تو
اب ان کی زیارت کرو۔ اور ہم نے منع کیا تھا تم کو قربانی کے گوشت کور کھی چوڈ نے سے تین ون سے زائد لہذا اب اس کور کھواور اکٹھا کرواور اس لئے منع کیا تھا تا کہ تہارے الدار تہارے فالدار تہارے فالدار تہارے فقیروں کوفراخی سے کھانے کا موقع دیں اور منع کیا تھا ہم نے تم کو دباء اور مزفت تہارے نیز اب پیوجس میں چاہو کیونکہ برتن کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام البت نشہ تم ورچز نہ بیو۔
آ ورچیز نہ بیو۔

اورایک روایت میں ای طرح ہے۔اوراس میں یوں ہے کدمنع کمیا تھا ہم نے تم کو) نبیذ بنانے سے دبا عظم اور مزفت میں پس اب ہر برتن میں پولیکن نشد آور چیز نہ پو۔

مزفت روغن پھراہوابرتن تقیر لکڑی کوتر اش کر بنایا ہوابرتن۔

ابوحنيفة عن علقمة وحماد حدتاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اشربوا في كل ظرف فان الظرف لا يحرمه.

حضرت بریده " بروایت ب که نی عظیم نے فرمایا پیو ہر برتن میں کیونکہ برتن نہ حلال گرتا ہے کی چیز کونہ حرام کرتا ہے۔

ف : برحدیث بھی پیشتر مضمون کا اعادہ کرتی ہے۔

(۲۰۸) باپ شرب النبيذ

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال رأيت عبد الله ابن مسعود وهو يأكل طعاما ثم دعا بنبيذ فشرب فقلت رحمك الله تشرب النبيذ والامة تقتدى بك فقال ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب النبيذ ولولا انى رأته يشرب ماشربته.

باب بنيذيينا

جعرت علقم كت بي كديس في عبدالله بن مسعود كود يكما كرآب في كما نا كما يا اور يمرنبيذ

منگا کراس کو پیامیں نے کہا اللہ آپ پررحم فرمائے۔ آپ نبیذ پینے ہیں اور امت آپ کی اقتداء کرتی ہے اس پر ابن مسعود " نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو نبیذ پینے ہوئے دیکھا ہے اگر میں آں جناب علیہ کو پینے ہوئے ندد کھا تو میں نہ پیتا۔

ر پیر حدیث مسکه نبیز کی طرف مثیر ہے جومخضری وضاحت جا ہتا ہے۔ نبیز کی حقیقت پیر ہے کہ خشک انگوروں یا محجوروں کو بانی میں ڈال دیں اور دیر تک اس میں جھوڑے رکھیں کہ ان کا مشاس اس یانی میں خوب اثر کر جائے اور اس سے ایک لذیذ خوش ذا کفتہ شربت تیار ہو جائے یہ جس قدرخوش ذا كقه ہوتا ہے اى قدرصحت كے لئے مفيد بھى ہوتا ہے۔ نقیع بھى اس قتم كے ايك شربت کانام ہے۔ گراس میں انگور یا تھجوریں یانی میں کم در کے لئے چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ نبیز آ ن حضرت علی کے استعال فر مائی ہے۔احادیث سیحے اس پر دال ہیں مثلاً حدیث ذیل ہی یا شاكل ترفدى ميس حضرت انس" سے بايس مضمون روايت ہے وہ كہتے ہيں كدميں نے اس بيالدسے آل حضرت عليلية كوتمام ييني كاشياء يلائى بين مثلاً يانى نبيذ يشهد دوده مسلم مين حضرت عائشہ " سے بایں مضمون روایت ہے آ یہ کہتی ہیں کہ ہم آنخضرت علی کے لئے نبیذ تیار کرتے ایک مشک میں جواویر کی جانب ہے بند کی جاتی اوراس کے نیچے ایک دہانہ ہوتا تھا۔ مبح کو اس میں تھجور وغیرہ ڈال کر نبیز تیار کرتے جس کوآپ علی کے رات کونوش جان فر ماتے یارات کو تحمجوریں وغیرہ ڈالتے توضیح کے وقت نوش جان فر ماتے۔ چنانچہتمام علماء کے نز دیک بینبیذ جائز ہے اور حلال البت اس کو اگر خفیف ساجوش دے لیں کہ بینشہ کی حد تک نہ پہنچ تو اس کے استعال میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ " وامام ابو پوسف" اس کو جائز قر اردیتے ہیں اس شرط سے کہ دہ باضمه کی درستی کے لئے استعال کی جائے نہ لہوولعب کے لئے امام محمر" احناف میں سے اور آمام شافعی وما لک اس کونا جائز مانتے ہیں گمراحناف کے نز دیک بھی فتویٰ امام محمر " کے قول پر ہے اور · فقید ابواللیث "نے کہا ہے کہ ہماراعمل اس پر ہے نبیز جس طرح انگور و تھجور سے تیار ہوتی ہے اس طرح اوراشیاءخور دنی ہے بھی بنتی ہے۔مثلاً گیہوں جوانجیرشہدوغیرہ۔

ابوحنيفة ومسعر عن عطاء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الذبيب والتمر والبسر واثمر.

حضرت جابر " سے روایت ہے کہ منع فر مایا رسول اللہ علیہ نے انگور اور تھجور کی (ایک

ساتھ تیار کی ہوئی) نبیذ ہے اور گدراور کی تھجور کی ( کیجا بنائی ہوئی) نبیذ ہے۔

ف: محاح ست میں بیر حدیث ای مضمون سے متعدد طرق سے وارد ہے جی میں ابوقادہ بن ربعی سے بول روایت ہے کہ گدراور پختہ مجود سے ساتھ ساتھ اور پختہ مجود اور انگور سے ساتھ ساتھ نیذ تیاد نہ کر والبتہ تیار کر وان سے علیٰ کہ والبحد ہ کو یا ان سے علیٰ کہ ہ نبیز بنا نا تو جا کڑ ہے مگر یکجائی شکل میں نہیں ۔ یہ ہم امناعی اس نقطہ خیال کے ماتحت ہے کہ یک جائی صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک چیز میں جلد متغیر ہوجانے کی وجہ سے سکر کی کیفیت پیدا ہوجائے اور وہ دوسری چیز میں سرایت کرجائے اور وہ دوسری چیز میں سرایت کرجائے اور معلوم نہ ہوا ور اس طرح لاعلمی میں حرام چیز کا استعال ہوجائے اس لئے یہ صورت نا جا کر قرار دی گئی مگر واضح رہے کہ بیر مئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابوضیفہ "وامام ابو یوسف صورت نا جا کر قرار دی گئی مگر واضح رہے کہ بیر مئلہ بھی اختلافی ہے۔ امام ابوضیفہ "وامام ابو یوسف کے کرزد یک اس کالو طبید میں آگر نشہ پیدا نہ ہوا ہوتو اس کا ستعال جا کڑ ہے۔

ابوحنفية عن علقمة بن مرفد وحماد بن ابن سليمان عن عبد الله بن بريدة

عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتشربوا مسكرا.

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا شراب حرام کی گئی تھوڑی ہویا بہت اور نشہ ہرشراب میں ہے۔

یہ حدیث امام مالک "شافعی" احمہ" اورامام ابوحنیفہ" کے مابین ایک اختلافی مسئلہ کی طرف مثیرے۔ صورت اختلاف سے ہرسدائمہ کے نزدیک ہرنشہ آور چیز کوخمر (شراب) کہتے ہیں اوروہ تھوڑی اور بہت حرام ہے اور اس کا پینے والاخواہ کسی مقدار میں پینئے سزا وار حد ہے وہ کہتے ہیں کہ خردراصل مخامرت سے مشتق ہے کو یاعقل کو چھیانے والی۔اب جوشراب بھی بسبب نشہ ےعقل کو چھیائے وہ خرکے علم میں ہاوروہ تھوڑی ہویا بہت حرام ہدوایت کی روسے بیسلم کی اس حدیث سے بھی دلیل لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیل مسکو حسم کرنشہ آور چیز خمرے۔یااس مدیث ت كرآب فرمايا ﴿ المنجمر من هاتين الشجرتين الكومة والنحله ﴾ كفران دودر فتول ہے بن ہے بعنی انگوراور مجورے کو باانگور کے ساتھ مجور کو بھی شامل کیا۔امام ابو عنیفہ " کہتے ہیں کہ خر تخمر سے ہے بمعنی تشدداور قوت جودوسری کسی چیز کو حاصل نہیں اس لئے اس کوام الخبائث کہتے ہیں اور باعتبار لغت اور بروئے عام استعال الل عرب خمراتکور کے کیے یانی کو کہتے ہیں جب کہ وہ نشہ آ در موجائے اس معنی میں اس کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن یاک میں بھی اس کی حرمت آیت کریمہ ويا ايها الذين امنوانما الخمر و الميسر والأنصاب الاية كست ابت باوراحاد يملح سے بھی باتی دوسری چیزوں کی شرابوں کی حرمت قطعی نہیں بلکے طنی ہے اور اجتہادی۔مثلاً گیہوں جؤجوار ' كى شراب اوران مين خمر كے علاوہ دوسرے الفاظ مستعمل ہيں مثلاً نبيذنقيع سكر وغيرہ چنانجيان كاوہ تھم نہیں جوانگور کی شراب کا ہے کہ وہ تھوڑی بھی حرام ہے اور زائد بھی تھوڑی یینے پر بھی حدہے اور زائد پر بمی ملکه بیده میمرشرابیس اگرفلیل مقدار میں استعال کی جائیں که نشه نه پیدا کریں تو حرام نہیں ہاں اگرنشہ لا سنے کی مقدار میں بی جا کی توریرام ہیں اوران کے بینے والے پر حدیمی جاری ہوگی۔ای طرح بد فرق بھی ہے کہ انگور کی شراب کی حرمت سے انکار کرنے والا کا فرہے۔اور دیگر شرابوں کی حرمت سے انکارکرنے والاکا فرنیں کیونکہ ان کا ثبوت کنی ہے طعی نہیں۔امام صاحب سے مذہب برابن عباس " ی صدیث ذیل سے استدلال کیا جاتا ہے جوساف کویا ہے کہ خمر (انگور کی شراب) تموری اور بہت مقدار می قطعی حرام ہےاور دوسری شرابی نشد کی بنیاد برحرام بین اس سے کم مقدار میں حرام نہیں ۔ کویا

دیکر شرابوں میں حرمت وحلت کے لئے نشہ کو حدفاصل قرار دیا ہے اور انگور کی شراب میں ایسا نہیں۔وہاں ایک قطرہ بھی ایبا ہی حرام ہے جیسا کہ پوری بوتل یا اس سے بھی زائد ائمہ ثلاثہ کی جحت لائى بوئى مديث ﴿ كل مسكر حسم ﴾ كاجواب يب كديكي بن عين في اس يرطعن كياب چنانچانہوں نے کہاہے کہ تین احادیث رسول اللہ علیہ سے تابت نیس ایک ولانکاح الا لولی وشاهدی عدل کووسری همن مس ذکره فلیتوضا کاورتیسری کی مسکر حمر کااور یکی بن معین کی وہ شخصیت ہے کہ امام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ جس مدیث کو پیکی بن معین نہ بهانس ده حدیث حدیث بین دوسری حدیث کاجواب بیه ب کمآل حضرت علی خرکی حقیقت واضح نہیں فرمارے ہیں بلکہ اس کا تھم بیان کردے ہیں اوررسول کابیکام بھی نہیں کہوہ الفاظ کی لغوی محقیق کرتا پھرے اور یہاں بحث لفظی محقیق میں ہے۔ اب مخافین حدیث ذیل کے والسكو كا كامحت كونهايت شدومد سے باطل كرتے ہيں جس پر يورے مذہب كى بنياد ہے كہتے ہیں کمسکر سے حالانکہ متعدد طرق سے والسکر کابی لفظ منقول ہے طبر انی یوں لائے ہیں وحسر م الله الدحمر والسكومن كل شراب كه كالله في الله المحمر والسكومن كل شراب ك كالله الدين مركورام فرمايا اور برشراب ك نشكواور بزارادردار قطنی بھی یوں ہی لائے ہیں۔مرفوع بھی لائے ہیں ادر موقوف بھی نسائی بھی ثقه روایوں سے اس مدیث کواس لفظ سے لائے ہیں لہذا بیلفظ اپنی جگہتے ہے۔ پھر خالفین کہتے ہیں کہ مدیث کے وصل وانقطاع اور رفع ووقف میں اختلاف ہے جواس حدیث کے ضعف کی دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف مدیث کی صحت میں مارج نہیں کیونکہ مثلا مدیث کومرفوع کردینا بیمی ایک زیادتی ہے اورراوی کے ثقة ہونے براس کی زیادتی مقبول ہے اور بدبات بھی ثابت ہو چکی کہ جس مسئلہ میں اجتہاد کودخل نہ ہواس کوموقوف بیان کرنا مرفوع ہی کے علم میں ہے۔ یا مثلاً انقطاع مدیث کی محت میں ماظهر لي الان والله اعلم بحقيقة الحال،

### (٢٠٩) باب حرمة اكل ثمن الخمر

ابوحنیفة عن محمد بن قیس الهمدانی عن ابی عامر الثقفی انه کان پهدی النبی صلی الله علیه و سلم فی کل عام روایة من خمر وفی روایة ان رجلا من ثقیف به کنسی اباعامر کان یهدی للنبی صلی الله علیه و سلم کل عام

رواية من خمر فاهدى في العام الذي حرمت فيه الخمر راوية كما كان يهدى له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباعامر ان الله تعالى قد حرم الخمر فلا حاجة لنافى خمرك قال خذها فبعها فاستعن بثمنها على حاجتك فقال يا اباعامر ان الله تعالى قد حرم شربها وبيعها واكل ثمنها .

باب مرابى قيت استعال كرنا

محرین قیس البمد انی سے روایت ہے کہ ابوعامر التفقی نبی علی کے کہ اسال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں بول ہے کہ ثقیف کا ایک شخص جس کی کنیت ابوعامر تھی نبی علیہ کے کہ سمال شراب انگوری کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ لہذا جس سال کہ شرب حرام ہوئی اس نے حسب معمول شراب کی مشک مدیہ بھیجی رسول اللہ علیہ نے فرمایا اے ابوعامر چونکہ اللہ تعالی نے شراب حرام کردی ہے اس کئے اور اس کو اب ہم تیری شراب کے حاجم تندنہ بیں وہ بولا (کوئی پروانہیں) اس کو آپ لے لیجئے اور اس کو فی کراس کی قیمت اپنی ضروریات میں صرف کیجئے۔ آپ علیہ نے فرمایا اے ابوعامر البتہ اللہ تعالی نے اس کا بینا ، بیچنا اور اس کی قیمت کا کھانا سب حرام کیا ہے۔

ف: روایه موک کو کهتے میں اور پانی لانے والے اونٹ کو بھی یہاں ہر دومراد ہوسکتے ہیں۔
گتاب اللباس و الزینة

(١٠) باب ذكر قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابوحمنيفة عن عطاء عن ابئ هريرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة شامية وفي رواية عن عطاء عن ابى هريرة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية .

> لباس وزینت کے احکام باب۔رسول اللہ علیہ کیٹو بی کاذکر

حضرت ابو ہریرہ "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو پی شامی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ "سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ٹو پی سفید شامی تھی۔ میں حضرت ابو ہریرہ "سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کی ٹوپی سفید لا طبی تھی۔ بعض میں اس بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ آپ علیہ کی ٹوپی سفید لا طبی تھی۔ بعض میں اس

طرح ہے کہ آپ علی بغیر عمامہ کے بھی ٹوپیاں پہنتے اور عمامہ کے ساتھ بھی اور بغیر ٹوپی کے بھی عمامہ باندھتے اور لڑائی میں آپ علیہ کانوں والی ٹوپی پہنا کرتے۔

#### (۱۱۱) باب السدل

ابوحنيفة عن على بن الاقمر عن ابى جحيفة ان النبى صلى الله عليه وسلم مر برجل سادل ثوبه فاعطفه عليه . وفي رواية عن على بن الاقمر عن النبى صلى الله عليه وسلم منقطعا.

## باب يغيريهني كيرابدن يراثكانا

حضرت ابوجیفہ "سے روایت ہے کہ نبی علقہ گذرے ایک فخص کے پاس سے جو کپڑا لٹکائے ہوئے تھا۔ تو آپ علقہ نے اس کپڑے کواس کوشانے پرالٹ دیا۔ اور ایک روایت ہے کی بن اقبر سے نبی علقہ سے منقطع۔

ف: لین کپڑے کو بغیر لینے لٹکائے رکھنا اور چھوڑے رکھنا منع ہے اس کئے آل جناب علیہ نے اس کے آل جناب علیہ نے اس کو اس کے مانے کرڈال کراس کو لبیٹ دیا۔

# (٢١٢) باب النهي عن لبس الحرير والديباج

ابوحنيفة عن الحكم عن ابن ابى ليلى عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وقال انما يفعل ذلك من لا خلاق له .

# باب ـ ريشم اورد بياج كالبهننا

حضرت حذیفہ " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے نے منع فرمایا ریشم اور دیاج کے پہننے سے اور فرمایا کہ بیدوہ پہنتا ہے۔ جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں۔

ف: بیر مت مردول کے لئے ہے ورتوں کے لئے نہیں۔ کونکہ طبرانی اپی بچم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بایں ضمون حدیث لائے ہیں کہ بی علیات نظام اور آپ علیات کے ایک مبداللہ بن عمر اور آپ علیات کے ایک ہاتھ میں ریٹم کا پارچہ تھا اور دوسرے میں سونا' آپ علیات نے فرما یا بیدونوں چیزیں میری امت کے مردول پر حرام ہیں اوران کی عورتوں کے لئے طال ۔ البتہ تین چارانگل کی مقدار میں ریٹم مردول کے لئے جان ہے دوسری روایت میں آنخضرت علیات سے اس مقدار کی

رخصت ثابت ہے۔

#### (۲۱۳) بيان التماثيل

ابوحنيفة عن ابى اسحق عن عاصم بن حمزة عن على كرم الله وجهه انه كان على كرم الله وجهه انه كان علق في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا فيه تما ثيل فابطأ جبر ئيل ثم اتاه فقال له ماابطأك عنى قال انا لاند خل بيتافيه كلب ولا تما ثيل فابسط الستر ولا تعلقه واقطع رء وس التماثيل واخرج هذا الجرو.

# باب قصاور كاحكام

ف: بیحدیث دوسری کتب صحاح میں بھی موجود ہے اس سے پید چلتا ہے کہ رحمت کے فرشتے ایس کے میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہویا کتا ہوالبتہ اس حکم سے محافظ فرشتے اور کراماً کا تبین مشتنیٰ ہیں کہ وہ ہر دم وہرگھڑی انسان کے ساتھ ہیں۔خواہ انسان گھر میں ہویا باہر۔

#### (۲۱۳) بابالخضاب بالحناء

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضبوا شعر كم بالحناء وخالفوا اهل الكتاب .

## باب مہندی سے بالوں کوخضاب کرنا

حضرت ابن عمر " کہتے ہیں کہ فر مایار سول اللہ علیہ کے خضاب کروا پنے بالوں کومہندی سے اور مخالفت کرواہل کتاب کی۔

ف: الل كتاب خضاب بيس لكايا كرت سف \_لبذا ان كى مخالفت ميس خضاب كا حكم موا

کیونکہ ان کی مخالفت مستحب ہے مجرمہندی کی دوسری احادیث میں بہت تعریف آئی ہے لیکن یوں آیا ہے کہ وہ خوشبووالی چیز ہے اور کہیں اس طرح کی وہ تمہارے جمال وخوبصورتی کو بردھاتی ہے خرض خضاب لگانا یقینا جائز ہے جس سے بال سرخ ہوجائیں یاسرخ مائل بہسیاہی البتہ بالکل سیاہ کرنا جائز نہیں۔

#### ۵ / ۲) باب الخضاب بالكتم

ابوحنيفة عن يحيى بن عبد الله الكندى عن ابى الاسود عن ابى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ماغير تم به الشيب الحناء والكتم . وفي والكتم . وفي رواية قال احسن ماغير تم به الشعر الحناء والكتم . وفي رواية من احسن ماغير تم به الحناء والكتم .

باب- کتم سے خضاب کرنا

حضرت ابوذر "سے روایت ہے کہ فرمایا نبی علیقی نے کہ بہترین چیز جس سے تم اپنے برطابے کو بدلوہ مہندی ہے اور نیل اور ایک روایت میں یوں ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بالوں کو بدلومہندی ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بردھا ہے کو بدلومہندی ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بہترین چیز جس سے تم بردھا ہے کو بدلومہندی ہے اور نیل ۔

ف اس میں مہندی ونیل کے خضاب کی تعریف وتو صیف ہے۔

(٢١٦) باب الاخذبنواحي اللحية

ابوحنيفة عن الهيثم عن رجل ان ابا قحافة اتى النبى صلى الله عليه وسلم ولحيته قد انتشرت قال فقال لواخذ تم واشار الى نواحى لحيته.

باب۔ ڈاڑھی کے اطراف وجوانب کو کٹوانا

ایک مخص سے روابت ہے کہ ابو قافہ آئے نبی علی کے خدمت میں اور ان کی ڈاڑھی (بالوں کی کثر ت ودرازی کے سبب) بکھری ہوئی تھی تو آپ علی کے ان کی ڈاڑھی کے اطراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاشتم اس کو کترتے اور چھا نتے۔

ف: ید معزت ابو بکر صدیق کے والد تھے اور فتح کمہ کے دن آل معزت علیہ کے اسلامے آئے گئے کے سامنے آئے تھے۔

ابوحنيفة عن الهيشم عن ام ثورعن ابن عباس انه قال لابأس ان تصل السمرأة شعر ها بالصوف انما نهى بالشعر وفي رواية لابأس بالوصل اذالم يكن شعر بالرأس.

حضرت ابن عباس "سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پروانہیں اگر عورت اپنے بالوں میں اون ملا لے۔البنة ممانعت بالوں میں بال ملانے کی ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر سرپر بال نہ ہوں تو ملانا جائز ہے۔

ف: لیعن عورت کے لئے بال ملانے کی جوصورت ممنوع ہے وہ بالوں کے ساتھ بالوں کو ملانے کی شکل میں ہے اور اس لئے کہ انسان کے سی جزء سے انتفاع جائز نہیں۔

#### كتاب الطب

#### (١١٧) باب فضل المرض والرقى والدعوات

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليكتب للانسان الدرجة العليافي الجنة ولا يكون له من العمل مايبلغها فلا يزال يبتليه الله حتى يبلغها.

# طب کے احکام

باب \_مرض کی فضیلت \_منتز اور دعا وُں کا بیان

حضرت عائشہ "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ایک بندہ کے لئے بلند درجہ جنت میں مگر اس کاعمل ایسانہیں ہوتا کہ اس کواس درجہ تک بہنچا دی تو اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بیاری میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مخص اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

ف: ابوداؤدوامام احربھی محمد بن فالدائسلمی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والدسے اور وہ اپنے باپ سے کہ نبی علی کے سنے میں کوئی درجہ اللہ تعالی سی بندہ کے لئے جنت میں کوئی درجہ پہلے سے کھے چھوڑ تا ہے جس تک وہ اپنے مل سے نبیس بنج سکتا تو اللہ تعالی اس کی جان اس کے مال اور اس کی اولاد کی طرف سے اس کی آ زمائش کرتا ہے ۔ پھر اس کو اس آ زمائش میں صبر دیتا ہے ۔ بہاں تک کہ وہ بندہ اس کھے ہوئے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ۔ اور تر فدی حضرت ابو ہریرہ سے ۔ بہاں تک کہ وہ بندہ اس کھے ہوئے درجہ تک پہنچ جاتا ہے ۔ اور تر فدی حضرت ابو ہریرہ سے

روایت کرتے ہیں کہ مومن مردوغورت اپنی جان ۔ مال اور اولا دکی طرف سے مصیبت میں مبتلا رہجے ہیں ۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تغالی سے ایسی حالت میں ملتے ہیں کہان پرایک مناہ ہیں ہوتا۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وهو على طائفة من الخير قال الله تبارك وتعالى لملائكته اكتبوا العبدى مثل اجرماكان يعمل وهو صحيح . زادفى رواية مع اجر البلاء .

وفي رواية اكتبوا العبدي ماكان يعمل وهو صحيح.

وفي رواية اذا مرض العبدوعلى عمل من الطاعة فان الله تبارك وتعالى يقول لحفظته اكتبوا لعبدي اجرماكان يعمل وهو صحيح .

حفرت بریدہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علیہ اللہ علیہ کے جب کوئی ایسا بندہ بیار پڑتا ہے جو تندری میں بھلے کام کیا کرتا تھا تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فر ماتے ہے کہ کھو میر بے بندہ کے لئے اجران اعمال کا جودہ کیا کرتا تھا صحت میں ۔اورا یک روایت میں اس طرح ہے کہ اجر بیاری کا بھی۔(یعنی اس برصبر شکر کرنے کا)

اورا یک روایت میں اس طرح ہے کہ کھومیرے بندہ کے لئے وہی عمل جوصحت و تندرتی میں کیا کرتا تھا۔

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بیار پڑتا ہے بندہ اور طاعت پر کار بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین سے ارشاد فرما تا ہے کہ کھومیر ہے بندہ کے لئے اجراس عمل کا جووہ کیا کرتا تھا۔ جب کہ وہ تندرست تھا۔

ف: امام احمد و بخاری حضرت ابوموی سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ کوئی بندہ بیار پڑتا ہے بیاسٹر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی کمل کا اجراکھ دیتا ہے جو وہ صحت میں یا وطن کے قیام میں کیا کرتا تھا۔ طبر انی اوسط میں حضرت انس سے سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ تین دن بیار پڑار ہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے کہ گویا اس کو اس کی مال نے جنا ہے ۔ لہذا ان احادیث سے بند چلا کہ سلمان کی بیاری اس کے گناہوں کا گفارہ ہے اور سبب بخشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نو ازی و بندہ پروری کی بہت ہی او نجی اور بلند مثال ہے۔

ابوحنيفة ومقاتل بن سليمان عن ابى الزبير عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لكل دآء جعل الله تعالى دواء فاذا اصاب الداء دواؤه برئ باذن الله.

# ف: امام احمد اورمسلم بھی حضرت جَابر "سے بعینہ بیصدیث لائے ہیں۔

حماد عن ابيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله لم يضع داء الاوضع له دواء الاالسام والهرم فعليكم بالبان البقر فانها تخلط من كل شجر.

حضرت ابن مسعود " ہے روایت ہے کہ نبی علی ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں اتاری کہ اس کے لئے کوئی دواندر کھی ہو گرموت اور بردھایا ( کہ ان کی کوئی دوانہ یں ) گائے کا دودھ ضرور پیا کرو کیونکہ اس میں سب نباتاتی اجزاء موجود ہیں۔

ف: بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے بوں روایت ہے کہ بی علی کے اس کی شفاء ندر کھی ہو الملہ داء الاانسول لمہ شفاء کی کہ اللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں پیدائی کہ اس کی شفاء ندر کھی ہو ۔ حاکم ابوسعید سے اس طرح روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں پیدائی جس کی شفا ندر کھی ہوجس کو چاہا اس کاعلم دیا اور جس کو چاہا اس سے جاہل رکھا۔ یہ اللہ تعالی کے بے پایاں اور بے پناہ انصاف کا کھلا جوت ہے کہ اس نے کوئی بیاری بندوں کو ایسی نہ دی جس کے شفا کے اسباب اور اس کی مناسب دواز مین میں پیدا نہ کردی ہواب جس کو چاہا اس کے علم اور اس کی معرفت سے نواز ااور جس کو چاہا اس سے بے بہرہ و ناوا قف رکھا۔ یہ اس کی مصلحت عامد ہے جو سارے عالم میں کارفر ما ہے۔

ابوحنيفة عن قيس عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليكم بالبان عليه وسلم لم ينزل الله داء الاوانزل معه الدواء الاالهرم فعليكم بالبان البقرفانها ترم من الشجر.

وفى رواية ان الله تعالى لم يجعل فى الارض داء الاجعل له دواء الاالهرم والسام فعليكم بالبان البقرفانها تخلط من كل الشجر . وفى رواية ماانزل الله من داء الا انزل معه دواء الا السام والهرم فعليكم بالبان البقر فانها تخلط من كل الشجر .

وفى رواية ان الله تعالى لم يضع فى الارض داء الا وضع له شفاء او دواء فعليكم بالبان البقر فانها نخلط من كل الشجر عليكم بالبان البقر فانها ترم من كل شجرة وفيها شفاء من كل داء .

حضرت ابن مسعود " سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے بیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری مرکداتاری اس کے لئے دواسوائے بردھا ہے کے ( کہاس کی کوئی دوانیں ) تو تم گائے کا دودھ بیا کرو۔ کیونکہ وہ ہر درخت کو چرتی ہے ( لیعنی اس کے دودھ بیس سب اجزاء نباتی شامل ہیں جوانسان کے بدن کے لئے صالح غذا بناتے ہیں ) اورا یک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیس پیدا کی زمین میں کوئی بیاری مرکہ پیدا کی اس کی دوا مربیری اور موت تو تم اپنے لئے گائے کا دودھ لازم کرو کیونکہ اس کا دودھ تا ہے تمام نباتات سے ۔اورا یک روایت میں ہے کہ نبیس اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الی جس کی کوئی دوانداتاری ہو جاؤ۔ اس لئے دوانداتاری ہو۔ مرموت اور بڑھا یا۔ لہذاتم گائے کا دودھ پینے کے پابند ہو جاؤ۔ اس لئے کہ دودہ اپنے اندر تمام نباتات کے اجزاء رکھتا ہے۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے نہیں رکھی زمین میں کوئی بیاری ایسی جس کے ساتھ ساتھ شفایا دوا بھی ندر کھ دی ہو۔ البندا التزام کرلوگائے کے دودھ پینے کا کیونکہ وہ شامل ہے تمام درختوں کے اجزاء کو! مکررارشا دفر مایا لازم پکڑلوگائے کے دودھ کو کیونکہ وہ جے تی ہے ہر درخت کواوراس میں شفاہے ہر بیاری کی۔

ف: مختلف كتب صحاح مين كائے كے دودھ كى تعريف وتو صيف ميں بيہى الفاظ مروى ہيں ابن سى اور حاكم ابونعيم سے بايں معنی روایت لائے ہیں كه آل حضرت علی ہے نے فرما یا لازم كرلو كائے كا دودھ بينا كيونكہ وہ دواہ اوراس كا تھی شفاہ نے خرض كائے كا دودھ جسمانی منافع كے لئے بہا دولت اورانسائی صحت وتندرستی كے لئے نہايت موزوں ومناسب غذاہے۔

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء في الحبة السوداء والحجامة والحسل وماء السماء. معرت ابن عمر سي سيروايت مي كفر مايارسول الله عليه في في مهالله في الله في الله

ف: کلونجی کے بارہ میں حضرت عائشہ سے بول مروی ہے کہ آل حضرت علیجہ نے فرمایا ﴿ ان لھذہ المحبة السوداء شفاء من کل داء ﴿ کراسیاہ دانکلونجی میں ہم بیاری کے لئے شفاہ ہے۔ کھنوں کی تعریف کتب صحاح میں بہت آئی ہے اور شہدتو پھر شہدی ہے کہ خود رب العزت نے فرمایا ﴿ فیسه شفاء للناس ﴾ کراس میں لوگوں کے لئے شفاہ ۔ اور آسان کا بانی کیا کہنے ذمین کی آلائشوں سے پاک وصاف اور گندگیوں سے مبرا۔ گویا جسم آب حیات۔ بانی کیا کہنے ذمین کی آلائشوں سے پاک وصاف اور گندگیوں سے مبرا۔ گویا جسم آب حیات ۔ اب وحدید فق عین عبد المملک عین عمر والجوشی عن سعید بین زید عن رسول الله صلی الله علیه قرسلم قال ان من المن الکماة وماؤ هاشفاء دسول الله صلی الله علیه قرسلم قال ان من المن الکماة وماؤ هاشفاء للعین .

حفرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ تھنی (سانپ کی چھتری) من سے ہواراس کا یانی آئی کھے لئے شفاہے۔

ف: یہ حدیث بالفاظ سیحین اور ترفدی میں بھی مروی ہے۔اور امام احربھی اپنی مسند میں لائے ہیں من سے اس کا بایں وجہ تشبید دی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو بغیر کسی محنت و مشقت کے من دستیاب ہوتا تھا۔اسی طرح یہ بھی مفت ملتی ہے۔خو در وچیز ہے جو بکثر ت پیدا ہوتی ہے۔ بارش کے موسم میں بیٹیا ردستیاب ہوتی ہے۔ بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پراکٹر اگ آتی ہے اور آ کھے کے لئے بھی مفید ہے تنہا بھی اور سرے یا تو تیا کے ساتھ ملا کر بھی لکھا ہے کہ علا مہنو وی نے اس کے نفع کا تجربہ کیا ہے اور تنہا اس کو مفید یا یا ہے۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اعوذ بكلمات الله التامة ثلث مرات لم يضره عقرب حتى يسمسى ومن قال حين يمسى لم يضره عقرب حتى مسح.

وفى رواية من قال اعوذ بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع. الشمس ثلث مرات لم يضره عقربيومئذ. واذاقالها حين يمسى لم يضره عقرب ليلته.

حفرت ابو ہریرہ " ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علیہ اللہ التامة کے کہ میں بناہ ما نگرا ہوں اللہ کے منت تین مرتبدی کلمات ادا کئے ﴿اعو ذیب کلمات الله التامة کے کہ میں بناہ ما نگرا ہوں اللہ کی رسے کلمات ادا بورے کلمات ادا کئے ۔اورجس نے شام کے وقت بیکلمات ادا کئے ۔اس کومن کے کہونے کلمات ادا کئے ۔اس کومن کے کہونے تھان نہیں بہنجا ہے گا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس نے ﴿اعبو فرب کلمات الله المتامات ﴾ کے کلمات میں سورج نکلنے سے پہلے تین بارادا کے تواس کو آج دن بچھو گزندنہیں بہنچائے گا۔اور جس نے شام ہوتے بید کلمات ادا کے تواس رات بچھواس کو گزندنہیں پہنچائے گا۔اور جس

ف : دیگر کتب محاح میں بھی بیر حدیث ای طرح وارد ہے ابن عبد البرتمہید میں سعید ابن المسیب سنقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جس نے شام کے وقت یہ پڑھا ﴿ مسلام علی نوح فی العالمین ﴿ تواس کو بچھونے نہیں کا ٹا۔

ف: کیاپراثر اور رفت بحرے الفاظ بیں اور کیا مبارک کلمات بیں کہ اگر انسان خلوص نیت سے اوا کر سے تو شفایا بی بیاری سے پچے دور نہیں۔

ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن ان يذل نفسه قيل يا رسول الله وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء مالا يطيق .

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ فروایار سول اللہ علیہ نے مؤمن کے لئے یہ زیانہیں کہ ذلیل کرے اپنے اللہ علیہ سے مضرکیا گیا یار سول اللہ علیہ اپنے نفس کو مومن کس طرح ذلیل کرتا ہے۔ آپ علیہ نے نے فرایا کہ وہ یوں کہ خود کو ایسی مصیبت میں داشت کی وہ طاقت ندر کھتا ہو۔

ف. ایعنی اگرانسان خودکودین کے ایسے پرمشقت اور مشکل کام میں لگادے جس کو وہ ہرگزنہ نباہ سکتا ہواور پھر آخراس کو چھوڑتے ہی بنے اور تھک کر پھر ہلی عبادت کے قابل بھی نہرہ تو بید اپنے کو ذکیل ورسوا کر تائیس تو اور کیا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کو بری نظر سے دیجھے اور ہر تھکنداس کو ملامت کا نشانہ بنائے شیخین "حضرت عائشہ "سے یوں روایت لائے ہیں کہ آں حضرت علیہ خور مایا کہ آ بی طاقت کے دائر ہیں دین اعمال اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیں کہ آسے جب اور نمایا کہ آتا ہے جب اور فرمایا ہے کہ آم خور میں میں ہے کہ آس حضرت علیہ ہی کہ آسے دو کا ہے اور فرمایا ہے کہ آم بھی کو کھلاتا بھی ہواور میں اس طرح شب گذارتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھی کو کھلاتا بھی ہواور میں اس کے تم اللہ کو سے اور نمایا کہ تا کہ جا اللہ کو سے دائم بیندوہ نیک تمل ہے جو زیادہ دیر پا ہو ۔ آگر چہوہ تھوڑا ہو ۔ اور بیوا قد ہے کہ اگر انسان نا تھی سے اپنی کونا قابل بردواشت عبادت میں لگا دیتو اکثر و بیشتر خت بیار پڑجاتا ہے جس سے جان بی کہ اللہ کونا قابل بردوجاتا ہے جس سے جان بی کہ کا اللہ کونا تا بار ہرجاتا ہے جس سے جان بی کہ کہ ایس کی ممانعت وارد ہے کہ ایسا تمل جسمانی آنزار کا چیش خیمہ بنتا ہے ۔ اور کیبیں سے شریعت میں اس کی ممانعت وارد ہے کہ ایسا تمل جسمانی آنزار کا چیش خیمہ بنتا ہے ۔ اور کیبیں سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہوجاتی ہے کہ امراض کے باب میں اس می دیش کوس منا سبت سے لایا گیا۔

ابوحنيفة عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من الانصار الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مارزقت ولد اقط ولا ولد لى قال النبى صلى الله عليه وسلم فاين انت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ترزق بهما فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار قال جابر فولد له تسعة

ذكور

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ کہ انسار میں سے ایک مخص نی علیہ کی ضمت میں حالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اولا دنصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی پیدا ہوئی ۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوگیا ہے کہ زیادہ استغفار نہیں کرتا اور زیادہ خیرات نہیں کرتا کہ ان کی برکت سے تجھے اولا دنصیب ہو۔ تو بھر وہ خض زیادہ خیرات بھی کرنے لگا اور زیادہ استغفار بھی ۔ حضرت جابر اللہ جی کہ جی استغفار بھی ۔ حضرت جابر اللہ جی کہ جی استغفار بھی ۔ حضرت جابر اللہ جی کہ جی کہ بیرا ہوئے۔

ف: اس کم میں دراصل اس آیت سے لطیف استباط کیا گیا ہے جس میں نوح کا قصد بیان ہورہا ہے کہ دہ اپنی است سے خطاب کر کے کہتے ہیں ﴿ است خصر و ارب کیم انسہ کا ان ہے خصار السماء علیکم مدر ار او ہمد د کم باموال و بنین ﴾ بخشش ما گواپ پروردگار سے کیونکہ وہ بخشے والا ہے بیمج گا مین کوآسان سے تبہار ہے او پر بہت بر نے والا اور مد د کام کو مال اور بیٹوں کے ساتھ بیتو استغفار کی کرشمہ سازی ہے ۔ اور صدقہ کے بارے بی دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ ﴿ السعد قعۃ تسطفی غضب الرب ﴾ کے صدقہ و خیرات اللہ کے غیظ و فضب کو بجاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا غصہ بھے جائے گا اور وہ بندہ پر رحمت و شفقت کی نظر ڈالے گا تو اس کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کرد ہے گا۔ اس حدیث کا ربط بھی امراض کے باب سے اس مناسبت سے ہدی تعلیٰ عیدانہ ہونا اور انسان کا بے اولا د ہونا آ دی کے لئے ایک بیاری ہے مناسبت سے بری تکلیف وہ بیاری اور انسان کا بے اولا د ہونا آ دی کے لئے ایک بیاری اس میں ہے کہ انسان بارگاہ اللہ میں اس بے گرانوں کی معانی کا خواستگار ہوئا ور بندگان خدا پر خدا کی دولت کو لٹائے تا کہ اللہ میں اس بے کہ درواز ہے اس بے کہ واللہ بی نعمتوں کے درواز ہے اس بے کہ واللہ بی نعمتوں کے درواز ہے اس بی کھول دے۔

ابوحنيفة عن اسمعيل عن ابي صالح عن ام هانيء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ان الله يغفر له فهو مغفورله.

حضرت ام ہانی فرماتی میں کفر مایارسول الله علی نے جوبیہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کروے گاتو (سمجموکہ)وہ بخشا بخشایا ہے۔

ف: اس مضمون كى مفصل حديث صحيحين مين مروى ب\_طبرانى صغير مين حفزت ابومسعود " معرفوع حديث باين الفاظ لائي بين هومن اذنب ذنب فعملم ان الله قد اطلع عليه

غفرله وان لم ستغفر کی کہ جس خص نے کوئی گناہ کیا۔اور پھریہ جان لیا کہ اللہ اس پرمطلع ہو گیا تواس کا گناہ بخش دیا گیا اگر چہ وہ بخشش نہ مائے ۔ بچ ہے اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کی معافی کے لئے بہانہ ٹولٹا ہے اور بندہ کے ذراہے جمک جانے کواس کے گناہوں کی بخشش کے لئے آٹر پکڑلیٹا ہے حقیقت میں وہ بہت بڑا خفور رحیم ہے۔

ابوحنيفة عن حامد عن ابي واثل عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ومنه السلام .

حضرت این مسعود " کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے البت اللہ تعالی سلام ہاور اس سے ہور اس سے مسلام۔

۔ اللہ تعالی کے سلام ہونے کے بیمعنی ہیں کہ وہ ہر تغیر وتبدیلی ذاتی وصفاتی نقص وعیب سے پاک و بری ہوالی است سلام ہونیکا بیمطلب کہ آفات وبلیات سے باک و بری ہوادسالم ومحفوظ ہے۔ اور اس سے سلام ہونیکا بیمطلب کہ آفات وبلیات سے حفاظت وسلامتی صرف اس سے طلب کی جاتی ہے اور کسی سے نہیں چنانچہ بیاری سے شفایا بی بھی اس سے مانگی جاتی ہے۔ اور اس جہت سے بیمد ہے بھی باب سے مربوط ہے۔

#### كتاب الادب

(۱۸) باب الأدب

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك .

### حقوق وآ داب

#### باب-ادب كابيان

حضرت جابر میں کے بین کے فرمایار سول اللہ علقہ نے کہ تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے۔
ف: اس کا پورا قصہ ابودا کو دابن ماجہ وغیرہ میں یوں مروی ہے کہ نبی کریم علیقہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔یار سول اللہ علیقہ میرے پاس مال ہے اور میرا ایک باپ بھی ہے جو مال کا حاجتمند ہے تو آپ علیقہ نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ البتہ تمہاری مال کا حاجتمند ہے تو آپ علیقہ اپن اولا دکی کمائی سے کھا و بیو۔اس مدیث سے بیمسئلہ ظاہر موتا ہے کہ اگر باپ اپنے نفس کی حفاظت میں اپنے جینے کا مال اس کی غیر موجودگ میں بغیراس کی موتا ہے کہ اگر باپ اپنے نفس کی حفاظت میں اپنے جینے کا مال اس کی غیر موجودگ میں بغیراس کی

رضا مندی کے لے کر صرف کر لے تواس میں کوئی مضا کفتہیں۔

ابوحنیفة عن عطاء عن ابیه عن ابن عمر وقال اتی النبی صلی الله علیه وسلم رجل یوید الجهاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیهما فجاهد. حضرت ابن عمر می کایک فض نی علیت کے پاس جہاد میں شرکت کے ارادہ سے آیا تو جناب علیت نے اس سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں اس نے کہا ہاں آپ میں جہاد کر (یعنی انہیں کی خدمت وخر کیری میں جدو جہد کریہ بی علیت جہاد کے۔

ف: اس خدمت سے والدین کی انتہائی عظمت وحرمت کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی اوائیگی جہاد کا بدل ہے۔ بلکہ اس سے بھی افضل چنا نچہ جمہور علاء کا اس پر فیصلہ ہے کہ اگر والدین مسلمان ہوں اور وہ جہاد سے روکیس تو جہاد میں شرکت حرام ہے۔ اور بیاس وجہ پر منی ہے کہ دا دا منی ہی خدمت واطاعت فرض عین ہے اور جہاد فرض کفایہ اور واضح فد مب یہ ہے کہ دا دا دادی بھی ماں باپ کے تھم میں ہیں۔

ابوحنيفة عن زيادير فعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالنصح لكل مسلم .

زیادے مرفوعا مروی ہے کہ نی علی کے بیں اور یہاں مراد بھلائی کرنا ہے اور دوسرے کے ساتھ خیر ف اس کے ساتھ خیر اسانی سے پیش آنا۔ کو یا بچی نیت پرخلوس جذبہ بےلوث محبت اور کھن عام خیر سگالی کے ارادہ سے ہر مسلمان طرف بھلائی اور نفع رسانی کا ہاتھ بڑھانا۔ بلکدا گرخور کیا جائے تو پورا دین اس معنی میں مضمر ہے چنا نچ مسلم میں مرفوع روایت ہے کہ دین پورا کا پورا نصیحت ہے تین مرتبہ ارشاد فر مایا۔ معابہ سے عرض کیا کس کے لئے ارشاد فر مایا اللہ کے لئے اس کی کتاب کیلئے اس کے رسول کے لئے ان کی مسلمین کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

حماد عن ابيه عن عطاء بن السائب عن ابى مسلم الاغر صاحب ابى هريرة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى الكبرياء ردائى و العظمة ازارى فمن ناز عنى و احدا منهما القيته في جهنم حضرت ابوہریرہ "نبی علیقی ہے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تکبرمیری علیہ ایک میں علیہ میں کے کہ تکبرمیری علیہ ایک میں ہے کہ تکبرمیری علیہ ایک میں ہے جھڑ رے گا۔ اس کومیں دوزخ میں ڈالوں گا۔

ف: چادراور تہ بند ہونے کے بیم عنی ہیں کہ بیہ ہردو صفتیں صرف اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کوئی دوسرااس میں اس کے ساتھ شریک نہیں ۔ کبریائی کا تعلق اس کی ذات ہے ہے اور عظمت کا صفات ہے۔

حماد عن ابيه عن ابراهيم عن محمد بن المنكدرانه بلغه ان المتكبر رأسه بين رجليه حيث كان يرتفع برأسه في تابوت من نار مقفل عليه و لا يخرج ابدا من النار.

محمد بن المنكد ركبتے ہیں كہ مجھ كويہ خبر پنجى كہ متكبر چونكہ اپنے سرے تكبر كا اظہار كيا كرتا تھا۔ اس لئے اس كاسر (بروز قيامت) اس كے دونوں پاؤں كے زبيج ميں ہوگا۔ آگ كے ايك تابوت میں مقفل بندیر اہوگا۔اور بھی آگ ہے نہ نكل سکے گا۔

 کھری ہوگی۔اور جنت ضعیف کمزوراورمغلوب لوگوں سے آباد ہوگی۔تر فدی میں حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ نبی علیق نے فرمایا کہ ایک شخص ہمیشہ اپنے آپ کو ہزرگ و ہرتر سجھتا ہے اورلوگوں سے دورر ہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جا تا ہے اور کھر دنیا و آخرت میں جومصیبت سرکشوں پر پڑتی ہے وہی اس پر گرتی ہے۔

### (119) باب الرفق والخلق

ابوحنيفة عن زياد عن اسامة بن شريك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعراب يسألونه قالوا يا رسول الله ماخير مااعطى العبد قال خلق حسن .

### باب \_ نرمی اورحسن اخلاق

حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں اللہ علیہ کے دمت میں حاضر ہوا اور دیہاتی لوگ آپ علیہ سے بچھ بوچھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ بندہ کو جو بچھ دیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ علیہ نے فر مایا پاکیزہ خصلت۔

ف: عادت وخصلت کی پا کیزگی اور عمدگی کو دین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے بہت ی احاد بیٹ سیحی اس کی تعریف وقو صیف میں وارد بیں چنا نچہ حدیث ذیل بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ نمان کو قدرت کی طرف سے جو پکھ بہتر صفات عطا ہوئی بیں ان میں حسن خلق کوسب پر برتری اور فوقیت حاصل ہے مسلم اور ترفدی اور بخاری الا دب المفرد میں نو اس بن سمعان سے مرفوع روایت لا نے بیں کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر ساور تو اس کو برا سمجھ کہلوگ اس پر مطلع ہوں۔ ترفدی حضرت ابوالدرداء سے مرفوع روایت لائے بیں کہ بروز قیامت مومن کی تر از و میں سب سے بھاری چیز جور کھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہوا کہ بروز قیامت مومن کی تر از و میں سب سے بھاری چیز جور کھی جائے گی۔ وہ حسن خلق ہوں مرفوع نا پہندر کھتا ہے۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہ سے مرفوع فدا تعالیٰ محشرت عائشہ سے مرفوع کی برونہ حاصل خدا تعالیٰ محشرت اس بیج حسن اخلاقی کی بدولت شب بیدار اور ہمیشدروزہ وار کا سا درجہ حاصل کر لیتا ہے غرض اسی قتم کے مضمون کی بہت می احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں جن سے حسن خلق کی بہت می احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں جن سے حسن خلق کی بہت می احادیث کتب صحاح میں مروی ہیں جن سے حسن خلق کی بہت وقعت ومنزلت دل میں قائم ہو جاتی ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الرفق وحسن الخلق يرى لمارئي من خلق الله الله تعالى خلق احسن منه ولو ان الخرق خلق يرى لمارئي من خلق الله تعالى البحرة منه .

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر نری وخوش خلقی جسمانی قالب میں دکھائی دیتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے حسین ترکوئی شئے نہر کھتی اور اگر بدخلقی مجسم شکل میں نمود ارہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں اس سے زیادہ بدشکل چیز کوئی بھی نظر نہ آتی۔

ف: خرائطی مکارم اخلاق کے ذیل میں اس مضمون کوان الفاظ سے لائے ہیں کہ اگر حسن طلق ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں نمودار ہوتا تو نہایت نیک بخت انسان ہوتا اوراگر بدخلق انسانی قالب میں دکھائی دیتی تو بہت برا آ دمی ہوتی طبرانی اوسط میں ابن مسعود " ہے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ نرمی برکت ہاور درشتی نحوست ۔ بخاری "عبداللہ بن عمر " ہے مرفوع روایت لائے ہیں کہتم میں مجھ کوسب سے زیادہ مجبوب وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ حسن الخلق ہو حصرت ابو ہریرہ " سے روایت ہے کہ آل حضرت علی ہے ہو چھا گیا کہ لوگوں کو جنت میں زیادہ ترکون میں چیز داخل کرے گی ؟ آپ علی ہے کہ آل حضرت اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق ۔

ابوحنيفة عن ابراهيم عن انس قال مااخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه بين يدى جليس له قط بل يقعد مساويا لهم ولا تناول احد يده فيتر كها قط حتى يكون هويد عها وما جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احد قط فقام حتى يقوم قبله. وما وجدت شيئا قط اطيب من ريع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية قال ما قام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في حاجة فانصرف عنه قبله حتى يكون هو المنصرف.

وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صافح احد الا يترك يده الاان يكون هو الذي ينرك معزت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے بھی اپنے ہم جلیس ہے آ مے گفتے

بردھا کرنہیں بیٹھتے تھے بلکہ برابر میں بیٹھتے اور نہیں پکڑاکس نے بھی آپ علی کا ہاتھ کہ

آپ نے چیز الیا ہواس کواس کے ہاتھ میں سے جب تک وہ کوئی بھی نہیں بیٹھا رسول اللہ

علی ہے کہ ساتھ کہ آپ کھڑے ہوگئے ہول جب تک وہ آپ سے پہلے کھڑا نہ

ہوگیا۔ مصرت انس سے کہتے ہیں اور میں نے نہیں پایاکسی چیز کوزیا دہ خوشبودار آپ کے جسم

ذاتی خوشبوں ہے۔

اور ایک روایت میں بول ہے کہ حضرت انس "نے کہا کنہیں کھڑا ہوا رسول الله علیہ کے ساتھ کوئی شخص کئے ہوں جب کے ساتھ کوئی شخص کی موں جب کے ساتھ کوئی شخص خودمنہ پھیر کرعلیحدہ نہ ہوگیا ہو۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ علیہ جب کی سے مصافحہ کرتے تواس کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ ہاتھ کا ہاتھ ) چھوڑ دیتا۔

 ابوحنيفة عن عبد الله عن ابن عمر ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لبيك قد اجبتك فخرج اليه .

حضرت ابن عمر "سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیقے کو پکارا جب کہ آپ علیقے کا شانہ نبوت میں سے۔ آپ علیقے نے مایالبیک (حاضر ہوتا ہوں) پھرنکل کراس کے بات ہے۔

ف: الله اکبریہ تواضع واکساری یہ کسرنفسی اور فروتی کہ کس قدر خاکساری کے لیجے میں فورا اندرہ جواب ملتا ہے اور پھر متصل ہی باہر تشریف لاکر ملاقات فرماتے ہیں۔ آج ہم میں سے برا وہ ہے کہ جس کی ملاقات کولوگ ترسیں جس کے دیدار کالوگ اشتیاق رکھیں ۔ جس سے ملنے کے لئے در بانوں خادموں ہم جلیسوں کو واسطہ بنانا پڑے اور پھر بھی بروقت ملاقات نصیب نہ ہو۔ بلکہ پہلے سے ملاقات کا وقت لینا پڑے ۔ افسوس ہم ان زریں اخلاقی معاشرتی برتاؤ ورسم درواج کو کیسا فراموش کر گئے کہ ہماری پوری زندگی کا بالکل رخ بلٹ گیا۔خدا تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدر عن اميمة بنت رقيقة قالت اتيت النبي صلى الله عَلِيه وسلم لا بايعه فقال اني لست اصافح النسآء.

ف: صحیحین میں حضرت عائشہ " سے مرفوع روایت ہے کہ آ ل حضرت علیاتہ عورتوں سے مصافی نہیں کیا کرتے تھے۔ ابوقعیم معرفت میں بہلہ بنت عبداللہ البکر بیسے روایت لائے ہیں کہوہ کہتی ہیں کہ میں وفد کی شکل میں نی علیاتہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آ پ علیاتہ نے مردوں سے بیعت لی اوران سے مصافحہ کیا اورعورتوں سے بھی بیعت لی مگران سے مصافحہ نہیں کیا ۔ اگر مصافحہ بھی کیا بھی تو کیڑے کی آ ڑ میں چنانچ طبرانی حضرت معقل بن بیار " سے مرفوع حدیث لائے ہیں کہ آ پ علیاتہ نے بیعت رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا کیڑے کی آ ڑ میں حدیث لائے ہیں کہ آ پ علیاتہ کے بیعت رضوان میں عورتوں سے مصافحہ کیا کیڑے کی آ ڑ میں گویا ہاتھ کو ہاتھ سے نہ چھوا۔ اللہ اکبر بیعفت و پاکدامنی ۔ شرم وحیا کی کس قدر بلندمثال ہے اور امت کے لئے کیا زر س درس سے ۔ مگرافسوں ، اور صدافسوں کہ ہم نے اس کو بھی بھلادیا۔ سنا ہے امت کے لئے کیا زر س درس سے ۔ مگرافسوں ، اور صدافسوں کہ ہم نے اس کو بھی بھلادیا۔ سنا ہے

مندامام اعظم

کر بعض لوگ تقدس کے جامہ میں نمودار ہوکراور دین پیٹواو مقدا ہوکر مردوں اور عورتوں کے ساتھ کیاں برتا وُر کھتے ہیں اور عورتوں سے خلیئے کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک آل حضرت علیہ کا یکمل اور ہماری بیر فقار آل جناب علیہ کی بیاحتیا طاور ہماری بید باکی حقیقت میں ایسا عمل اسلام کی عزت ونا موس کوتیاہ کرتا ہے اور اسلام کے نام پر بطہ لگاتا ہے۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى أنله عليه وسلم من لم يقبل عدر مسلم يعتذر اليه فوز ره كوزرصاحب مكس فقيل يا رسول الله وما صاحب مكذس قال عشار.

حضرت بریده سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے جس نے نہ قبول کیاعذر کسی مسلمان کا جواس کے سامنے عذر پیش کررہا ہے تو اس کا گناہ صاحب کمس کے گناہ کے برابر ہے۔ آپ سے عرض کیا گیایارسول اللہ صاحب کمس کون ہے آپ علیہ نے فر مایا عشار (یعنی عشر لینے میں ظلم وتشد داور بیجازیا دتی برہے والا)۔

ف: اس حدیث ہے اس امر کا اکشاف ہوا کہ اگر کئی معاملہ میں کوئی مسلمان اپنی کوتا ہی کا عذر پیش کر ہے تو اس عذر کو مان لینا چاہیے اس کور دکر نا اور عذر خواہ کو جھٹلا نا اللہ کے نزد کی سخت گناہ ہے بہاں تک کہ اس کو گناہ میں ظالم سخت کیر عشر کے حصل کے برابر تھ ہرایا گیا۔ جواپئی جگہ بہت بڑا تصور وار اور مجرم ہے کہ حکومت کی آ ڈمین غریب رعایا برظلم کے پہاڑ تو ڑتا ہے۔ ان سے رشوتیں لیتا ہے اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتا ہے۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر اليه اخوه المسلم فلم يقبل عذره فوزره كوزر صاحب مكس يعنى عشارا

حفرت ابن عمر المستح بین کفر مایار سول الله علی نے جس مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان کے سامنے اس کے مسلمان بھائی نے کسی افریت دہ قول وفعل کی بناء پر عذر پیش کیا مگر اس نے اس کا عذر نہ مانا ۔ تواس کا ممناہ صاحب مس یعنی عشار کے مناہ کے برابر ہے۔

ف: بیعدیث پیشتر حدیث کی تائید کرتی ہے۔

ابنوحمنيفة عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

اتي احد كم بطيب فليصب منه .

حضرت جابر سے روایت ہے کہ نی علیہ نے نے مایا کہ جب دی جائے تم کوخوشبوتواس کو ضرور لے لو۔

ف: لینی خوشبوکورد کرنا آچهانہیں۔ ترندی اپنی جامع آور شائل میں ثمامہ بن عبداللہ سے روایت لائے ہیں ماری کے کہنی میں تعلقہ مجی میں میں کہا کہ بنی میں میں کہا کہ بنی میں کہا کہا کہ بنی میں کہا کہ بنی میں کہا کہ بنی میں کہا کہ بنی کہا کہ بنی میں کہا کہ بنی کرنے کہا کہ بنی کہ بنی کہ کہ بنی کر کہ کہ کہ کہ کہ کہ بنی کہا کہ بنی کہ بنی کہ کہ کہ کہ بنی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا

ابوحنيفة عن عطاء عن ابى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم.

حضرت ابو ہریرہ کی ہے ہیں کہ مع فرمایارسول اللہ علیہ نظم نجوم میں نظر کرنے سے۔
ف: یعنی علم نجوم میں زیادہ غور وخوض اور اس کی باریکیوں میں الجھنا شرعاً فدموم ہے۔ دیلی حضرت ابو ہریرہ سے روایت لائے ہیں کہ علم نجوم کو دیکھنے والا ایبا ہے جیسا کہ سورج کی نکیہ کو دیکھنے والا کہ اس کو جس قدر دیکھنے ای قدر نظر کمزور ہوتی ہے دارقطنی ابن عمر سے سمرفوع روایت لائے ہیں کہ سیکھو علم نجوم کو جہاں تک تم کو خشکی و تری کی اندھیریوں میں اس سے ہدایت مل سے باز رہو لیعنی ایک حد تک دنیوی کاروبار میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس سے باز رہو لیعنی ایک حد تک دنیوی کاروبار میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس میں بالکل کھوجانا روانہیں مسلم اور ابودا و دمیں ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے گویا جادو سیکھا۔

ابو حدیقہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ابو حدیقہ عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لایہ حل لہ جسل لہ جسل یومن باللہ و الیوم الا خور ان ید خل الحمام الابمیزر و لم یستر عورته من الناس کان فی لعنة اللہ و الملائکة و النحلق اجمعین

حفرت جابر الله علی کفر مایارسول الله علی کے نے بیس جائز ہے الله اور یوم قیامت پر ایمان لانے والے کے لئے کہ جمام میں داخل ہو بغیر نه بند کے اور جس نے اپنے ستر ناف سے گھٹے تک کے حصہ کونہ چھپایا اس پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوقات کی طرف سے لعنت و بھٹکار ہے۔

ف: لیعنی اپناستر لوگول کوب باکی ہے دکھا نا اللہ تعالی کو سخت ناراض کرتا ہے تو پھر فرشتوں کی اور اللہ کی ساری مخلوق کی پھٹکار کیوں نہ ہو۔

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر "قال كان احب الاسماء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن.

حفرت ابن عمر "في كما كدرسول الله عليه كوسب سي ذا تدمجوب نام عبد الله اورعبد الرحن من معبد الله اورعبد الرحن من م

یہ ہردونام آل جناب علی کاس کے محبوب دیسند تھے کہان ناموں کے ہردوجزء اجھےاور پسندیدہ معنی بردلالت کرتے ہیں کیونکہ بندہ کے لئے عبدیت نہایت موزول ہےاوراللد کی ذات کا نام توہے ہی بابرکت و باحرمت پھراس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ بندہ کی نسبت اسیے خالق ومعبود كي طرف بهو \_ائي طرح عبد الرحلن مين عبدكي نسبت رحلن كي طرف بهو كي اور چونكه رحم وكرم كى نسبت اللدكو بهت محبوب إس كے بيتر كيب بھى باعظمت إراى وجه ساس سے ملتے جلتے نام سب شرعاً پندیدہ ہیں مثلاً عبدالرحیم عبدالقادر وغیرہ بہت سے لوگ اپنی اولا د کے نام بے سویے سمجھے النے سید ھے رکھ دیتے ہیں بعض تومہمل ہی ہوتے ہیں اور بعض غلط معنی پر ولالت كرتے ہيں۔آل حضرت علي تاموں كى اجھائى برائى كابہت لحاظ ركھا كرتے تھے۔ برےنام سنتے توان کوبدل ڈالتے چنانچا کی مرتبہ آپ علی کے ایک بی کانام عاصیہ سنا کویا ﷺ کنهگار ونا فرمان تو آپ علی بھی نے اس کانام جمیلہ سے بدل دیا۔ای طرح موطاامام ما لک" میں ہے کہایک مرتبہ آپ علی نے نے فرمایا کہاس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا۔ایک مخص کھراہوا اوركمايس-آب علي في علي ايرانام كياب اس في كمامره (يعنى كروا) آب علي في فرمایا بیٹے جا۔ پھرفر مایا کہاس کا دودھ کون دو ہے گا ایک دوسرا آ دمی اٹھا اور کہا میں آپ علیک نے اس سے بھی دریافت فرمایا تیرانام کیا ہے اس نے کہا حرب (بعنی لڑائی) آپ علیہ نے اس سے بھی فر مایا بیٹھ جا۔ پھر فر مایا اس کا دو دھاکون دو ہے گا۔ ایک تیسرا آ دمی اٹھااور کہا میں ۔ آ پ مناللہ نے اس سے بھی ہوچھا کہ تیرانام کیا ہے۔اس نے کہا یعیش کو یا عیش سے ہے آپ نے اس کوفر مایا کهاجها تو دوهه

ابوحنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لايبلي والاثم لاينسي .

حضرت ابن عمر " سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ نیکی و بھلائی ضائع نہیں

جاتی اور گناه بھلا یانہیں جاتا۔

ف: آل حضرت علی کا منشاء کلام بیہ کہ نیکی و بھلائی اچھائی اور خوبی دنیاو آخرت میں اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی اور بھی ضائع نہیں جاتی ۔ بلکہ اجھے خوشگوار وخوش کن تائج پیدا کرتی ہے اور مستقبل کو خوشتر بناتی ہے۔ اسی طرح بدی و برائی دنیا و آخرت میں و بال و مصیبت عذاب و تباہی کا سبب بنتی ہے برے تائج سامنے لاتی ہے اور گنہگار کو برائی کی سزاو پاداش دیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اب و حسیفة عن سماک عن جابر بن سمرة قال کنا اذا اتینا النبی صلی الله علیه و سلم قعد نا حیث انتھی المجلس.

حضرت جابر بن سمرہ " کہتے ہیں کہ ہم جب نبی علیق کی مجلس میں حاضر ہوتے تو مجلس کے کناروں پر بیٹھ جاتے۔

ف: شائل ترفدی میں مروی ہے کہ آں حضرت علی جب کسی قوم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں۔ تشریف فرما ہوتے اور اسی عمل کا تھم بھی دیتے طبرانی بہتی حضرت شیبہ بن عثمان سے مرفوع روایت لائے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں شرکت کرے اور اس کوکوئی حجکہ یائے بیٹھے۔

ابوحنيفة عن عطية عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لايشكر الناس.

حضرت ابوسعید خدری کی کہتے ہیں کہ فر مایار سول اللہ علیہ نے جولوگوں کا شکریہ اوانہیں کرتا۔وہ اللہ کا جی شکر اوانہیں کرتا۔

ف: ملاعلی قاری "اس کی وجہ بیان کرنے میں یوں رقمطراز ہیں کہ ظاہر ہے جس نے بندہ کا تھوڑ سا احسان نہ مانا اور اس کا شکر بیا دانہ کیا وہ کس طرح اللہ کے زبر دست احسانات کا شکر ادا کرے گا۔ یا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بیہ وکہ بندوں کے احسانات بھی چونکہ دراصل اللہ ہی کے احسانات ہیں اس لئے جس نے بندول کے احسانات کا شکر بیا دانہیں کیا اس نے گویا اللہ کا شکر ادا منہیں کیا اس نے گویا اللہ کا شکر ادا منہیں کیا ہے۔

ابوحنيفة عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر "قال قال رسول الله صلم الله عليه وسلم اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة .

ف: یعنی جود نیا بین ظلم و تعدی کرے گا اور کسی پرمظالم و هائے گا۔اس کوآخرت بیس طرح کی اندھیر یوں اس سے پورا بورا بدلہ لیا جائے گا۔اور بوں اس سے بورا بورا بدلہ لیا جائے گا۔اور بول اس سے بورا بورا بدلہ لیا جائے گا۔

ابوحنيفة عن عاصم عن ابى بردة ان النبى صلى الله عليه وسلم زار قوما من الانصار فى ديارهم فأبحواله شاة وصنعواله منها طعاما فاخذ من اللحم شيئا فلاكه فمضغه ساعة لايسيغه فقال ماشان هذا اللحم. فقالو اشدة لفلان ذبحناها حتى يجىء فنر ضيه من ثمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموها الاسرآء.

وفى رواية عن عاصم ابن كليب عن ابيه ان رجلا من اصحاب محمد صنع طعاما فدعاه فنقام اليه النبى صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول النبى صلى الله عليه وسلم بضعنه من ذلك اللحم فلا كها في فيه طويلا فجعل لايستطيع ان يأكلها فالقاه من فيه فامسك عن الطعام فقال اخبرنى عن لحمك هذا من اين هوقال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عند نا فنشتر يها منه وعجلنا بها و ذبحنا ها و وضعنا هالك حتى يجىء فعطى ثمنها فامر النبى صلى الله عليه وسلم برفع هذا الطعام وامر ان يطعمه الأسراء قال عبد الواحدقلت لابى حنيفة من اين اخذت هذا الرجل بعير اذنه يتصدق بالربح قال اخذته من حديث عاصم.

حفرت ابوبردہ " سے روایت ہے کہ نی علیہ نے انصار کی سی جماعت سے ان کے گھروں میں ملاقات کی ۔ انہوں نے آپ علیہ کی ضیافت میں ایک بکری ذرج کی اور اس سے کھانا پکایا تو آپ علیہ نے ( کھانا تناول فر ماتے وقت ) گوشت کی بوٹی منہ میں کے کرتو ڈی ۔ اور تھوڑی دیر چبائی گر ( لگنا چا ہاتو ) نگل نہ سکے اس پر آپ نے فر مایا کہ یہ

گوشت کس طرح کا ہے ( کیسے حاصل کیا گیا ہے ) لوگوں نے کہا یہ فلاں شخص کی بکری تھی ۔ (اس کی اجازت کے بغیر) ہم نے اس کو ذرح کیا (اس امید پر) کہ وہ آجائے تو اس کی قیمت اس کو دیے کراس کوراضی کرلیس تورسول اللہ علی ہے فرمایا کہ یہ گوشت قید ہوں کو کھلا دو۔

اورا یک روایت میں کلیب سے یوں مروی ہے کہ اصحاب جمد میں سے ایک محض نے کھانا پکایا اور آپ علی کے بلایا۔ آپ بھی تشریف نے گئے اور آپ کے ہمراہ ہم بھی جب کھانا رکھا گیا تو نی علی نے ناس کوشت کا ایک کلاا منہ میں رکھا اور اس کو دریتک چبایا لیکن اس کونگل نہ سکے تو آپ علی ہے اس کومنہ سے نکال کر بھینک دیا اور کھانے سے ہاتھ کھنی کر فرمایا جھے کواس کوشت کے بارہ میں خبر دو کہ یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے صاحب خانہ نے جواب دیا یارسول اللہ علی ہے اور کہری کو ذرک کر ڈالا۔ اور اس کو آپ کے سامنے لاکر رکھ خرید لیتے لہذا ہم نے جلدی کی اور بمری کو ذرک کر ڈالا۔ اور اس کو آپ کے سامنے لاکر رکھ دیا سے اس مید پر کہا گرآ ہے گا تو اس کواس بمری کی قبت اوا کردیں گاس پر نی علی ہے اس کو تید یوں کو کھلا دو۔ عبدالوا حد کہتے ہیں نے اس کھانے کا تھا لینے کا تھم دیا اور فرمایا کہاں سے نکالا کہا گرکوئی کی کے مال کہ میں بغیراس کی اجازت کے تھرف کر ہے تو وہ اس کے نفع کو صدقہ کردے۔ انہوں نے کہا میں بھیراس کی اجازت کے تھرف کر ہے تو وہ اس کے نفع کو صدقہ کردے۔ انہوں نے کہا گرے ماصم "کی حدیث ہے۔

ف: اس حدیث سے اس مسئلہ پرروشی پڑتی ہے کہ ایک شخص جب دوسرے شخص کی بحری کو بلااجازت و جس کرے تو دہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اس پراس کا صدقہ واجب ہوگا اور تا وقت اوقتیکہ وہ اس کی قیمت ادانہ کرد ہے۔ اس بحری سے نفع اندوزی کا حق نہیں رکھتا اور یہ کہ الیک صورت میں بحری اپنے مالک کی ملک سے نگلی تو آنخضرت میں بحری اپنے مالک کی ملک سے نگلی تو آنخضرت مالک کو ایس کراد سے یا اس کواس کے ہاتھ فروخت کراد سے اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھنے کا تھم دیتے کیونکہ امام کو ضرورت کے وقت کراد سے اور اس کی قیمت مالک کے لئے محفوظ رکھنے کا تھم دیتے کیونکہ امام کو ضرورت کے وقت کراد سے اور اس کی چیز کے فروخت کرنے کا حق حاصل ہے۔

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم الدال على الخير كفاعله .

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھلے کام کا بتانے والا (ثواب میں)اس کرنے والے کے برابرہے۔

ف: اوردار قطنی وغیره می حضرت این عباس سے مرفوع روایت ہے و کسل معدوف صدقة والد ال علی النحیر کفاعله والله یحب اغاثة اللهفان کی کہ بربملائی صدقه ہے اور بعلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس برعمل کرنے والے کی طرح ہے اور اللہ تعالی بر مصیبت ذدہ کی مدکر نے کو پہند فرما تا ہے۔

ابوحنيفة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخبر كفاعله .

حعرت انس می کیتے ہیں کے فرمایار سول اللہ علیہ نے بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس بھل کرنے والا اس بھل کرنے والا اس بھل کرنے والا اس بھل کرنے والے کے برابرہے۔

في: يرمابق مديث كاعاده ب

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جاء و رجل فاستحمله فقال ماعندى مااحملك عليه ولكن سادلك على من يحملك انطلق الى مقبر ة بنى فلان فان فيها شابا من الانصار يتر امى مع اصحاب له ومعه بعير له فاستحمله فانه سيحملك فانطلق الرجل فاذابه يترامى مع اصحاب له فقص عليه الرجل قول النبى صلى الله عليه وسلم وسلم فاستحلفه با الله لقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له مرتين اوللنا ثم حمله فمريه على النبى صلى الله عليه وسلم فقال فاخبره الخبر فقال النبى صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية ان رجلا جآء ه يستحمله فقال والله ماعندى من شىء احملك عليه ولكن انطلق فى مقبر ة بنى فلان فانك ستجد ثمه شابا من الانصار يترامى مع اصحاب له فاستحمله فانه سيحملك فانطلق الرجل حتى اتى المقبرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة فاستحلفه فقال الله الذى لا اله الاهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلنى اليك فاعطاه بعير له فانطلق به الرجل فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له ضلى الله عليه وسلم انطلق فان الدال على النجير كفاعله.

حضرت بریده "نی علی الله سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محض نے آگر آپ علی الله سواری طلب کی آپ علی الله نے نفر مایا کہ میرے پاس سواری نہیں کہ میں تجھ کو دوں البت میں تجھ کو وہ فض بتلا تا ہوں جو تجھ کو سواری دےگا۔ بی فلاں کے قبرستان میں جا اس میں ایک انصاری جوان ہے جو اپنے ساتھ وں کے ساتھ تیرا ندازی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ ہے لہذا تو اس سے ما نگ وہ تجھ کو ید دے دیگا چنا نچہ وہ فخض چل دیا۔ اور (وہاں پہنے کر) کیاد کھتا ہے کہ وہ ہی جوان اپنے ساتھ وں کے ساتھ تیرا ندازی میں مصروف ہے۔ اس کی کیاد کھتا ہے کہ وہ ہی جوان اپنے ساتھ وں کے ساتھ تیرا ندازی میں مصروف ہے۔ اس خض نے اس جوان انصاری ہے نبی علی کہ کیا واقع نبی علی کہ سے او جھا کہ کیا واقع نبی علی کے ایسا کہا ہے۔ اس نے دو تین مرتبہ میں حاضر ہوا۔ اور نے اس کو اونٹ دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ لے کر نبی علی کے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ علی کے کواس واقعہ کی خبر سائی نبی علی کہ کیا جا کھی جھلائی کی طرف راہنمائی کی دول میں خوال کے لئے بھی بھلائی کی طرف راہنمائی کی طرف راہنمائی کی طرف راہنمائی کی طرف راہنمائی کی دول کی دول کی طرف راہنمائی کی دول کی دول کی دول کے دول کی طرف راہنمائی کی دول کی

 البنة بھلائی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔

ف لیمن آل معزت علی فی این دات اقدی کی طرف اشاره فرمایا که چونکه آپ نے اس کا رخیر کی طرف را بیا کہ چونکه آپ نے اس کا رخیر کی طرف را بینمائی کی اور اس سائل کو ایسے شخص کا پند دیا جہال سے اس کی مطلب براری ہوسکے ۔ لہذا آپ کو بھی اسی اجروثو اب کا استحقاق ہوا جس کا انصاری حق وارتھا۔ اسو حنید فلا عن علقمة عن ابن بریدة عن ابید ان دسول الله صلی الله علیه

ابوحنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جآثر.

حضرت بریده "سے روایت ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا کہ بہتر جہادظالم بادشاہ کے سامنے تن بات کہنا ہے۔ سامنے تن بات کہنا ہے۔

ف: اس کوافضل جہاداس بناء پر کہا گیا کہ معروف جہاد میں پھر بھی مسلمان اپنی ایک اجھائی وفوجی طاقت رکھتے ہیں اور ایک شان وشوکت کے مالک ہوتے ہیں اور فتیا بی وفکست کے ہر دورخ ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس صورت کے کہ بادشاہ ظالم وجاہر کے بالمقابل حق گونہایت بے کی اور بے بی کی حالت میں ہوتا ہے محض ہلاکت وموت کا نقشہ اس کے سامنے ہوتا ہے گریہ فریب مرف اپنی و بی حمیت وغیرت فرہبی کی بناء پر اپنی جان پر کھیلتا ہے اور حق کے کہنے کے جرات وجسارت کرتا ہے۔ لہذائیہ جہادافضل ہوا۔

ابوحنيفة عن شيبان عن عبد الملك عمن حدثه عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استشارك فاشره بالرشد فان لم تفعل فقد خنته.

حعرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فر مایار سول اللہ علقہ نے جو تھے سے مشورہ لے اس کونیک مشورہ دے اگر تو نے ایسانہ کیا تو الیت تونے خیانت کی اس کے تن میں۔

ف: سیر تعیقت ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ کویا امانت دار تصور کیا جاتا ہے اور اس پر پورا پورا بجروسہ واعتاد ہوتا ہے۔اب اگریہ بے اعتادی کا ثبوت دے اور سجح نیک اور مفید مشورہ دینے میں بخل کرے یا غلط راہنمائی کرے تو یہ خائن اور بددیا نت ہے اس لئے آں حضرت میں بنا کہ وہ خائن ہے۔

ابوحنيفة عن الحسن عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل جسد واحد اذا اشتكى الراس تداعى له سائو ه بالسهر والحمى . حضرت نعمان كتي بين كه بين كه بين في رسول الله عليه كوير كتي بوئ مناكه مؤمنين كي مثالي آپس مين مجت كرف اورايك دوسر بردل وكها في مين ايك بدن كى ك به كه مثلا جب سروكمتا بي قسارابدن جا محفظ مين اور بخار مين اس كاساته نبا بتا بيد

ف: واقعی صادق الایمان مؤمنین آپس میں ایسی ہی محبت والفت رکھتے ہیں۔اور ایک دوسرے کے ساتھ محدردی ودل سوزی برتے ہیں کرایک دکھی ہوتا ہے تو سب بے چین اور بےکل ہوجاتے ہیں اوراگرایک خوش ہوتا ہے تو سب ہی خوشی ومسرت کے شادیا نے بجاتے ہیں۔

حساد عن ابيه عن عبد الرحمن بن حزم عن انس قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم مازال جبرئيل يوصينى بالجار حتى ظننت انه يورثه وما زال جبرئيل يوصينى بقيام الليل حتى ظننت ان خيار امتى لاپنا مون الاقليلا.

حفرت انس " کہتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ علی ہے کہ حفرت جریل" مجھ کو بے در بے پر دی کے حق میں (خوش اخلاقی وخوش معاملکی کی) وصیت کرتے رہے بہاں تک کہ مجھ کو گان ہونے لگا کہ ورشہ میں سے اس کو حصد دلا کیں گے اور حضرت جریل" مجھ کو مسلسل شب بیداری ( تنجد گذاری ) کے لئے وصیت کرتے رہے بہاں تک کہ مجھ کو خیال بیدا ہوا کہ میری امت کے برگذیدہ لوگ بہت کم سوئیں گے۔

ف: اس حدیث سے دو چیزوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے ایک پڑوی کا حق کہ حضرت جریل نے اس کے حقق ق کی رعابت اوراس کے ساتھ حسن اخلاق اورخوش معاملکی اورحسن برتاؤ پر پر در پاس قدرزور دیا کہ آ ل حضرت علی ہے کوشک پیدا ہوا کہ شاید پڑوی کوور شد میں سے اوراعزہ وا قارب کی طرح حصہ ملنے گئے گا۔ طبر انی معاویہ بن حیدہ اور حضرت معاذ سے مرفوع صدیث لائے ہیں جو پڑوی کے حقوق کو ہائنفسیل بڑے پر اثر الفاظ سے معرض بیان میں لاتی ہے مدیث لائے ہیں جو پڑوی کے حقوق کو ہائنفسیل بڑے پر اثر الفاظ سے معرض بیان میں لاتی ہے کہ آ ں جناب علی ہے فر مایا کہ اگر وہ بیار پڑے تو اس کی عیادت کرو۔ اگر مری تواس کے جنازہ میں شرکت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہوتو اس کو قرض دواگر بدحال ہوتو اس کی سر پوشی کرو جنازہ میں شرکت کرو۔ اگر قرض کا خواہاں ہوتو اس کو قرض دواگر بدحال ہوتو اس کی سر پوشی کرو

اگراس کوکی خوشی بنج تو اس کومبارک باددو۔ اگر مصیبت بنج تو عم کا اظہار کرواورا بی عمارت اس کی عمارت سے او فی ندا تھا کہ اس کی موارک جائے حضرت معاذ کی روایت میں بیالفاظ بھی زائد ہیں کہ اگرتم میوہ خرید کرلا و تو اس کو ہدیہ جبو۔ اور اگر ایبانہ کر سکوتو اس کو اس سے پوشیدہ رکھو۔ اور اگر ایبانہ کر سکوتو اس کو اس سے پوشیدہ رکھو۔ اور نہ نکلے تہا رالڑکا اس کو لے کر کہ پڑوی کا لڑکا اس کو دیم کے رومری چیز شب بیداری ہے اور تہو گذاری کہ اللہ تعالیٰ کو بعد فرض کے بیر عبادت بہت مجبوب ہے۔ قرآن کر یم اس کی تعریف سے پر ہے۔ رات کی خاموش کھڑیوں میں جب کہ ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو۔ یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہدف ہے احاد بٹ نبویہ علیہ التحیة میں ہو۔ یہ عبادت دل کی صفائی اور تقرب الی اللہ کے لئے تیر بہدف ہے احاد بٹ نبویہ علیہ التحیة میں ہوں میں کہی اس کی تعریف وقو صیف جگہ گہ تی ہے۔

ابوحنيفة عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب اغاثة اللهفان .

حضرت انس " كہتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ علیہ كويد كہتے ہوئے ساكر اللہ تعالى معظرور بينان كى فريادرى كومجوب ركھتا ہے۔

ف: لعنی جوففس کسی دکھی غمز دہ کے ساتھ خم خواری کرے اور اس کی دست گیری کرکے مصیبت سے اس کو خلاصی دے ۔ تو اللہ تعالی ایسے خفس کو بہت پیند فرما تا ہے کیونکہ وہ خود بھی مصیبت زدہ کا حامی و مددگارہے۔

(۲۲۱) باب النهى عن سب الدهر

ابوحنيفة عن عبد العزيز عن ابى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا الدهر فان الله هوالدهر.

باب \_زمانه كوبراكبنا

حضرت ابوقادہ کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علیہ نے زمانہ کو برانہ کہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہی ہے۔

ف: یاس بری عادت کی ندمت ہے جس کے بعض ناسمجھ لوگ اور عام طور پرشعراء عادی ہوتے ہیں کہ دنیا کی تلخیوں پزز مانہ کولعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں اور حقیقت میں بیانا شائشة عمل عقل سے کوسوں دور ہے۔ کیونکہ اگرز مانہ دنیا کے واقعات وحادثات پرسرموبھی اثر انداز ہوتا تو

اس کوبرا کہنے کے پچھ معنی ہوتے حالانکہ واقعہ توبہ ہے کہ دنیا کے انقلابات میں زمانہ بالکل بار اس کو برا کہنے ہے جو پچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے سب پچھ اس کے قبضہ وقد رت میں ہے اور اس کا ہر کام حکمت وصلحت پربنی ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے اور سجھتا ہے ۔ انسان کا کیایا را کہ اس کے جمید وں کا سراغ لگا سکے بندہ کو کیا تاب کہ اس کی حکمتوں تک رسائی پیدا کر سکے ۔ اس لئے زمانہ کو برا بھلا کہنا عقل کے سراسرخلاف ہے اور فد ہب سے بھی ممنوع ۔

ابوحنيفة ولدت سنة ثما نين وقدم عبد الله بن انيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوفة سنة اربع وتسعين ورأيته وسمعت منه وانا ابن اربع عشرة سنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك النبئ يعمى ويصم

حضرت امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ میں مجھے میں بیدا ہوا اور حضرت عبد اللہ بن انیس رسول اللہ علیہ کے سے ابی کو فہ ۹۴ ہے میں تشریف لائے میں نے ان کو دیکھا اور چودہ برس کی عمر میں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چیز کی محبت بچھ کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرہ بھی۔

ف یا یک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ انسان جب کی چیز کودل جان سے پیند کرتا ہے تو نہ کان اس کے عیبول کوسننا گوارا کرتے ہیں۔ نہ آ تکھیں اس کے معائب کود کھنا روار کھتی ہیں لہذا آ سے معائب کود کھنا روار کھتی ہیں لہذا آ سے معائب کود کھنا روار کھتی ہیں لہذا آ سے معائب کود کھنا روار کھتی ہیں لہذا آ سے معائب کے داقعہ کی نہایت سے حجے ترجمانی فرمائی کہ جب تو کسی چیز کو پیند کر ہے تو تو بہرا مجمی ہوجا تا ہے اور اندھ ابھی۔

#### (٢٢٢) باب النهى عن الشماتة

ابوحنيفة قال سمعت واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتظهرن شماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك الله.

# باب كسى كى مصيبت يرخوش مونا

 ف: واقعی بیانسانیت بشرافت عقل و بجیدگی سے بھی گری ہوئی بات ہے اور فدہب کے سخت خلاف کہ انسان اینے مسلمان بھائی کے دکھ ومصیبت پر ہنسے اور خوشی اور مسرت ظاہر کرے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی اس خلاف مروت عمل کی پا داش میں دکھی کود کھ سے رہائی بخشے اور ہننے والے کواس میں مبتلا کرے۔

### (٢٢٣) كتاب الرقاق

ابوحنيفة عن الحسن عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انفى الانسان مضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا سقمت سقم بها سائر الجسد الاوهى القلب.

## باب د رفت قلب كابيان

حفرت نعمان بن بشر " سے روایت ہے کہ نی علیہ نے فرمایا کہ انسان میں ایک گوشت کا تلا ہے جب وہ اصلاح پذیر ہوتو اس کی وجہ سے سارابدن اصلاح پذیر ہوتا ہے اور جب وہ بیار ہوتو اس کے سبب سارابدن بیار ہوتا ہے اور خبر دار رہووہ ( گوشت کا تلا ا) دل ہے۔

ف : واقعی انسان کے جسم میں دل ایک ایسی چیز ہے کہ سارے بدن پر اس کی فرماں روائی چلتی ہے۔ سارے جسمانی اعمال وافعال کا دار ومدار اسی پر ہے۔ کیونکہ اعمال کی اچھائی و برائی نیت وعقائد پر ہی مدار ہے اور نیتوں کا مخون ومنسع دل ہی ہے۔ اس لئے سارے جسم میں یہ ی سبب کھے ہا گریے تھیک ہوگیا تو سب تھیک ہوگیا تو سب تھی کو گڑا گیا۔

ابوحنيفة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال ماشبعنا ثلثة ايام وليا ليها من خبر متنا بعاحتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم وما زالت الدنيا علينا كدرة عسرة حتى فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا فلما فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا صب فارق محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا صبت علينا صبا . وفي رواية صب الدنيا علينا صبا وفي رواية ماشبع المحمد صلى الله عليه وسلم ثلثة ايام متوالية من خبز البر .

حفرت عائشہ "فرماتی ہیں کہ ہم نے بھی تین دن تین رات برابرروٹی پیٹ کرنہیں کھائی یہاں تک کہ حفرت محمد علیات دنیا سے تشریف لیے گئے اور تنگ حالی اور تنگ دی ہم پر چھائی رہی یہاں تک کہ حضرت محمد علیہ نے دنیا سے مفارقت فرمائی پھر جب حضرت محمد علیہ اللہ کہ حضرت محمد علیہ کہ علیہ کہ علیہ کے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ دنیا ہم پر برس پڑی اور ایک روایت میں اس طرح ہے آل محمد علیہ کے کہوں کی روایت میں اس طرح ہے آل محمد علیہ کے کہوں کی روایت میں ہمرا۔

ف: یه آل حفرت علی کا عمرت کی زندگی کی پردردودل فکارکہانی ہے کہ کا شانہ نبوت میں بسنے والوں کو تین دن مسلسل پید بھر کرروئی میں رنہ ہوتی تھی۔دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس سی کہتے ہیں کہ کی را تیں پے در پے ایسی گذر تیں کہ رسالت مآ ب کے گھر والے رات کو بھوکے پیٹ رہتے ۔یہ زندگی چوں کہ آل حضرت علی ہے کہ کو پہندتھی اس لئے حیات طیبہ اس طرح گذر کی بعد وفات اہل خانہ پر دنیا سمٹ پڑی جیسا کہ خود حضرت عائشہ شفر ماتی ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد دنیا ہم پر برسنے گئی۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ان عمر بن الخطاب دخل على النبى صلى الله عليه وسلم في شكاة شكاها فاذا هو مضطجع على عباء ة قطوانية ومر فقة من صوف حشو هااذ خر فقال بابى انت وامى يا رسول الله كسرى وقيصر على الديباج فقال يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولكم الاخرة ثم ان عمر مسه فاذا هو في شدة الحمى فقال تحم هكذا وانت رسول الله . فقال ان اشد هذه الامة بلاء نبيها ثم الخير ثم الخير وكذلك كانت الانبيآء قبلكم والامم .

جھرت اسود " سے روایت ہے کہ عمر " بن الخطاب نبی علیقہ کے پاس آئے جب کہ آپ علیقہ کو بیاری کی تکلیف تھی تو آپ علیقہ کو ایک قطوانی کھر دری چا در پر لیٹا ہوا پایا اون کا تکیدلگائے ہوئے جس کا بھرت اذخر گھاس کا تھا۔ حضرت عمر "بولے آپ علیقہ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یارسول اللہ علیقہ کسری اور قیصر تو دیباج پر (آر رام کرت میں (اور آپ کی بیحالت ہے) اس پر آپ علیقہ نے فر مایا۔ اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان (کافروں) کے لئے دنیا ہو۔ اور تہارے لئے آخرت بھر حضرت عمر ان آرام کا تعلیقہ کوچھوا تو آپ علیقہ کوچھوا تو آپ علیقہ کی کوخت بخاری تھا۔ تو بولے آپ کو ایساسخت بخار حالا نکہ علیقہ کوچھوا تو آپ علیہ کے دنیا ہو۔ اور تہاری تھا۔ تو بولے آپ کو ایساسخت بخار حالا نکہ علیہ کوچھوا تو آپ علیہ کو جھوا تو آپ علیہ کو کھوا تو آپ علیہ کیا تھا۔

آپاللہ کے رسول مخبرے۔آپ علی کے فرمایا اس امت میں سخت جالا سے بلااس کے بلااس کے بلااس کے بلااس کے بلااس کے بیل انہاء" اور کے بیل انہاء" اور امتوں کا تھا۔

ف: اس عدیث سے اس امر کا اکشاف ہوا کہ دنیا میں مومن کی جائج اور اس کی آز اکش اس کی ایمانی طاقت وقوت کے مطابق ہوتی ہے۔ قبی کالا یمان شخت تر آز ماکثوں میں کساجا تا ہے اور اس سے اس کے گناہ وقصور معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ شدا کد کی گھا ٹیوں میں سے گذر کروہ گناہوں کی گندگی و آلودگی سے پاک وصاف ہوجا تا ہے۔ اور نکھ کر کندن ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ تذکی کی حدیث کے چندالفاظ ہیں وف مسابر ح البلاء بالعبد حتی بتر کہ یمشی علی الارض و ما علیہ خطیفة کے کہ بندہ پر برابر مصیبت مسلطر بتی ہے یہاں تک کہ وہ الی حالت میں ہوجا تا ہے کہ زمین پر چان بھرتا ہے اور گناہ سے بالکل سبکدوش ہوتا ہے۔ میں بر جانب کتاب النجنایات

ابوحنيفة عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عفاعن دم لم يكن له ثواب الا الجنة.

باب-جنايات كاحكام

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے خون معاف کیا اس کی جزاجنت ہی ہے۔

ف: یه درخقیقت اس آیت کریمه کی ترجمانی به وجزاء سینه سینه مثلها فسمن عفا و اصلح فاجره علی الله که که برائی کابدله اس جیسی برائی سے بہر جس مخص نے معاف کیا اور ملح کی تو اس کابدله الله کے ذمہ ہے۔

ابوحنيفة عن الزهيري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

حضرت ابو ہریرہ "سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی کا خوں بہا مثل خوں بہا مثل خوں بہا مثل خوں بہا مثل خوں بہا

.: پیودیث دیت کے مسئلہ اختلافی کو بیان کرتی ہے۔ اس بارہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ما لک" کے نز دیک یہودی ونصرانی کی دیت مسلم کی دیت سے آ دھی ہے یعنی جم ہزار درم کیونکدان کے نز دیک پوری دیت بارہ ہزار درم کی ہے۔اور امام شافعی " کے نز دیک یہودی ونصرانی کی دیت ایک تہائی بینی چار ہزار درم ہے۔اور حضرت امام اعظم امام ابوحنیفہ " کے نزدیک یہودی ونصرانی کی دیت اور مسلم آزاد کی دیت میں کوئی فرق نہیں۔ ہرسہ کی ایک ہی دیت ہے یعنی دس ہزار درم ۔ کیونکدان کی رائے میں پوری دیت اسی قدر ہے میتو نوعیت اختلاف ہے۔اب ادلہ وبج کے میدان میں حضرت امام مالک '' کے مذہب پرسنن اربعہ کی اس حدیث ہے دلیل لائی جاتی ہے جوبطریق عمروبن شعیب نقل ہے کہ نی علاقہ نے فرمایا ﴿ دیة السمعاهد نصف دیة المحر ﴾ كمعامد كى ديت آزادكى ديت سے نصف جرندى كالفاظير بي ﴿عقل الكافر نصف عقل المومن ﴿ كَهُ كَافَرَى دِيتَ مُسَلِّم كَى دِيتَ سِيرٌ وهي ہے۔ حضرت امام شافعي " كے مذہب پریاتواس حدیث سے جحت لائی جاتی ہے جووہ خوداپنی مند میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فیصلہ دیا یہودی ونصرانی کی دبیت میں جار ہزار درم کا اور مجوی کی دیت میں آٹھ سودرم کا۔ یااس مدیث مرفوع جومصنف عبدالرزاق میں عمروبن شعیب کے طریق سے بایں الفظمروی ہے (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من اهل الكتاب اربعة الاف ﴿ كِما ٓ لَ حَفرت عَلَيْكُ فِي إِلَى مسلمان يرجو مسى الل كتاب كے آدمى كو مار ڈالے جار ہزار درم واجب فرمائے ۔حضرت امام اعظم "كے ندہب کی زبردست جحت اور قوی دلیل میرحدیث ذیل ہی ہے کہنہ جس کی سند میں کوئی کلام ہے نہاس کے معنی میں کوئی اخفا کہ اہل کتاب کی دیت اور مسلم کی دیت میں کوئی فرق نہیں حدیث مرفوع ہے اورسلسلہ سند بے غبار۔حضرت امام " کے بارہ بیس کس کوکلام کرنے کی تاب حضرت زہری " میں كس كومجال گفتگو \_حضرت سيعد بن مستب" ميں كس كوطافت مقال اور حضرت ابو ہريرہ " تو اپني عبد سب کھے ہیں ہی جب بیاضح الاسناد حدیث موجود ہے تو امام صاحب " کے مذہب کی بناء دراصل اسی برقرار یائی ۔مزید برآ ں ابوداؤ دمراسیل میں سعید بن مستب سے روایت لائے ہیں كرسول الله عليه في فرمايا ﴿ دية كل ذي عهد في عهد ه الف دينا ﴾ كهرصاحب عہد کی دیت اس کے عہد کے دوران میں ایک ہزار دینار ہیں۔ پھر بعینہ اسی کوحضرت شافعی '' انہیں سعید" ہے موقوف لائے ہیں اور ترفدی میں حضرت ابن عباس " سے روایت ہے ﴿ان السنبسی

صلى الله عليه وسلم ودي العامر بين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول المله صلى الله عليه وسلم ككرني عليه في ما الله عليه وسلم كالكرين كاويت وي ملين كاس دیت اوران کارسول الله علی کے ساتھ عہد تھا۔اورروایات سے بطریق سیجے اس کا ثبوت ہے کہ آ ل حضرت علی کے دورمبارک میں اور خلفاء اربعہ کے زمانہ خلافت میں اس برعملدرآ مرتفا۔ یماں تک کہ حضرت معاویہ " کے دور حکومت میں بیمل ہونے لگا کہ آ دھی دیت مقتول کے ورثا مکو دى جاتى اورآ وهى بيت المال مين داخل كردى جاتى \_ چنانچد ابودا وداين مراسل مين ربيعة الراى كم الله على المسلم في زَمَن عَقُلُ الْذِمِّي مِثْلُ عَقُلُ الْمُسْلِمُ فِي زَمَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ وَزَمَنِ اَبِى بَكُرِ ۗ وَزَمَنِ عُمُرٌ ۗ وَزَمَنِ عُفَمَانَ ۗ حَتَّى كسانَ صَدْدِمِنْ حِلْسافَةِ مَعَساوِيَةُ الْسَحَدِيْتُ ﴾ كدذى كى ديت مسلم كى ديت جيئ تقى ـ آل حفرت علي ابويكر عمر عنان في مبارك عهدول من يهال تك كه حفرت معاويه في ك ابتدائی حکومت کا زمانہ آیا۔عبدالرزاق بھی زہری سے بیبی روایت لائے ہیں۔امام محرالا کتاب الآثار میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر " وعمر" بینی فیصلہ دیا کرتے تھے۔حضرت علی " سے اس طرح روايت وارد م وانسما بللوا البجزية ليكون دمائهم كد مائنا واموالهم كا موالنا ﴾ كمانبول في جزيباس ملتصرف كياكمان كخون بمار حفون كي طرح محفوظ بول اوران کے مال مارے مال کی طرح سید صدیث تو کو یا سارے جھٹرے کی جڑکاٹ ویتی ہے اور اس کا کھلا شوت بہم پہنچاتی ہے کہ ذمیوں کی دیت اورمسلموں کی دیت میں کوئی فرق نہیں ۔ لہٰذا آل معزت عليه اورخلفائ كرام كيمل عاور حج السنداحاديث مرفوعه مرايل وموقوف كى روسے مذہب حنفیہ بی کی صداقت کا بلہ جملائے کیونکہ ہردوائمہ کی احادیث شہرت وصحت وکشرت طرق میں میدورجہ نہیں رکھنیں۔ اگر مخالفین مراسل میں ارسال کاعیب وسقم نکالیں اور موقوف میں موتوف ہونے کا تو واضح رہے کہ مراسیل احناف مالکیہ جمہورعلاء کے نز دیک قابل حجت ہیں اور سعيد بن مستب كى مراسل توبالا تفاق مغبول بين اوروه حديث موقوف جس مين قياس كومنجائش ندمو مرفوع کے تھم میں ہے۔اور قیاس کواس میں اس لئے دخل نہیں کہ ہر دو میں مما ثلث ظاہر نہیں کہ قیاس کیا جاسکے۔ پھر قیاس بھی خرجب حنی کی تائید کرتاہے۔ کیونکہ تعارض ادلہ کے وقت احتیاط کا لحاظ زیاده قرین عقل ودرایت باورامتیاط ندجب حنی میں بے۔ ندوسرے نداہب میں۔

ابوحنيفة عن الشعبي عن جابر "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايستقاد من الجراح حتى تبرأ.

حفرت جابر المستح بن كدرسول الله علي في فرمايا كهندقصاص ليا جائ زخم كا جب تك كدرخم الجماند وجائد

لین جب ایک فخص کس کے زخم لگائے تو تاوفلیک زخم خوردہ کا زخم اچھانہ ہوزخم رسال سے قصاص ندلیا جائے اس میں بھی امام ابوحنیفہ" واحمدادرامام شافعی" کے مابین اختلاف ہے صورت اختلاف کی بیہ کدامام شافعی کے فزد یک زخم لگانے کے بعد ہی زخم رسال سے بدلدلیا جائے گا۔ كيونكه جب سبب قياس يايا كيا تواب تا خيركول كى جائ اوروه اس كوجان كے قصاص پر قياس كرتے بيں كماس ميں ايمائى علم ہے۔اور برائمه فركورين اس خيال كے حامى بيں كه زخم كى سورت میں فورا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ زخم کے اچھا ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ان ائمہ کا خیال دجہ معقول پرمبی ہے۔جو بالکل قرین قیاس ہےاورموافق عقل سلیم کہوہ کہتے ہیں کہ زخموں کے حالات شدیدوخفیف ہونے میں نتائج سے کھلا کرتے ہیں نہ موجودہ کیفیت سے کیامعلوم جوزخم اس وقت ہاکا اورمعمولی نظرا تاہوہ آ مے چل کرزخم خوردہ کی جان بی لے لے تو پھرتو کو یازخم رسال اس کے آل کا باعث ہوا۔اورمکن ہے کہ زخم کی حد تک رہ کرا جما ہوجائے۔بددراتی پہلو ہے اوراس کی روایت بھی برزورتائید کرتی ہے کہ دار قطنی" اور بیبعی" حضرت جابر" سے حدیث بایں مضمون روایت كرتے بين كەزخول كاندازه لكاياجائے بجرايك سال تك تاخير كى جائے بحرجيدا كه يده يلااس کے موافق فیصلہ دیا جائے دار قطنی کے سلسلہ روایت میں برید بن عیاض ہے بیاس کی متروک کہہ کر صدیث کو مجروح کرجاتے ہیں اور بہتی کے سلسلہ سند میں ابن لہیعہ ہے وہ اس کونشا نہ جرح تھہراتے ہیں۔ حالانکہ ابن لہیعہ صدوق ہے۔ خیرہم کہتے ہیں کہ ذہب کے ثبوت کے لئے امام صاحب " کی حدیث ذیل شعبی کے واسطہ سے پچھ کم نہیں بلکہ کافی ووافی ہے ہمیں دوسری احادیث کی تلاش کی ضرورت بھی کیالہذا اناپر تا ہے کہ امام صاحب" کابی ذہب حق ہے۔

(٢٢٥) كتاب الإحكام

ابوحنيفة عن الهيثم عن الحسن عن ابى فر "قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اباذر" الا مارة امانة وهي يوم القيامة خزى وندامة الا من

اخذها من حِقها وادى الذي عليه واني ذلك.

وفي رواية عن ابي حنيفة عن ابي عسال عن الحسن عن ابي ذر "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامارة امانة وهي يوم القيمة خزى وندامة الا من اخذها من حقها وادى الذي عليه واني ذلك يا اباذر".

باب \_ فيلے اور احكام

حضرت ابوذر سیمج بین کرفر مایارسول الله علی نے اے ابوذرا مارت (حکومت) ایک امانت ہے اور وہ قیامت کے دن رسوائی ہے اور شرمندگی ۔ گر (اس شخص کے لئے رسوائی و شرمندگی نہیں) جس نے امارت وحکومت کاحق ادا کیا۔ اور جوذ مدداری اس برتھی اس سے سبکدوشی حاصل کی ۔ اور بیر (ادائیگی حقوق حکومت اور پوری ذمدداری سے سبکدوشی) ہوتا ہی کہاں ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت ابوذر سے سروی ہے کہ آپ عظی نے فرمایا کہ امارت قیامت کے دن ذلت ہے اور شرمساری محرجس نے کہ اس کاحق ادا کیا اور جوز مہداری اس کر تھی اس کوادا کیا (پھر فرمایا) اے ابوذراییا ہوتا ہی کہاں ہے۔

کے کندھوں پرحقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی ہو جھ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے حقوق رس کا بھی تو اب کون سااییا خوش قسمت انسان ہے کہ جوان تمام حقوق کو پوراپوراادا کرے اوراس خت آ زمائش وامتحان میں پورااترے۔ اس لئے آ ل حضرت علیہ فرماتے ہیں ﴿ واسی ذلک وَ ﴾ اوراییا ہوتا ہی کب ہے جو ہزاروں میں آیک لکلا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ فرمان خداوندی ﴿ اناعوضنا الامانة ﴾ سے یہ بی نازک امانت کو مت مراد ہے اوراس میں بھی اس امانت کی اہمیت کا نقشہ کھینچا جارہا ہے۔ حقیقت میں اگر انسان کے دل ود ماغ میں عکومت کی ذمہ داری سے ایسا ڈرے جیسا کہ ہر شخص موت سے ڈرتا ہے۔

ابوحنيفة عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ارفع الناس يوم القيمة امام عادل.

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی علیقی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں میں بلند ترین امام عادل ہوگا۔

ف جابروظالم اور بےرحم باوشاہ کی برائی اور عاول و منصف رحم ول بادشاہ کی تعریف سے اماد یہ صحیح پر ہیں ۔ طبرانی کمیر میں اور بیہی شعب الایمان میں حضرت ابو بکرہ سے بایں مضمون حدیث لائے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سامیہ ہے زمین میں جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی اور جس نے اس کی تو ہین کی برارا پنی مند میں اور بیہی اپنی شعب الایمان میں بایں معنی حضرت ابن عمر "سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا شعب الایمان میں بایں معنی حضرت ابن عمر "سے روایت لائے ہیں کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سامیہ ہم سے پاس آ کر اللہ کے مظلوم بند سے بناء لیتے ہیں ۔ پس اگر اس نے انصاف کیا تو مسلم اس کے لئے اجر وثو اب ہے اور رعایا کے لئے شکر گذاری واجب ۔ اور اگر ظلم کیا اور جبر وتشد و استبداد سے کام لیا تو اس پر اس کا گناہ ہے ۔ اور رعایا کے لئے صبر ضروری ۔ اور جب حکام ظلم واست ہیں تو آ سان قط سائی کا سبب بن جا تا ہے ۔ اور جب ز گوذ روک لیتے ہیں تو مودیثی وصودیا و میں کہ بادشاہ اللہ کا سامیہ ہے جس نے اس کو وصودیا وہ مراہ ہوا جس نے اس کو لیسے جس کے اس نے اس کو وصودیا وہ مراہ ہوا جس نے اس کو لیسے جس نے اس کو وصودیا وہ مراہ ہوا جس نے اس کو لیسے جس کے اس نے ہیں کہ بادشاہ اللہ کا سامیہ ہیں حضرت واثلہ سے حدیث مرفوع ہایں معنی لائے ہیں کہ چاراہ خاص کی اس نے ہیں کہ چاراہ خاص کی دارو جس کے اس نے ہیں کہ چاراہ خاص کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی دروں کی کی دروں کی دروں کی کی دروں ک

دعابارگاہ ایز دی میں مقبول ہے۔ آیک امام منصف دوسراوہ جوابینے بھائی کے لئے پیٹے پیچے دعا
کرتا ہے۔ تیسراظلم رسیدہ۔ چوتھا وہ جوابینے والدین کے لئے دست بدعا ہے۔ نسائی حضرت
ابو ہریرہ سے بایں مطلب حدیث مرفوع لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چارا شخاص کونہایت مبغوض رکھتا
ہے۔ ایک شم خورتا چر دوسرا مشکر نقیر تیسرا زنا کاربوڑ ھاچوتھا ظالم بادشاہ۔ باتی انہیں احادیت کے
ہم معنی ومطلب بہت ہی احادیث مجے کتب صحاح میں وارد ہیں۔

ابوحنيفة عن الحسن بن عبيد الله عن خبيب بن ابى ثابت عن ابن بريدة عن ابيه قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلثة قاضيان في النار وقباض ينقضى في الناس بغير علم ويوكل بعضهم مال بعض وقاض يترك علمه ويقضى بغير الحق فهذان في النا وقاض يقضى بكتاب الله فهو في الجنة.

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علی فیلے نے قاضی تین قتم کے ہیں۔
دوان میں دوزخی ہیں (لیعنی) وہ قاضی جو فیصلے دیتا ہے لوگوں میں بغیرعلم کتاب دسنت کے
اور ایک کو دوسرے کا مال (ناحق) کھلاتا ہے۔اور وہ قاضی جوابیع علم کو پس پشت ڈالتا ہے
اور ناحق فیصلے دیتا ہے تو یہ ہر دوشم قاضی دوزخی ہیں۔اور تیسرا وہ قاضی جو فیصلہ دیتا ہے
کتاب اللہ کی روسے تو وہ جنتی ہے۔

فیطے دے توبیتو پہلے سے بڑھ کر برا مجرم ہے کیونکہ علم کو چھپانے کا ایک علیحدہ تنگین جرم ہے جواس کی طرف بالاستقلال عائد ہوتا ہے اور جس کی پاداش میں بید بدرجہ اولی مستحق عذاب دوز خ ہے ۔ اب رہا تیسراتو کیا کہنے بیاللہ کی کتاب کی روسے فیصلے دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کا سچا فرمان جاری کرتا ہے اور یول زمین میں اللہ کی سچی خلافت کے فرائض انجام دیتا ہے تو ایسا قاضی جنت کا حقد ارکیوں ندہو۔

ابوحنيفة عن عبد الملك عن ابى بكرة ان اباه كتب اليه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايقضى الحاكم وهو غضبان .

حضرت ابوبکرہ "سے روابت ہے کہ ان کے باپ نے ان کولکھا کہ انہوں نے رسول اللہ میالیند کو بیا کہ ہوں نے رسول اللہ علیہ کے دوابت میں کہا تھا کہ ماکست غضب فیصلہ نددے۔

ف ی بیره برد آن می که کسی معامله میں فیصله دیتے وقت اس کے دل و دماغ اعتدالی حالت پر ہوں مروری اور لازی ہے کہ کسی معامله میں فیصله دیتے وقت اس کے دل و دماغ اعتدالی حالت پر ہوں کے کوئکہ اگروہ اعتدالی کیفیت چھوڑ بیٹھیں کے قویقینا اس کی رائے اور اس کا فیصلہ حق ہوتا ہے ہے ہے ہے گا۔ اور غیظ و غضب میں طبیعت و مزاج میں اعتدال مفقو د ہوتا ہے حرارت وگری کا جو شہوتا ہے لہذا فیصلہ میں بھی تشددو تحق تندمزاجی و درشتی کا پیدا ہو جانا لازی امر ہے۔ اس لئے الی حالت میں فیصله دیاممنوع ہے۔ چٹا نچوفقہ ان اس فطری اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کے ماتحت ہراس حالت میں فیصلہ صادر کرنانا جائز قرار دیا ہے جس کی روسے انسان سے دل و دماغ محکانے نہ ہوں مثلا ہے تابی کی بھوک گئی ہوناک تک کھانے سے بیٹ کوتان رکھا' ہو ہے جین کرنے والا مرض ہوں مثلا ہے تابی کی بھوک گئی ہوناک تک کھانے سے بیٹ کوتان رکھا' ہو بے چین کرنے والا مرض ہون موز ہونا ہے والا خوف دامن گیر ہوئے بانتہا خوثی لاحق ہونیند کا بہت غلبہ ہو۔ دل دماغ پرخم و فکر کا غلبہ ہو۔ پیشا ب پا خانے کی حاجت بے چین کرنی ہوئے کل کرنے والی ترا نے کی گری موز ایسے حالات میں بھی فیصلہ صادر کرناروانہیں۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلثة عن الصبى حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.

وفي رواية عن حسماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى يحتلم .

حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علی سے فرمایا کہ تین اشخاص سے قلم اٹھالیا گیا (گویا بید دین کی ذمہ داری سے سبکدوش ہیں ) ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ (دوسرا مجنون جب تک وہ بالغ سے ہو۔ تیسراسونے والاجب تک وہ نیندسے جاگے۔

اورایک دوایت میں معزت حذیفہ کہتے ہیں کفر مایارسول اللہ علی نے تین پرسے قلم اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہیں سونے والا جب تک جا محمون جب تک محت یاب ہو بجہ جب تک بالغ ہو۔

ف: بیحدیث کتب محاح بی ای طرح دارد ہے۔ اور بیدداقعداس بنا پر ہے کہ تکلیف شری کا مداردراصل عقل وشعور پر ہے اور اس سے بیہ ہر سدا شخاص محروم ہیں۔ اس لئے بیاس حالت میں دیات حالت میں دی دمدداری سے سبکدوش ہوئے اور اس سے بری۔ اگر الی حالت میں ان پر تکلیف شری کا بوجد ڈالا جائے گاتو تکلیف مالا بطاق ہوئی جواللہ تعالی سی بندہ کوئیں دیتا۔

ابوحنيفة عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عليه اولى باليمين اذالم يكن بينة .

معرت ابن عباس ملت بین کفر مایارسول الله علی نے جب نہ ہو بیند ( گواہ ) مری کے یاس تو معاملیہ سے تم لین اولی ہے۔

حدیث ذیل دراصل دواختلانی مسکول میں شافعیہ کے خلاف حنفیہ کی توی جمت ہے اوراختلاف اول کی صورت میے کہ دعوی پیش ہونے پرسب ہی کے نزدیک مری سے گواہ طلب كئے جائيں مے اگراس نے پیش كرديكے تواس كے حق ميں فيصله ہوگا ورنه مدعا عليه برقتم آئے گی-اب اگراس نے قتم کھالی تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور اگروہ قتم سے منکر ہوتو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک پھر بھی فیصلہ مدی ہے جن میں ہوگا۔اوراب مدی سے تتم لینے کی ہرگز ضرورت نہیں گویا تحقیقات مقدمہ کا آخری پہلوتھا جوختم ہوااورامام شافعی "فرماتے ہیں کہاس صورت میں فتم مدی کی طرف لوٹے گی ۔ اگر اس نے قتم کھالی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا ورنہ نہیں۔ امام ما لک" واحمہ" بھی امام شافعی" کے ہم خیال ہیں ۔اوران کے ساتھ متنفق القول ۔امام شافعی" کہتے ہیں کہ مرحل علیدنے جب متم سے انکار کر دیا تو ظاہری حال مری کے موافق ہوگیا اوراس میں می علیہ کی عدیثیت پدا ہوگئ تواس سے تم لی جائے گی۔امام صاحب" کے مدہب پر حدیث ذیل اور مذکورہ احادیث نا قابل تر دید جمیش ہیں۔جوصاف کویا ہیں کہ مدی کے ذمہ محض کواہوں کا پیش کرنا ہے تتم سے اس کونہ کوئی واسطرند سروکارا ورمدعی علیہ کے ذمه صرف قتم ہے اوراسی براس ک قسمت کا آخری فیصله اس کو کوابول سے نہ کوئی واسطہ نتعلق کویا آ س حضرت علی لے مری ومدعیٰ علیه ہرایک کی ذمہ داری کوروز روشن کی طرح تقسیم فرمادیا تواب اس میں شرکت کیسی اور اس و مدداری میں بوارہ کیسا بیرحدیث کی صریح مخالفت نہیں تو کیا ہے کہیں حدیث دانی کا بددعویٰ اور تحمیں حدیث فنمی ہے اتنی دوری ۔ ذرا بتاؤیہاں احتاف اہل الرائے ہیں یا دوسرے یہاں حنفیہ تارك الحديث بين يااغيار بهراسية ايك اور بهلو يصمدانت وتن كوجانيخ اورخدارا فيصله يجئ موت ورجل منكنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضر مي يا رسول البله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة قال لا قال فلك يسمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ماحلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الى ذلك قال انطلق الرجل ليخلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لئن ادبر على ماله ليا كله ليلقين الله وهو عنه

مسعسوض کے کہتے ہیں کہ ایک مخص حضر موت کارہنے والا اور ایک کندہ کا نبی علی کے یاس آ ي حعرى نے كهايارسول الله علي يديرى زين چين بيغا ہے كندى نے كهاية ويرى زين ہاورمیرے بعند میں ہاس کا اس میں کیا حق اس پر نبی علقہ نے حضری سے کہا تیرے یاس کواہ ہیں۔اس نے کہانہیں۔تو پھرآ پ نے فر مایا کداب تو تیرے لئے اس سے تم ہی لینا ہے تووہ بولا پارسول اللہ بد بدكار بے بيس برواكرتا كداس نے كس چزير قتم كھائى اوركسى چز سے بيس بنا۔آپ اللہ نے فرایا کہ تیرے لئے اب اس کی طرف سے یہ بی ہے اور ہے بھی کیا حضرت وائل کہتے ہیں کہ پھروہ مخص چلاتھ کھانے اور جب واپس پھراتو آپ علی کے نے فرمایا كار كراس في ال يحم كمالى كداس كا مال بضم كرجائ تويي خدا تعالى سع بروز قيامت ایسے ملے کا کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیرے ہوگا صحیحین میں بھی بیرحدیث قریب قریب الفاظ كساته وارد ب- لبذااس مديث مين حضوراكرم عليه كالفاظ ﴿ ليسس لك منه الاذلك كا سے صاف آ شكارا ہے كمدى عليه كاتم آخرى بہلو ہے اور كاررواكى دعوىٰ كى آخرى کڑی۔اورمدی کی طرف سے بیندند ملنے پراس کے سواکوئی جارہ کارنیس ہے۔اب اس سے زیادہ صاف اور کیا جمت جابئے۔ پھریوں بھی نحوی اصول سے صدیث کو جانچیئے تو بھی صداقت ندہب حنفیت آشکاراہے کہ حدیث ابن عباس میں بینہ اور پمین ہر دو پر الف لام لائے ہیں اور یہاں کوئی خاص بینداور یمین تو مراد ہے نہیں تو گو یاجنس بینداور جنس پمین مراد ہوگی اور جنس بیند کے سارے افراد مدى كے لئے مخصوص ہوں مے اور يمين كے سارے افراد مدى عليہ كے لئے البذابعض افراديمين كومى كے لئے جست بنانا كويا حديث كى صريح مخالفت كرنا ہے۔ يہ بحث كاايك رخ تھا جوآب كسامة أيا-دوسرارخ مي صورت اختلاف يه بكروقت مطالبه كوابان اكرمدى مواہ پیش کرنے سے قاصر ہواور ایک ہی گواہ اس کومیسر آسکے ۔تو امام شافعی سے نزد کیاس سے فتم بھی لی جائے گی اور ایک گواہ تم کی بنابراس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔امام ابو حنیفہ " فرماتے ہیں کہ مدی کے لئے محض دوہی صورتیں ہیں یا تو دومرد گواہ لائے یا ایک مرداور دومورتیں۔ اگران ہر دوصورتوں بروہ قادر نہیں تو پھر مدی علیہ کے ذمہ ہے۔ مدی کوشم سے کوئی واسط نہیں۔ شانعیہ کے مذہب کی جمت مسلم کی وہ حدیث ہے جوابن عباس "سے بایں الفاظ مروی ہے ﴿ان رَمِول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ﴾ كدرسول الله عليه في منا

کی طرف سے قتم اور ایک گواہ پر فیصلہ دیا احناف کے مذہب پر سے ہی احادیث مذکورہ بالا نا قابل ترديددلائل بين ـ پهرقر آن کي آيت ﴿واستشهدواشهيدين من رجالکم ﴾اس کي مزيد یرزورمؤید ہے۔احادیث بالا ناطق ہیں کہ مدعی کوئسی صورت میں قتم ہے کوئی واسط نہیں گواہ پیش كرسك مانبيس ندمري عليه كوكواه پيش كرنے سے كوئى علاقدخوا وسم كھائے مان كھائے چانجه بخارى میں یہودی کے قصہ کے ذیل میں حضرت ابن مسعود " ہے روایت ہے جس کے صاف الفاظ یہ ہیں ﴿ شا هد اک اویمینه ﴾ که یا تواے مری تیرے گواہ بی بنائے فیصلہ بیں یا پھر مری علیہ کی شم مویایددونوں امورایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے۔ پھرمسلم وتر مذی کی حدیث بالا میں ﴿لیسس لک الاذلک اس کی تائیر ہے پھریہ وہ احادیث ہیں جن کوسب ہی احناف اور شافعیہ نے سیج ما نا ہے تر مذی نے اس کوحس سیجے کہا ہے بخلاف حدیث متم اور ایک گواہ کے کہ اس کوغریب مانا گیا ہے کی بن معین نے اس کور دکیا ہے پھراس حدیث میں ووجگہ انقطاع مانا گیا ہے بعض کے نز دیک قیس کا (اس کی سند میں ہے) عمر و بن دینار ہے ساع نہیں ۔اوربعض کے نز دیکے عمر و بن دینار کا ابن عباس " ہے ساع نہیں۔ چنانچہ دارقطنی عمر واور ابن عباس " کے درمیان طاؤس کولائے ہیں پھر کہاں بیرحدیث اور کہاں احناف کی احادیث کہ بے خلش اور بے کھوٹ اینے بھی انکو مانیس اور برائے بھی لہذا حدیث کے میدان میں مذہب حنی ہی کی صدافت آ شکارا ہوتی ہے۔اب لیجئے آیت کریمہ جو خود اپن جگہ دوسری حجتول سے بے نیاز کر دینے والی جست ہے کہ فرمایا واستشهد واشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احد هما فتذكر احداهم الاخرى ﴾ كردوكواه بنالوايخ مردول میں سے پس اگر دوم رمیسرنہ آسکیس تو ایک مرد ہواور دوعور تیں ایسے کوا ہوں میں سے جن کو تم پہند کرتے ہوتا کہان دونوں عورتوں ہے کوئی ایک بھی بھول جائے ۔تو ان میں ایک دوسرے کو یا دولا وے ۔ لیجئے کون عقل منداس کلام الہی میں سے ایک کواہ اور سم کی صورت کھود کر تکا لے گا۔ حالانکہ بیگواہی کے بارہ میں پور آفصیلی بیان ہے اس میں تو آئییں دوصور توں کی اجازت دی گئی ہے كهدى ياتو دومردكواه لائے يا اگر دومر دندلا سكے تو ايك مرداور دوعورتيں لے آئے اس كے علاوہ نه تيسرى صورت كاصراحة ذكر باورنه كناية للذااليي صورت كاجائز قراردينا قرآن كالنخ باور اس میں صری زیادتی مجربیہ بت کے ظاہری معنی تھے۔اب ذراالفاظ پر نظر غائر ڈالیئے تو حقیقت

ے پوراپردواٹھ جائے گا۔ شلا اگرتیسری صورت کاذراسا بھی اختال ہوتا تو وفسان لسم

یک ونسا کھی دوسری شق مسئلہ کونا تمام چھوڑتی بلکہ یوں عبارت کا اضافہ ہوتا وفسان لسم

یکو نو افو جلی و یعین الممدعی کے بینی اورا گرایک سرداوردو کورتیں بھی دستیاب نہ ہو کئی تو نے پر ایک بردا موروتوں کو پیش فریانے کے بعد آخر میں فریانی وحسمن

پر ایک مرداور مدگی کی تم ہومزید برال بردو صورتوں کو پیش فریانے کے بعد آخر میں فریانی اضافہ کی ہوئی

تسری صورت میں گواہ کو می ایک ہے کیونکہ مدعی تو ببرحال گواہ ہوئی نیس سکتا بخاری میں نقل ہے

تسری صورت میں گواہ کو میں ایک ہے کیونکہ مدعی تو ببرحال گواہ ہوئی نیس سکتا بخاری میں نقل ہے

آیت پڑھی اور کہا کہ جب ایک گواہ اور تی شاہد کے مسئلہ پر میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ

آیت پڑھی اور کہا کہ جب ایک گواہ اور تی شاہد کے مسئلہ پر میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہ

الاخوی کے ایک عورت کا دوسری کو یا دو لانے کی کیا ضرورت پیش آئی غرض آیت کے ماتحت بھی

ماحب ہرسا تمہ سے جدا ہو کراسینے خیال واپنی رائے میں جہاں تی تنہا ہوتے ہیں وہاں بھی انکی مام صاحب ہرسا تمہ سے جدا ہو کراسینے خیال واپنی رائے میں جہاں تی تنہا ہوتے ہیں وہاں بھی انکی رائے میں قبران تنہا ہوتے ہیں وہاں بھی انکی درائے بیش فی فردوز نی اور بھاری ہوتا ہے اور صدیث وقر آن کا ایک ایک لفظ اورا یک آئی جملہ وہ کی قدرانے بیش فی نظرر کھتے ہیں کہ پھر روایہ ان کے خیال کو جنبش نہیں ہو سکتی ہو ذلک فیصل وہ کی قدرانے بیش فیل فرالفی العظیم کے۔

وہ کی قدرانے بیش نظرر کھتے ہیں کہ پھر روایہ ان کے خیال کو جنبش نہیں ہو سکتی ہو ذلک فیصل اللہ یؤ تیہ من یشاء واللہ ذو الفیضل العظیم کے۔

ابوحنيفة عن حماد ان رجلا حدثه ان الاشعث بن قيس اشترى من عبد الله بن مسعود رقيقا فتقا ضاه عبد الله فقال الاشعث ابتعت منك بعشرة الاف وقال عبد الله بن مسعود بعت منك بعشرين انفا . فقال اجعل بينى و بينك من شئت فقال الاشعث انت بينى وبينك . فقال عبد الله اخبى بقصاء سمعته من رمبول لله صلى الله عليه وسلم . يقول اذاختلف البيعان في الثمن ولم يكن لهما بينة والسلعة قائمة فالقول ماقال البائع او يترادان .

کسی خفس نے حماد سے بیان کیا کہ اضعف بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود "سے ایک فلام فریدا۔ این مسعود " نے اس سے اس کے داموں کا تقاضا کیا۔ اس پر اشعث نے کہا کہ میں سنے تم سے دس برار درم میں فریدا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہو لے (واد) میں نے

اس کوتیرے ہاتھ ہیں ہزار درم میں بیچاہے۔ حضرت ابن مسعود "نے کہا (اچھا) تو میرے اور

اپنے درمیان جس کوچاہے علم مقرر کرلے کہاں سے ہمارا جھٹڑا چک جائے ) اشعث نے کہا

لوتم ہی میرے اور اپنے درمیان علم ہو چنا نچہ حضرت عبداللہ بولے کہ (اچھاتو) میں جھے کو وہ

فیصلہ سنا تا ہوں جو رسول اللہ علیہ کو صادر فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ آپ

فرمارہے سے کہ جب بائع اور مشتری تعداد قیت میں جھٹڑ پڑیں اور ان دونوں کے پاس کواہ

نہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہوتو قول بائع کامعتبر ہوگایا پھروہ اس بیچ کولوٹادیں۔

نہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہوتو قول بائع کامعتبر ہوگایا پھروہ اس بیچ کولوٹادیں۔

نہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہوتو قول بائع کامعتبر ہوگایا پھروہ اس بیچ کولوٹادیں۔

نہوں اور چیز فروخت شدہ بھی موجود ہوتو قول بائع کامعتبر ہوگایا پھروہ اس بیچ کولوٹادیں۔

ابوحنيفة عن القاسم عن ابيه عن جده ان الاشعث بن قيس اشترى من ابن مسعود رقيقا من رقيق الامارة فتقاضاه عبد الله فاختلفا فيه فقال الاشعث اشتريت منك بعشرة الاف درهم وقال عبد الله بعت منك بعشرين الفافقال عبد الله اجعل بيني وبينك رجلا . فقال الاشعث فاني اجعلك بيني وبين نفسك . قال عبد الله فاني ساقضي بيني و بينك بقضاء من رسول الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول ماقال البائع فاما ان يرضى المشترى به اويترادان البيع سمعة .

وفى رواية عن القاسم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البائعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع اويتر ادان. وفى رواية عن عبد الله ان الاشعث اشترى منه رقيقا فتقاضاه واختلفا. فقال عبد الله بعشرين الفا. وقال الاشعث بعشرة الاف. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البائعان فالقول قول البائع اويترادان.

قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ افعد بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بن اللہ علی اللہ بن مسعود اللہ اللہ غلام میں سے ۔حضرت عبداللہ نے جب اس سے اس کی قیمت ما تکی تو قیمت میں ہر دو کے درمیان جھکڑ اپڑ گیا۔اضعیف نے کہا میں نے تم سے وہ دس ہزار درم میں خریدا ہے اور عبداللہ بولے میں نے تو وہ تھے کو بیس ہزار درم کے عض بیچا ہے۔ تو عبداللہ نے

کہا کہ اچھاتو میرے اور اپنے درمیان کسی کو علم بنالے کہ وہ ہمارا جھکڑا طے کردے اشعث نے کہالوتو میں تہیں کوتمہارے اوراینے درمیان علم بناتا ہوں ۔حضرت عبداللہ نے کہا کہ (ٹھیک) اب میں اینے اور تیرے درمیان وہ فیصلہ دیتا ہوں جس کوصا در فرماتے ہوئے میں نے رسول اللہ علیہ کویایا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب خرید نے والے اور فروخت كرنے والے (دربارہ قیمت) آپس میں جھكڑ بڑیں۔تو فروخت كرنے والے كى بات مانى جائے گی پس یا تو خریداراس پر راضی ہوجائے یا پھروہ دونوں بیچ کو واپس پھیرلیں ایک روایت میں قاسم کے دادا سے روایت ہے کہ فرمایارسول الله علیہ نے کہ جب بائع اور مشتری آپس میں جھٹریں اور فروخت شدہ سامان بدستورموجود ہوتو بائع کا قول معتبر ہوگا۔ یاوه بردوزی کولوٹالیں۔ایک روایت میں پیسر ادان کے کساتھ لفظ سے بھی زائد ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب مختلف القول ہوں بائع ومشتری تو تول بائع کامعتبر ہے یاوہ بیج کو پھیرلیں اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ اضعف نے خریداان ہے ایک غلام انہوں نے اس سے اس کی قیمت کا تقاضا کیا اور پھر آپس میں ان کے اختلاف ہوگیا۔عبداللہ نے کہا ہیں ہزار درم میں (میں نے اس کو پیچا ہے) اضعف نے کہا دس ہزار درم میں (میں نے خریدا ہے) حضرت عبد اللہ بولے میں نے رسول اللہ علیہ علیہ سے بیا کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب بائع ومشتری تنازع کریں تو قول بائع کامعتر ہوگا یا پھروہ دونوں نیچ کولوٹالیں \_

: میچیلی مدیث کی مختلف روایات سے تفصیل ہے۔

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما اليه في ناقة وقد اقام كل واحد منهما انها نتجت عنده فقضى بها للذي في يده .

حضرت جابر سے روایت ہے کہ دوخض نی علیقہ کے پاس آئے۔ایک اورش کے بارہ میں جھڑت جابر سے اور ہرایک نے ان میں سے گواہ پیش کئے کہ وہ ای کے ہاں پیدا ہوئی ہے تورسول اللہ علیقے نے وہ اور نمنی اس کودلا دی جس کے قضہ میں تھی۔

کویا قبضہ کے باعث قابض ہی حفد ارتھبرا۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن رجل عن جابر بن عبد الله قال اختصم رجلان في ناقة كل واحد منهما يقيم البينة انها ناقة نتجها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده .

وفى رواية ان رجلين اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ناقة فاقام هذا البينة انه نتجها واقام هذا البينة انه نتجها فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هى فى يده .

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ دوخض ایک اونٹن کے بارہ میں جھکڑ پڑے ان میں سے ہرایک نے گواہ پیش کئے کہ وہ اونٹنی اس پیدا ہوئی ہے تو نبی میاللہ نے کہ اور نبی کے کہ وہ اونٹنی اس کے دلا کی جس کے قضہ میں تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ دوخض نی علیقہ کے پاس آئے ایک اونٹی میں جھڑتے ہوئے ایک روایت میں جھڑتے ہوئے ایک روایت میں جھڑتے ہوئے ایک نے اس پر گواہ لایا کہ بید اونٹی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ دوسرااس پر گواہ لایا کہ بید اونٹی اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا نبی علیقہ نے اونٹی اس کو دلا دی جس کے قبضہ میں تھی۔

### ف: اس میں سابق حدیث کے مضمون کی تکرار ہے۔

#### (۲۲۲) كتاب الفتن

ابوحنيفة عن يحيى عن حميد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله على عليه وسلم من سل السيف على امتى فان لجهنم سبعة ابواب باب منها لمن سل السيف .

### باب فتنون كابيان

جعنرت ابن عمر " کہتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ علی نے جس نے تلوار تھینچی میری امت پر تو جہنم کے سات دروازے ہیں۔ان میں سے ایک دروازہ (خاص) اسی کے لئے ہے جس نے میری امت پر تلوار تھینچی۔

ف: بخاری حضرت ابن عمر سے مرفوع حدیث لائے ہیں رس معل علینا السلاح فلیس منا کی کہس نے ہمارے خلاف ہتھیارا تھائے وہ ہم میں ہے۔ یہاس امر پر

شدیدترین وعیداور دهمکی ہے کہ سلمان آپس میں لڑیں۔ایک دوسرے کے خلاف ہتھیا راستعال حمریں اور یوں بھائی بھائی کا خون

اوعن كتابه اوعن رسوله .قال لا قال فعمن ترويه قال عن نفسى قال اما انك لورويت عن الله او عن كتابه اورسوله ضربت عنقك ولو رويت عنى اوجعتك عقوبة فكنت كاذ باولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدى الساعة ثلثون كذابا فانت منهم .

پہ چلا ہے یااس کی کتاب سے یعنی قرآن پرزیادتی کرتا ہے یااس کے رسول سے (یعنی آن حضرت علی پہرس کے رسول سے رائی کی اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا کہ پھر کس سے اس بات کوقل کرتا ہے۔ اس نے کہا اپنے دل سے آپ نے فر مایا اگر تو روایت کرنے کا دعویٰ کرتا اللہ سے یااس کی رسول سے تو میں تیری گردن اڑا تا۔ اور اگر تو اس بات کی میری طرف نسبت کرتا تو میں تجھ کو در دنا ک سزا دیتا اور تو جھوٹا ہوتا۔ (گویا نا قابل شہادت تھم تا) لیکن میں نے رسول اللہ علی کے دیے فرماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت سے پہلے میں جھوٹے ہوں گے۔ اور تو ان میں سے ہے۔

ف: زیاده ترحدیوں میں جموثوں کی تعداد تمیں تک آئی ہے۔ ترفری میں حضرت ابو ہریہ وسے

ہایں مضمون روایت ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگ ۔ یہاں تک کہ جمو نے وجال اٹھیں کے جو
قریب تمیں کے ہوں کے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت
میں بوری تمیں بی کی تعداد آئی ہے بعض روایات میں مثلاً امام احمد کی روایت میں ستائیس کی تعداد

میں فرکور ہے ۔ طبرانی کی روایت میں سترکی تعداد بھی آئی ہے۔ اس سے محض کثرت مراد ہے نہ خاص تعداد۔

ابوحنيفة عن عبد الرحمن عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتى على الناس زمان يختلفون الى القبور فيضعون بطو نهم عليه ويقولون و ددنا لوكنا حاجب هذا القبر قيل يا رسول الله و كيف يكون قال لشيدة الزمان و كثرة البلايا والفتن.

حعرت ابو ہریرہ کتے ہیں کفر مایارسول اللہ علیہ نے کہلوگوں پرایک زماندایا آئے

ف: ابن ماجہ بیں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت بایں مضمون وارد ہے کہ آپ علی اللہ نے فرمایات ہے ہے۔ نفر مایات ہے ہے۔ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص قبر پر گذرے گا اور اس پرلوٹے گا اور کہے گا کاش میں اس قبروالے کی جگہ ہوتا۔ اوردین پورا آز مائش سے بھرا ہوگا۔ خدا کی بناہ یہ ایسا صبر آز ماز ماندہ وگا۔ اور ایسی جانچ و آز مائش کا دور ہوگا کہ انسان خودا ہے مند سے ابنی موت طلب کرے گا مردوں پردشک کرے گا۔ اور یوں اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح وے گا۔ گودنیا کی الفت و عجب ہرخص کی طبیعت و سرشت میں پوست ہواور کوا پنی زندگی پر ترجیح وے گا۔ گودنیا کی الفت و عجب ہرخص کی طبیعت و سرشت میں پوست ہواور کوری زمین اس کے لئے گہوارہ دنیوی زندگی آ سائٹوں مرتوں اور دل بستگیوں سے پر ہواور پوری زمین اس کے لئے گہوارہ راحت ہو ور زندگی آ سائٹوں مرتوں اور دل بستگیوں سے پر ہواور پوری زمین اس کے لئے گہوارہ راحت ہو ور زندگی آ سائٹوں مرتوں اور دل بستگیوں سے پر ہواور پوری زمین اس کے لئے گہوارہ کا مسکن ہوتو پھر انسان کواپنی زندگی سے موت بدر جہا بہتر معلوم ہوتی ہے اور بجائے زندگی سے موت بدر جہا بہتر معلوم ہوتی ہے اور بجائے زندگی کے موت میں راحت نظر آتی ہے۔

(۲۲۷) كتاب التفسير

حماد عن ابيه عن ابى فروة عن عطاء بن السائب عن ابى الضحى عن ابن عباس فى قوله عزوجل آلم قال انا الله والله اعلم وارى .

باب-آيات قرآن كاتفسير

ف: یعنی ﴿آلَمْ ﴾ مخفف ہے ﴿انا الله ﴾ اور ﴿الله اعلم ﴾ کاتفیر سراج المنیر میں ابین عباس "سے یوں روایت ہے کہ ﴿آلَمْ ﴾ کے میں کہ میں الله اور ﴿الله اعلم ﴾ کے بیں کہ میں الله اور جانتا ہوں اور ﴿آلم ﴾ کے معنی ﴿انسا الله اری ﴾ کے بیں کہ میں اللہ ہوں اور دیمانا

ہوں اور ﴿آلْمَو ﴾ کِمعنی انا اللہ اعلم واری کے میں اللہ ہوں اور جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کو یا ہر سہ جگہ ہمزہ سے ﴿انسا﴾ کی طرف اشارہ ہوالام سے (اللہ) کی طرف میم سے ﴿اعسلم ﴾ کی طرف اور راہ سے ﴿ادی ﴾ کی طرف ۔

البذااس روایت کے پیش نظر ﴿ آنسم ﴾ کی تغییر میں لفظ اری کی زیادتی مند میں بے موقع و بے کی نظر آتی ہے۔ موقع و بے کی نظر آتی ہے بیغالباً قلم کا تب کی لغزش ہوگی کہ اعلم کے ساتھ ساتھ اری بھی لکھ مارا۔ یا پھر ممکن ہے یہ وکہ لفظ الم کے لکھنے میں راء کی کشش میں کوتا ہی برتی ہوا ور بچائے ﴿ المصو ﴾ کے فرمکن ہے یہ وکہ نیا ہو۔ تو اس صورت میں لفظ اری اپنی جگر تھیک بیٹے گا۔

حروف مقطعات کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال وارد ہیں کہ ان کے معانی کیا ہیں اور یہ کہ کہ محض اور یہ کن اسرار کی طرف مشیر ہیں جمہور علماء کا اور خصوصاً خلفاء اربعہ کا یہی مسلک ہے کہ ہم محض الشرین ایمان رکھتے ہیں ان کے معانی ومراد سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے اور وہ ہی خوب جانتا ہے۔

حماد عن ابيه عن سلمة بن نبيط قال كنت عند الضحاك ابن مزاحم فيسأله رجل عن هذه الاية انا نراك من المحسنين ماكان احبسانه. قال كان اذارأى رجلا مضيقا عليه وسع عليه واذا رأى مريضا قام عليه واذا راى محتاجاسأل لقضاء حاجته.

سلمہ بن بیط کہتے ہیں کہ میں ضحاک ابن مزاحم کے پاس تھا کہ ان سے ایک شخص نے وانداند اک من المحسنین کے کہ آ بہم کوئیک وحسن آ دمی معلوم ہوتے ہیں کے بارہ میں بوچھا کہ حضرت ہوسف کا اجسان کیا تھا انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی تگدست کود کھتے تو اس کی تیارداری کے لئے کمربستہ ہوجاتے اور جب کسی حاجمتند کود کھتے تو اس کی تیارداری کے لئے کمربستہ ہوجاتے اور جب کسی حاجمتند کود کھتے تو اس کی حاجت روائی کریں۔

ف: حقیقت میں یہ ہرسدامور خیر وصلاح کا سرچشہ ہیں کہ تنگدی محتاجگی اور ناداری کے ایام انسانی زندگی میں نہایت تاریک اور مصیبت جرے شار ہوتے ہیں ایسے دکھ اور تکلیف کی گھڑ ہوں میں جواللہ کا بندہ مددومعاونت کا ہاتھ برد ھا تا ہے وہ فرشتہ رحمت معلوم ہوتا ہے اس طرح جوانسان کسی بیاری میں جتلا ہواور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہوتو اس کے کرب دیے چینی کا کیا ٹھکانہ جوانسان کسی بیاری میں جتلا ہواور کسی جسمانی دکھ کا شکار ہوتو اس کے کرب دیے چینی کا کیا ٹھکانہ

اوراس کی بے کلی اور بے آرامی کا کیاا ندازہ پھرالی تکلیف کی گھڑیوں میں جواللہ کا بندہ اس کی تیار داری اور دیکھ بھال کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے اس کی راحت جسمانی کے اسباب مہیا کرتا ہے وہ انسانیت وشرافت نیکی و بزرگی کی بلندترین مثال پیش کرتا ہے یا اور کسی معاملہ میں کسی حاجمتند کی حاجت روائی ضرورت مندکی ضرورت پوری کرنا تقویٰ و نیکی کا بلندترین ورجہ ہے جواللہ کے خاص خاص بندوں کونصیب ہوتا ہے۔

حماد عن ابيه عن عطية عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التقوافراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى. ثم قرأان في ذلك لايات للمتوسمين . المتفرسين .

حضرت ابوسعید روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے ڈرومومن کی فراست سے کیونکہ وہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ علیہ نے بیر آیت تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ کے نور سے پھر آپ علیہ نے بیر آیت تلاوت فرمائی اللہ میں میں گئی نشانیاں ہیں اہل سیرت کے لئے گویا متوسمین سے متفرسین مرادلیا۔

ف: الله کے نورے دیکھنے کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک توبیہ کہ مومن ایمان کی بدولت اور مجاہد ریاضت کے طفیل میں درجہ دلایت کو پہنچتا ہے اور کرامت کے طور پر بعض بعض واقعات وحالات اس پر منکشف ہوجائے ہیں۔ دوسرے بیہ کہ اللہ تعالی صحیح دلائل کی روشنی میں اور تحر بوں کے ماتحت اس کو ہر چیز کے بارہ میں صحیح علم بخشتے ہیں اور عاقبت اندیشی اور دوراندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہوجاتی ہے اور دوراندیشی اس میں بلند درجہ کی پیدا ہوجاتی ہے اور دوراندیش اس میں بلند درجہ کی بیدا

حساد عن ابيه عن عبد الملك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فور بك لنسئلنهم اجمعين عماكانوا يعملون .قال لا اله الا الله .

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایارسول اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفییر میں ﴿فور بک لیاست لنهم اجمعین عما کانو ایعملون پیس شم ہے تہارے رب کی البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے اس عمل سے کہ وہ کرتے تھے ﴿لا المعہ الله ﴾ یعنی اس سے ریکہ شہادت مراد ہے۔

ف : یہاں سوال کا ایجاب ہے اور اثبات کہ بروز قیامت بندوں سے سوال ہوگا اور سور و کمن میں اس سے انکار ہے اور نی کفر مایا ﴿ فیومئل لایسئل عن ذنبہ انس و لا جان کی کہ اس دن انس وجن سے اس کے گناہ کے بارہ میں نہ پوچھا جائے گا۔ اس اشکال کاحل یہ ہے کہ آیت زیر بحث میں سوال سے مراد سوال تعبید ڈانٹ اور زجر وتو بخ ہے اور آیت رحمٰن میں اس سوال سے انکار ہے جس کے ذریعہ معلومات حاصل کی جا کیں تو ایسا سوال نعوذ بااللہ اللہ کا اسمد کی طرف سے کیسے ہونے لگا۔

حماد عن ابیه عن فرعن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لجبرئیل علیه السلام مالک تزور نا اکثر ماتزورنا قال فانزلت بعد لیال وما نتنزل الا بامر ربک له مابین ایدینا وما خلفنا . حضرت ابن عباس شکیت بی کفر مایارسول الله علیه نی محضرت جرئیل سے کآپ ماری ملاقات کے لئے زیادہ کیوں نہیں آتے گویا موجودہ حالت سے زیادہ ملاقات کا موقع کیوں نہیں دیتے ) تواس کے چندروز ہی بعدید آیت نازل ہوئی شومسا نسندل الابامر ربک له مابین ایدینا وما خلفنا کی کہم نہیں اترتے گرتم ہارے دب

ف: بخاری میں بھی حضرت ابن عباس سے ایسی بی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کے نزدیک بی آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ وحی کا سلسلہ اس سے پہلے چالیس روز تک منقطع رہ چکا تھا ۔ اور آں حضرت علیلیہ کا ملاقات کا اشتیاق شدیدتھا۔

ابوحنيفة عن سماك عن ابى صالح عن ام هانى قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان المنكر الذى كانوا يأتون فى ناديهم قال كانوا يخذ فون الناس بالنواة والحصاة ويسحرون من اهل الطريق.

حضرت ام ہانی اللہ میں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے دریافت کیا کہ وہ کیا بری بات تھی جو ( تو م لوط) اپنی مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ وہ لوگوں پر گھٹلیاں اور کنگریاں بھینکا کرتے اور راہ گیروں سے مخری کرتے تھے۔

ب: لین اللہ تعالی کے اس قول ﴿ و تساقسون فی نادیکم المنکر ﴾ میں لفظ مشرکی تفسیر

حضرت ام ہانی "نے آل حضرت علی اللہ سے دریافت کی قاسم بن محر" کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں گور خارج کیا کرتے سے حضرت مجاہد" کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جماع کرتے ہے حضرت عبداللہ بن سلام سے یوں مروی ہے کہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے ہے جماع کرتے ہے ۔ جماع کرتے تھے حضرت عبداللہ بن سلام سے یوں مروی ہے کہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے ہے ۔ خرض ان کی مجلسیں اس قتم کی لغویتوں اور فحش باتوں کا اڈا ہوتی تھیں۔ اور جب آپس میں بل بیٹھے ۔ تو جامدانسا نیت اتارد ہے اور زے حیوان اور چویائے بن جاتے۔

ابوحنيفة عن عطية عن ابن عمر أنه قرأ على النبى صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله الله الله على من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فرد عليه وقال قل من ضعف .

حضرت ابن عمر کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی علی کے سامنے یہ آیت واللہ الذی خلقکم من ضعف ٹم جعل من بعد ضعف قوۃ ٹم جعل من بعد قوۃ ضعفا و شیبة پڑھی تو آپ نے ان کوٹو کا اور فر مایا کہ لفظ ضعف کوضا و کے پیش کے ساتھ پڑھو۔

ف: لیمی حضرت ابن عمر الله نے ضعف کوضاد کے زبر کے ساتھ پڑھاتو آپ علیہ نے اور لوکا اور فر مایا کہ اس کوضاد کے پیش کے ساتھ پڑھو کیونکہ قریش کے لغت میں یہ لفظ یوں بی ہے اور پڑھے والے بھی چوں کہ قریش تھے۔ اس لئے ٹو کنا بی مناسب تھا۔ یا آل جناب علیہ کو یہ فصیح ترمعلوم ہوا اور یوں لقہ دیا ہو۔ بخاری میں ہے کہ لفظ ضعف میں ہر دو لغات ہیں ارشاد ساری میں ہے کہ ضعف زبر کے ساتھ عاصم اور حمزہ کی قرائت ہے اور تمیم کا لغت ۔ اور پیش کے ساتھ قریش کا لغت ۔ اور پیش کے ساتھ قریش کا لغت ہے ہوں کروری کی قرائت میں اس وقت ضعف عقل کی طرف اشارہ ہوتا کے اشارہ ہوتا ہے اور جب زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت ضعف عقل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ۔

ابوحنيفة عن الهيشم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قد مضى الدحان والبطشة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حضرت عبدالله بن مسعود "سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دخان ( دھواں ) اور بطشۃ پکڑ دونوں علامات قیامت رسول اللہ علیہ کے عہد میں گذر چکیں جن کا تذکرہ آیات ذیل می ہے ﴿ فَارِ تَقِب مِوم تاتی السماء بدخلن مبین ﴾ کرآ پ نتظرر بیئے اس دن کے لئے کرآ سان پر بالکل ظاہراورصاف طور پردھوال نمایاں ہوگا۔

ف : دخان اور بطلامہ کے وقوع اور عدم وقوع میں اختلاف ہا کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود میں کا روایت حضرت عبد اللہ بن مسعود میں کا روایت حضرت علیہ کے بخاری میں پوراوا قد فہ کور ہے کہ آل حضرت علیہ نے نقریش کی بے در بے نافر مانیوں کے باعث ان کے قل میں بدوعافر مائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت قط ڈالا یہاں تک کہ بہت سے مرکئے اور لوگوں نے بڈیاں اور مروار تک کھائے اور مارے ضعف وفقا بہت کے برایک و آسان کی مرکئے اور لوگوں نے بڈیاں اور مروار تک کھائے اور مارے ضعف وفقا بہت کے برایک و آسان کی طرف دھوال دکھائی دیتا تھا۔ چٹانچہای حالت کی ترجمانی آئیت وہتاتی المسماء کھ کرتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ اپنے خیال کواس کے بعد کی آئیت وہان کا شفو اللعذاب قلیلا انکم عائلون کھرت عبداللہ ایک معائلون کے کہم چند سے اس عذاب کو بنادیں گے ۔ تم پھرائی ای حالت پر آجاد گا۔ اور وہ کب اٹی المار بن تربیہ نے گا اور ملے گا۔ اور وہ کب اٹی مالت پر لوٹیس کے ۔ چٹانچہا کی جماعت کی وہ خرہ ابن جریہ نے کا اور ملے گا۔ اور وہ کب اٹی مالت کی المالیہ ابراہیم خی ضحاک عطید العونی وغیرہ ابن جریہ نے بھی اس خیال کو پند کیا ہور ملائی قاری نے بھی اٹی مند کی شرح میں اس فیال کو پند کیا ہے۔ اور ملائل قاری نے بھی اس خیال کو پند کیا ہور ملائل قاری نے بھی اٹی مند کی شرح میں اس فی میں خوارائی قرار دیا ہے۔

دوسرے خیال کی نبست حضرت ابن عباس ٹی طرف ہے اور ان سے اس کی روایت ہے کہ یہ بردوعذاب بروز قیامت رونما ہوں گے ابن کیراسی طرف مائل ہیں اور ان کے قد بہب پر لفظ مین سے بھی دلیل لائی جاتی ہے کہ فر مایا ظاہر ظہور دھواں ہوگا۔ حالا تکہ حضرت عبد اللّٰہ کی روایت پروہ محض ایک خیالی اور وہمی چیز ہے پھر جو پیفشی الناس کی سے بھی جمت لائی جاتی ہے کہ اس سے بعد چانا ہے کہ بی عذاب سب کا فروں کو عام ہوگا۔ نہ صرف مشرکین مکہ کو گرآ یت کا سیاق وسباق حضرت عبد الله بن مسعود کے قد بہب کی پختہ جمت پیش کرتا ہے۔ اس لئے وہ بی حق معلوم ہوتا ہے۔

ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولا دكم من كسبكم وهبة الله لكم يهب لمن يشآء أنا ثا ويهب لمن يشآء الذكور. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فرمایار سول اللہ علی نے البتہ تمہاری اولا دتمہاری کمائی ہے اور تمہاری کمائی ہے اور تمہاری کمائی ہے اور تمہاری کی بخش جس کو چاہتا ہے لا کے عطا فرما تا ہے۔

ف: حاکم بھی بعینہ بیرحدیث لائے ہیں جوحضرت عائشہ "سے مروی ہے بیہق نے بھی اس کو صحیح المسند قرار دیاہے۔

ابوحنيفة عن مكى بن ابراهيم عن ابى الهيعة عن ابى قبيل قال سمعت ابا عبد الرحمن المزنى يقول سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مااحب ان لى الدنيا بما فيها بهذه الاية قل ياعبادى الذين اسرفواعلى انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا . فقال رجل ومن اشرك فسكت رسول الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت مسلى الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله عليه وسلم ثم قال ومن اشرك فسكت رسول الله عليه وسلم ثم قال الا ومن اشرك فسكت رسول الله

حضرت ثوبان آل حضرت علی کے آزاد شدہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے اس کے جین کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے آزاد شدہ غلام کہتے ہیں کہ میں پندنہیں کرتا پوری دنیا ﴿وحا فیھا ﴾ کواس آیت کے بدلے میں (ترجمہ آیت) فرماد ہی آپ کہ اسے میرے بندوجنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی مت مایوس ہوں اللہ کی رحمت سے البتہ اللہ تعالی سب گناہ بخش دے گاس پر ایک شخص بولا اورجس نے شرک کیا یا رسول اللہ اس کا کیا تھم ہے آپ خاموش رہے پھراس نے کہا اور جس نے شرک کیا پھر آپ علیہ ساکت رہے۔ پھر تیسری باراس نے کہا اور جس نے شرک کیا چھر آپ علیہ کے ساکت رہے۔ پھر آپ علیہ نے راز ہواور جس خیشرک کیا (اس کو بھی بخش دے گا)۔

ف: بعض نسخوں میں الاکے بعد داؤ ہے جس طرح نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں نہیں قاری نے جس نسخہ میں موجود ہے اور بعض میں نہیں قاری نے جس نسخہ بین کمکن ہے یہال الا تنبیہ کے لئے ہواور واؤبدیں وجہ ساقط ہوگیا ہواور معنی ہے ہی ہول کہ خبر دار رہوجس نے شرک کیا وہ بھی

بخشا جائے گا۔ یعنی جب وہ شرک ہے تا ئب ہوکر مشرف باسلام ہوگا تو اس کے زمانہ شرک کے سارے گناہ بیک قلم مٹادیئے جائیں گے۔ اور یوں اس کی بخشش ہوجائے گی پھروہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اختال ہے کہ بیدالا استثناء کے لئے ہوتو پھرتو معنی اس کے بالکل ظاہر ہیں۔ گرا کر شخوں میں واؤ ہے۔ چنا نچہ امام احمد کی روایت میں بھی واؤ ندکور ہے اور بدیں صورت معنی وہ ہی ہوں گے جو نیان ہوئے۔

ابوحييفة عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس ان وحشيبا لمماقتيل محمزة مكث زمانا ثم وقع في قلبه الاسلام فارسل الي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد وقع في قلبه الاسلام وقد مسمعتك تنقول عن الله تعالى. والذين لايد عون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس العي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثنامنا ينضناعف لنه المعذاب ينوم القيمة ويجلدفيه مهانا. فاني قد فعلتهن جميعا فهل لي رخصة . قال فنزل جبرئيل فقال يا محمد قل له الا من تاب وامن وعنمل عملا صالحافاولئكت يبدل الله سياتهم حسنات وكان الله مغضوؤار حيتمنا. قنال ضارستل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه فلما قرأت عليه قال وحشى ان في هذه الاية شروطا واحشى ان لا اتى بها ولا احقق أن أعمل عملا صالحا أم لا فهل عندك شيء الين من هذا يا محمد قال فنول جبوليل بهذه الاية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لممن يشسآء قال فكعب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاية وبعث التي وحشي قال فلما قرأت له قال انه يقول أن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشآء وانا لا ادرى لعلى ان لااكون في مشيعه أن شاء في المغفرة ولو كانت الآية ويغفر مادون ذلك ولم يقل - لمن شاء كان ذلك فهل عندك شيء اوسع من ذلك يا محمد فنزل جبرئيل بهذه الاية قبل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من وحمد الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال فكتب

رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها الى وحشى فلما قرأت عليه قال اما هذه الاية فنعم ثم اسلم فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد اسلمت فاذن لي في نقائك فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وارعني وجهك فأنى لا استطيع أن املاء عيني من قاتل حمزة عمى قال فسكت وحشى حتى كتب مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فقد اشركت في الرض فلي نصف الارض ولقريش نصفها غير ان قريشا قوم يعتدون قال فقدم بكتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فلما قرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال الرسولين لولا انكمار سولان لقتلتكم الم دعا بعلى بن ابي طالب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشآء من عباده والعاقبة للمتقين وصلى الله عليه سيند نا محمد قال فلما بلغ وحشيا ما كتب مسيلمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج المدراع فصقله وهم يقتل مسيلمة فلم يزل على عزم ذلك حتى قتله يوم اليمامة .

حفرت ابن عباس سے روایت ہے جب وحثی بن حرب نے حفرت امیر حزہ اللہ کوشہید کیا تواس کے بعدایک زمانہ تک گفر پر رہا پھراس کے دل میں خیال اسلام کا آیا توایک شخص کو رسول اللہ علی ہے کہ میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی ہے اور میں نے سا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کونقل کرتے ہیں احرام کی حبت گھر کر گئی ہے اور میں نے سا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کونقل کرتے ہیں (ترجمہ آیت) اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرسنش نہیں کرتے اور جس شخص کے قبل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فر مایا ہے اس کونل نہیں کرتے گرحت پر اور وہ وہ نائیوں کرتے اور جو خض ایسے کام کرے گا تو سز اسے اس کوسابقہ پڑے گا قیامت کے دن اس کاعذاب بڑھا یا جائے گا اور وہ اس عذاب بر حالی ہے اور میں نے یا جائے گا اور وہ اس عذاب میں بھیشہ نے کوئی چھٹکارے کی شکل ہے۔ داوی کہتے ہیں کہ پھر یہ سب کھ کیا ہے تو کیا میرے لئے کوئی چھٹکارے کی شکل ہے۔ داوی کہتے ہیں کہ پھر

حفرت جرئیل "ازے اور انہوں نے کہااے محمداس سے کہتے (ترجمہ آیت) مگر جو شرک سے تو بہ کرلے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی ( گذشته برائیوں کوموجودہ نیکیوں سے بدل ڈالے گااوراللہ غفور رحیم ہےروای کہتے ہیں کہ محررسول الله علی نے بہت مت وحق کے یاس بھیج دی۔جب بہت بت وحق کے یاس یڑھی گئی تواس نے کہا کہ اس آیت میں چند شرطیں ہیں جن کے بارہ میں مجھے خوف ہے کہ من الكوانجام نه د بسكون كا اور من بتحقيق بينين جان سكتا كه من نيك عمل كرسكون كا یانس قواد محمد مالله آب کے یاس اس سے می کوئی آسان ترچیز ہے راوی نے کہا کہ مرجريل بيآيت كرارك (رجمة يت)ب شكالداس ونيس بخشاكا كراس ك ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو جا ہے گا بخش دے گا (بدآ بت من کر بھی وحشی نے کہا) اور میں نیس جانتا شاید میں نہ ہوں اللہ کی مشیت میں اگر وہ مغفرت جا ہے۔ اگر آیت بول موتی خور معفر مادون ذلک کی کش دے گاس کے علاوہ گناموں کواور ﴿ لمن يشآء ﴾ كااضافه الله تعالى ندكرتا توبات تعيك تعي اورقابل قبول تواسع مرآب ك یاس است بھی کشادہ ترکوئی علم الی ہے قو حصرت جریل یہ بت ایک ارے فسل يا عبادى المذين كالخرواى نے كما كرسول الله علي فيرية عت محى كوروشى ك ياس بين دى - جب بيآ بت اس كسائ يرهى كى تو كين كا البدية بية بت مير مطلب كموافق ہے۔ كراسلام لے يا اوررسول اللہ عظام كے ياس ايك آدى كويد يغام كربيجا كه يارسول الله عليه من اسلام في آيا مون تو محدكوا في ملاقات كي ا اجازت بخشير -اس يروسول الله عليلة في اس كويه كهلواديا كه جمع ابنامن مت دكما - يس اس کی تاب نیس لاسکا کرایے بیارے چامزہ سے قاتل کوآ کھ محرکرد کھولوں۔ چنانچہ وشی نے خاموثی اختیار کرلی یہاں تک کہ سیلمہ نے رسول الله علی کواس مضمون کا خط الكه كريهيجا كرمسيلم درسول الله عليلة كاطرف يصحدد سول التدكي طرف داما بعديان البنديس في شريك كياز من من آدمي زمين مير الخراج اورآدمي قريش ك ليحكم قریش اسی قوم ہے کہ دھاند لی کرتی ہے سب دبانا جا ہتی ہے اوراس کے اس خط کودوآ دی رسول الله عظ کے یاس لے کرآئے جب اس کا خط آن جناب عظ کے

روبروپر هاگیا۔ آپ علی الله نے ہردوقا صدول سے فرمایا اگرتم قاصدول کی حیثیت سے نہ آئے ہوتے تو ہیں تم دونول کو تل کرادیتا پھر آپ علی ہے کہ ہوتے تو ہیں تم دونول کو تل کرادیتا پھر آپ علی ہے کہ داب کی اللہ اوران سے فرمایا کھوب مالتٰدالرحمٰن الرحیم محمد رسول الله کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف سلامتی ہواس پر جو ہدایت کا پیروہ و ۔ اما بعد ۔ پس البتہ زمین الله کی ہے اپنے بندول میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا دارث بناتا ہے اور عاقب کی بہتری پر ہیزگاروں کے لئے ہے اور حمت بھی جا الله ہمارے سردار محمد علی تھا پر راوی نے کہا کہ جب وحثی کو خبر ملی اس تحریر کی جو مسیلمہ نے رسول الله علی کا کوئی تھی تو اس نے اپنے حربہ کو نکالا۔ اس کو تیز کیا اور مسیلمہ کے تل کا ارادہ ٹھان لیا اور اس ارادہ میں رہا یہاں تک کہ بمامہ کے دن اس کو تل

ابوحنيفة عن سلمة عن ابى الزعراء من اصحاب ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن بشفا عتى من اهل الايمان من النار حتى لا يبقى فيها احد الا اهل هذه الاية ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفى رواية عن ابن مسعود "قال يعذب الله تعالى اقواما من اهل الايمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لايبقى الا من ذكر

الله سبحانه وتعالى ماسلككم في سقر قالو لم نك من المصلين ولم نكب نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

حضرت ابن مسعود " سے روابت ہے کہ فر مایا رسول اللہ علقے نے میری شفاعت سے الل ایمان دوز فر سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا سوائے اس آیت کے مخاطبین کے ترجمہ آیت کونی چیزتم کودوز فر میں تھینچ لائی وہ کہیں گے کہ ہم نبنمازی تنے نہم مکین کو کھانا کھلاتے تنے اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں گتھے رہتے تنے اور جمٹ کرنے والوں کے ساتھ بحث میں گتھے رہتے تنے اور جمٹ کرنے والوں کے ساتھ بحث میں گتھے دیا گئے دے گا ان کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔

اورایک روایت میں حضرت ابن مسعود "سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عذاب دے گا اللہ تعالی اہل ایمان میں ہے بہت ی قوموں کو پھر محمصلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو دوز خے سے تکا لے گا بیماں تک کہیں رہیں گے اس میں مگروہ جن کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت کر بہہ میں کیا ہے ہماسلک کے فی سقو . الشافعین کھ تک۔

ف. یہ حدیث عقیدہ الل سنت والجماعت کو واضح کرتی ہے اور ساتھ ساتھ حفرت امام اعظم" کی ذات کو بھی ہے اصل دیے بنیاد الزمات وا تہامات سے بری کرتی ہے۔ بعض نے ان کو معزلی ہونے کا اترام لگایا ہے حالا تکہ سیعدیث معزلی ہونے کے اتہام سے مہم کیا ہے اور بعض نے مرجبہ ہونے کا الزام لگایا ہے حالا تکہ سیعدیث معزلہ اور مرجبہ ہردو کے عقائد باطلہ کی بنیاد کو اکھا رکھینگتی ہے معزلہ اس خیال کے پیروں ہیں کہ گناہ کیرہ کے مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جنت کی ان کو ہوا تک نہ گے گی اور مرجبہ ان کی مند ہیں۔ وہ اس خیال کے جامی ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا انہوں نے گویا دوزخ سے الکل برائت کا پڑ کھوالیا ہے حض جنتی ہیں دوزخ سے نہ کوئی ان کو واسطہ نہ علاقہ اس عدیث سے بالکل برائت کا پڑ کھوالیا ہے حض جنتی ہیں دوزخ سے نہ کوئی ان کو واسطہ نہ علاقہ اس عدیث سے میاف آ شکارا ہے کہ امت مسلمہ کے فاسق وفاجر دوزخ کا عذاب بھتین گے پھر آ ل حضرت علی کے سفارش سے ایک ایک کرکے دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ اس میں صرف کا فرومشرک بی دو جا کیں گے جن کا ذکر آ بہت کر بہد نہ کورہ بالا میں ہے۔

. حساد عن ابيه عن سلمة بن كهيل عن ابن مسعود قال لا يبقى في النار الا من ذكره الله في هذه الاية ماسلككم في سقر الى الشافعين . حضرت ابن مسعود طسے روایت ہے کہ بیس باتی رہے گا دوزخ میں کوئی مگر وہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آبت میں فرمایا ہے ﴿ ماسلککم فی سقر الشافعین ﴾ تک۔ فی ناز کی سفر الشافعین ﴾ تک۔ فی ناز کی سفر الشافعین ﴾ تک۔ فی ناز کی سفر الشافعین اللہ تصاریح ہے۔

حماد عن ابيه عن ابيه عن ابي صالح قال الحقب ثما نون سنة منها ستة ايام عدد ايام الدنيا .

ابوصالے سے مروی ہے کہ آیت ﴿ لابشین فیھا احقابا ﴾ رہیں گےاس میں قرنوں میں لفظ هب سے مرادای سال کازمانہ ہے جس کے چھون دنیا کے کل ایام کے برابرہوں گے۔

ف: ملاعلی قاری اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یا تو ان چھایا مے اس وزین کے دن مرادہوں کہوہ بھی بروئے آیت کریمہ ﴿اللّذی خلق السموات و الارض فی ستة ایام ﴿ چھتی دن میں یاپوری عمر دنیا کے چودن کی طرف اشارہ ہو کیونکہ پوری عمر دنیا کی بروئے روایات سات دن کی مانی گئی ہے۔ ہر دن ایک ہزار برس کا اور یوں وارد ہے کہ سب ہے آخر میں وہ نافر مان مسلمان جودوز خ میں سے تکالا جائے گا۔وہ سات ہزار برس کے بعد نکالا جائے گا۔ گوہ عمر دنیا کے برابر سزاکا نے چھے گا۔اوراس کا بھی حساب لگایا ہے کہ یہ ہماری امت کے جو ہزار سال ختم ہوئے ہیں یہ گویا عمر دنیا کا ساتواں دن تھا تو اس حساب سے سات دن پر پچھ کسر مانی پڑے گی جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ فائی اپنے سوسے نیا وہ کسر نیس پڑے گی۔ مگر یہ حساب کی بازہ میں کہا گیا ہے کہ فائی پانے سوسے نیا وہ کسر نیس پڑے گی۔ مگر یہ حساب کی بازہ میں کہا گیا ہے کہ فائی پانے سوسے نیا وہ ساتہ ہو اللّذ ہی کے مار یہ حساب کی اور کب دم تو شرے گی۔ میں ہے کہ بیر ہتی ہتی دنیا ظلیہ کی رو سے ہے جس پر جزم ویقین نہیں کیا جاسکتا۔ یہا للّذ ہی کے علم میں ہے کہ بیر ہتی ہتی دنیا کب چل بھی اور کب دم تو شرے گی۔

ابوحنيفة عن ابى الزبير قال قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بالحسنى قال لا اله الا الله .

حضرت ابولز بیر کتے بیں کہ رسول اللہ علیہ کے سامنے بیآ یت پڑھی گئی ﴿ وضدق بالحسنى ﴾ تو آپ نے فرمایا بید ﴿ لا الله ﴾ ہے۔

ف: لین بیجوفر مان باری ہے ﴿ فساما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی ﴾ پس جس نے دیااور پر بیزگاری کی اور سے مانا چھی بات کوتواس آیت میں اچھی بات سے مراد کلم توحید ہے کیونکہ تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی جزو بنیاد کلم توحید ہی ہے اس کے بغیرکوئی نیک کار آ مرنبیں

خواه دادو دہش ہو۔خواه اور کوئی نیکی حسنی کی اور تفسیری بھی کتب تفسیر میں وارد ہیں ۔مثلاً فرض عبادات واب جنت وغیرہ۔

## كتاب الوصايا والفرائض

ابوحنيفة عن عطاء عن ابيه عن سعد بن ابى وقاص قال دخل على النبى صلى الله عليه وسلم يعود في مرض فقلت يا رسول الله اوصى بمالى كله قال لا قلت فنائه قال والثلث كثير لا تدع اهلك يتكففون الناس.

وفى رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود قال اوصيت قال نعم اوصيت بمالى كله فلم يزل رسول لله صلى الله عليه وسلم ينا قصه حتى قال الثلث والثلث كثير .

وفى رواية عن عطاء عن ابيه عن جده عن سعد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نى فقلت يا رسول الله اوصى بمالى كله قال لا قلت فبالنصف قال لا قلت فبالناث . قال فبالناث والناث كثير ان تدع اهلك بخير خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس .

## باب وصیت اور میراث کے احکام

حضرت سعد بن ابی و قاص " کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میرے پاس عیادت مرض کے لئے تشریف لائے تو میں نے آپ علیہ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں اپنے بورے مال کی اللہ کے واسطے وصیت کرتا ہوں۔ آپ علیہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس سے آ دھے کی۔ آپ علیہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اس کے تہائی کی۔ آپ علیہ کے فرمایا کہ تہائی کی۔ آپ علیہ کے فرمایا کہ تہائی کی۔ آپ علیہ کے فرمایا کہ تہائی میں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلاتے بھریں۔

ایک روایت میں اس طرح وارد ہے کہ رسول اللہ علیات حضرت سعد کے پاس عیادت کے لئے تشریف لئے اس عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آپ علیات نے دریافت کیا کہ منے وصیت کی انہوں نے کہا جی بال میں نے اپنے پورے مال کی وصیت کی ۔ تو پھر آپ اس کو گھٹاتے رہے ۔ یہاں تک کہ

حضرت سعد ؓ نے ایک تہائی کے لئے کہا۔ تو آپ عظی نے کہا کہ ایک تہائی بھی بہت ہے۔

ایک اوردوایت میں ہے کہ حضرت سعد "نے کہا کہ رسول اللہ علی میرے پاس تشریف لائے۔ بیار پری کی غرض سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی میں ہے پورے مال کی وصیت کرتا ہول۔ آپ علی فی فرمایا نہیں۔ میں نے کہا (اچھا) آ دھے کی۔ آپ میں ایک میں میں ایک میں ایک

ف: یمیں سے بیمسکہ ثابت ہوتا ہے کہ وصیت ایک تہائی مال تک جائز ہے نہاس سے زائد
پھر حضرت ابن عباس سے جی کہ اس سے بھی کم کرنا چاہئے۔ اور آل حضرت علیہ کے الفاظ
مٰدکورہ سے دلیل لاتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا ﴿والشلث کثیر ﴿کرایک تبائی بہت ہِ
۔ چنا نچہ ایک جماعت اس خیال کی پیرو ہے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ثلث سے کم نہیں کرنا
چاہئے۔ کیونکہ اگر ایک تہائی مال کی بھی وصیت سے روایت لائے ہیں کہ حضرت عمر سے فرمایا
وصیت میں ایک تہائی مال درمیانی حصہ ہے نہاس سے کم ہونہ زیادہ بیر روایت بھی سابقہ خیال کی
تائید کرتی ہے۔

ابوحنيفة عن ابى الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبده او امته .

حضرت جابر سے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ علیہ نے مسلمان نصرانی کا وارث نبیل ہوتا گریہ کہ نصرانی اس کا غلام ہویا نصرانیواس کی باندی۔

ف: مسلمان اور کافر کے درمیان مسکہ وراثت کی مختصر وضاحت بیہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ البتداس میں ضرورا ختلاف ہے کہ آیا مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا۔ البتداس میں ضرورا ختلاف ہے کہ سلمان کا فرکا وارث نہیں وارث ہوتا ہے کہ سلمان کا فرکا وارث نہیں ہوتا ان کی جمت بیہ ہی حدیث ہے یا اس جیسی احادیث جو کتب صحاح میں دارد ہیں کہ ان میں تو روایت سے صاف انکار ہے سوا اس صورت کے کہ نصرانی مرد غلام ہویا نصرانی عورت باندی

حضرت معاذین جبل اور حضرت معاوی اور سعیدین میتب اور سروق وراشت کے قائل بیں اور وہ اس صدیث کو پیش نظرر کھتے ہیں کہ ﴿الامسلام بعدوا ولا بعلی ﴾ کہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مغلوب گرید دلیل قوی نہیں کی ونکہ اس صدیث میں مخص فضیات اسلام کا ذکر ہے نہ ارث کا ۔ بخلا ف احادیث مذہب اول کے کہ ان میں ارث سے صاف انکا رہے پھر ارشاد ساری میں ہے کہ اگر نفرانی مسلمان کا غلام ہوتو مسلمان تعمر نے کے بعداس کے مال کا حقد اراس لئے بنتا ہے کہ غلام کا مال اس کی ملک نہیں وہ دراصل اس کا آتا ہے تو گویا مسلمان آتا ہونے کے سبب اس کے مال کا مشتق بنانیوارث ہونے کی حیثیت ہے۔

ابوحنيفة عن طباؤس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو الفرائض باهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر

حضرت ابن عباس " کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ دوتم فرض حصے ان کے مستحقین کو۔اور جونج رہے وہ قریب تر مردکو (خواہ وہ بالغ ہویا بچہ بحق عصبیت)۔

ف: اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض وہ قرابت والے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں اور جن کا ذکر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں آ چکا ہے۔ یہ حصے کل چھ ہیں آ دھا۔ تہائی آ ٹھوال۔ دوتہائی ایک تہائی اور چھٹا۔ اور ان کے حقد اربہ ہیں ماں۔ باپ۔ میاں۔ بیوی بیٹے بیٹیاں۔ بہنیں یکل تعداد میں بارہ ہیں چارمرد ہیں اور آ ٹھ تورتیں ان سے بچا ہوا حصہ عصبہ لیستے ہیں جس کی مزید تفصیل کتب فرائض میں ال سکتی ہے۔

ابوحنيفه عن الحكم عن عبد الله بن شداد ان ابنة لحمزة اعتقت مملوكا فمات فترك ابنة فاعطى النبى صلى الله عليه وسلم الابنة النصف واعطى ابنة حمزة النصف.

عبدالله بن شداد سے روایت ہے کہ حضرت حزہ "کی بیٹی نے آزاد کیا ایک غلام کو پس وہ غلام کو پس وہ غلام مرگیا اور چھوڑ گیا ایک بیٹی تو نبی عظیم نے اس کی بیٹی کوآ دھا حصہ دیا اور حضرت حزہ کی بیٹی کو بقیم آدھا۔

ف: بین کام آزاد کرنے والی بینی حضرت عبدالله بن شداد کی بینی کی رشته میں بہن تھیں بعض کے بزد کی۔ آزاد کرنے والے خود حمزہ "منے چنانچہ دار قطنی کی روایت سے ایسا ہی پتہ چاتا ہے مگر صحیح

یہ بی ہے کہ ان کی لڑکی آ زاد کرنے والی تھیں نہ وہ خود اس سے اس مسئلہ کو جو ت ملتا ہے کہ مولی العقاقة جس کو عصب سبیہ بھی کہتے ہیں بنابر عصبیت میراث کا حقد اربندآ ہے۔ یہ ذوی الارحام پر مقدم مانا جاتا ہے۔ البتہ عصبہ نسبیہ سے اس کا حرتبہ بعد کا ہے پھر حدیث سے بیم بھی پتہ چلا کہ مولی العماقة میں مرد ہونے کی شرطنہیں بلکہ وہ مرد ہونا عورت بہر صورت اسے تن ولا حاصل ہے۔

ابوحنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت لمنا نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عدل من كان يعول اموال اليتامى فلم يقربوها وشق عليهم حفظها وخافوا الاثم على انفسهم فنزلت الاية فخففت عليهم ويسئلونك عن اليتمى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم الاية

حضرت عائشہ سے روایت ہے فر آتی ہیں کہ جب بیآ یت اتری ﴿ان السذین یہا کلون المسوال المیت المی الخ ترجمہ آیت البتہ جولوگ ناحی بیبیوں کے مال کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں اپنے بیٹوں میں آگ اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو جو بیبیوں کے مال کی دکھے بھال وغور و پر داخت رکھا کرتے تھے دہ ان کے مالوں سے بچے اور ان کو انہوں نے جھوا تک نہیں اور ان پر ان اموال کی حفاظت دو بھر ہوگئی کیونکہ وہ اپنے بارہ میں ڈرے کہ کہیں گنہگار نہ ہو جا کیں تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ویسالونک عن البتامی قل اصلاح کہیں گنہگار نہ ہو جا کیں تو اللہ تعالی نے آیت ﴿ویسالونک عن البتامی قل اصلاح لھم حیر و ان تحالطو هم ﴾ الآیة اتاری اور یوں ان کی تکلیف کو ہلکا کیا۔ (ترجمہ آیت) اور آپ سے پوچھتے ہیں تیموں کا تھم تو آپ کہنے کہ ان کے لئے صلحت کی رعایت بہتر ہے اور آ پ سے پوچھتے ہیں تیموں کا تھم تو آپ کہنے کہ ان کے لئے صلحت کی رعایت بہتر ہے اور آ گرجی وغیر و میں ان کے ساتھ مل جمل کر رہوتو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

ف: ابوداؤد میں حضرت ابن عباس کی روایت میں اس کی مزید تفصیل بوں وارد ہے کہ جب اللہ تعالی نے ﴿ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما ﴾ الح کی آیت اتاری توجس جس کی سر پرتی میں کوئی یتیم تفاوه گیااور یتیم کا کھانا اور پینا اپنے سے جدا کردیا ۔ تو جب یتیم کا کھانا اس سے فی جاتا تو ایسا ہی رکھا رہے دیے ۔ یہاں تک کہ وہ یتیم خوداس کو کھالیتا یا خراب ہوجانے کی وجہ سے ضائع کردیا جاتا ۔ تو یہ

احتیاط سر پرستوں پردو مجر ہوگئ۔ چنانچہ اس کا ذکر آل حضرت عظی کے روبر ہوا اور اللہ تعالی نے روبر ہوا اور اللہ تعالی نے رہیں البت احسی کا آئے گا آئے تاری۔ البندا سر پرستوں نے چر بیبروں کو کھانے بینے میں اپنے ساتھ شریک کرلیا۔

ابوحنيفة عن محمد بن المنكدر عن انس بن مالك قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لايتم بعد الحلم .

حضرت انس بن مالک میج بین کرفر مایارسول الله عظیم نے کہ بالغ ہونے کے بعد یہی نہیں۔

ف: لیمنیتم وه بی بچه کهلائے گاکہ جس کا باپ مرکبیا ہو۔ اور انجی وہ بالغ نہ ہوا ہوا گروہ بالغ مرکبیا تو وہ بالغ مرکبیا تو وہ بالغ مرکبیاتو وہ باصطلاح شرع بیتم نہیں۔

كتاب القيامة وصفة الجنة

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابي صالح عن ام هانيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان يوم القيمة ذوحسرة وندامة.

قيامت اورجنت كي صفات كابيان

حضرت ام بانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوم قیامت حسرت وندامت کادن ہے۔

ف: کتب صحاح میں اس حدیث کے ہم معنی وہم مطلب بہت ی احادیث وارد ہیں۔ یہ فرمان نبوی دراصل اس ارشاد خداوندی کی ترجمانی کرتا ہے کفر مایا ﴿ واندْ رهم یوم المحسرة اف قسضی الا مو ﴾ کہ آپ ان کو صرت کے دن (یوم قیامت) سے ڈرایئے جب کہ فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ اور حقیقت میں بروز قیامت کا فروشرک اور نیز امت محمد یہ کے فاس فاجر بدکار این چھلے گناہوں اور گذشتہ بدکروار یوں پر حسرت وافسوں کریں گے۔ پشیان وشر مندہ ہوں گے۔ درنے وصد مدسے ہاتھ کا ٹیس گے اور دست حسرت ملیں گے۔ گر چھنہ کر کئیں گئیوں حسرت گوائل جنت کو بھی ہوگی گروہ دوسری شکل کی اور دیگر نوعیت کی کہ حضرت معاذ سے طبرانی ویہی میں بایں الفاظ روایت ہے ﴿ لیس یتحسر اهل المجنة یوم القیمة الاعلی ساعة مرت میں بایں الفاظ روایت ہے ﴿ لیس یتحسر اهل المجنة یوم القیمة الاعلی ساعة مرت بھم ولم یذکروا الله فیھا ﴾ کہ بروز قیامت اہل جنت کی چیز پر حسرت نہیں کریں گے گراس

ساعت پرجود نیامیں گذرگئ اورانہوں نے اس میں اللہ کا ذکرنہیں کیا یہ دراصل حسرت وندامت نہیں بلکہ زیادتی اجروثواب وترقی مدارج ومنازل کا ار مان ہے اور اشتیاق 'نہ پشیمانی وندامت یا شرمندگی۔

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابي صالح عن ام هانيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القيمة ذوحسرة وندامة.

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت حسرت وندامت والی ہے۔

## ف: بیصدیث صدیث بالای تکرار ہے اور ای کے ہم معنی۔

ابوحنيفة عن اسماعيل عن ابى صالح عن ام هانىء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق من الجنة مدينة من مسك اذخر ماؤ ها السلسبيل وشجرها خلقت من نور فيها حور حسان على كل واحدة سبعون ذوابة لو ان واحدة منها اشرقت في الارض لاضاء ت مابين المشرق والسمغرب ولملأت من طيب ريحها مابين السماء والارض فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا قال لمن كان سمحا في التقاضى.

وفي رواية قبال لو ان واحبية من البحور العين اشرقت لا ضائت مابين المشرق والمغرب ولملأت مابين السماء والارض من طيبها.

وفى رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله مدينة خلقت من مسك اذ فرمعلقة تهت العرش وشجر من النور وماؤها السلسبيل وحور عينها خلقت من نبات الجنان على كل واحدة منهن سبعون ذوابة لو ان واحدة منهن علقت في المشرق لا ضاء تش اهل المغرب.

حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ فر مایارسول اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک شہر مشک اذخر کا پیدا فر مایا ہے جس کا پانی سلسبیل ہے اور اس کے درخت نور سے بنے ہوئے جس میں حوریں ہیں خوش جمال کہ ان میں سے ہرا یک کی سترلٹیں ہیں (مینڈھیں) اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں فور آفکن ہوتو زمیں کومشرق سے کیکر مغرب تک روشنی سے اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں فور آفکن ہوتو زمیں کومشرق سے کیکر مغرب تک روشنی سے

چکا دے اور آسان و زمین کے درمیان پوری فضا کو اپنی مست خوشبو سے مبکا دے اور معطرکر دے ۔ اوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کے سکے لئے ہے؟ آپ علیہ اللہ علیہ کے فر مایا اس کے لئے جو قرض کے اینے جو قرض کے ایک ہو۔ (مختی و درشتی نہ برتے) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ نے فر مایا کہ ان حورمین میں سے آرا کہ بھی عام فہور میں آ جائے تو زمین کے مشرق ومغرب کا درمیانی حصہ پورا کا پورا جگمگا انتھا ورآسان و زمین کا درمیانی خصہ پورا کا پورا جگمگا انتھا ورآسان

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ام بانی مستحبی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ مال نے کہ اللہ کا پیدا کیا ہواایک شہرے جس کی خلقت مشک اذخرے ہوئی سے لئکا ہوا ہے عرش کے بنچے۔اس کے درخت نور کے ہیں اس کا یانی سلسیل سے اور اس شہر کی حور میں کی پیرائش جنت کی گھاس ہے ہے ان میں ہے ہرایک پرسترائیں ہیں (مینذھیں) کہ اگر ایک بھی ان میں ہے مشرق میں انکادیجائے تو البتہ اہل مغرب تک کومنور دروش کردے۔ جنت ومافیہا کی تعریف وتوصیف ہے احادیث سجحہ پر ہیں خطیب اپنی تاریخ میں حضرت انس سے بایں معنی حدیث مرفوع لائے ہیں کہ حوروں کی خلقت زعفران سے ہے۔طبرانی بھی کبیر میں اسی مضمون کی حدیث لائے ہیں ابن مرد دیہ حضرت عائشہ " سے حدیث لائے ہیں کہ ، حوروں کی خلقت میں ملائکہ سے ہے۔ طبر انی حضرت سعید بن عامر سے مرفوع روایت لائے ہیں كه اگر الل جنت كي عورتون ميں يہ كوئي عورت زمين پر اپني روشني دُ اليانو زمين مشك كي خوشبو ہے بھر جائے اورسورج و جانداین روشنی جھوڑ جیٹیس حضرت علامہ غز الی منہاج العابدین میں یہ قصنقل كرتے ميں كدايك مرتبه حضرت مفيان تورى" كيعض شاگردوں نے آ ب سے كہا ك حضرت آپ مسائل دینی کی تحقیقات اور اجتهادی کاوشوں میں اس قدر سخت منہمک ومصروف ہیں كة يكي ظاہري حالت زار ہے اور قابل افسوس \_اگر قدر ہے اپني محنت كم كريں اور ديني مصروفیتوں کو گھٹا کیں تو بھی جارے خیال ناقص میں کام چل سکتا ہے۔اس پرسفیان توری " فرمانے لگے کہ میں اپنی جان کو ملمی تحقیقات میں کیوں نہ کھیاؤں جب کہ جھے بیروایت پہنچ چکی ہے كه الل جنت جنت ميں اپنے اپنے كاشانوں ميں ہوں كے كه ايك ايك زبردست نور جل قان ہوگا جس سے آ محوں جنتیں جگرگا اٹھیں کی لامالہ اہل جنت یہ بی خیال کریں کے کہذات باری ک

نور کی جمل ہے چنانچے سب اس کے سامنے سربعود ہوں گے۔ تو غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے اسپے سراٹھاؤ۔ دھوکہ ندکھا کہ بینوررب کا نورنہیں بیتو جنت کی ایک جاربیکا نورتھا۔ جواپنے زوج کے سامنے بنس پڑی تھی۔

الله اکبریہ بندہ کے خیال وگمان میں نہ آنے والی مذکورہ نعتیں اوراس کی عقل وہم ہے بالا تر بخششیں جو بہشت میں مومن بندوں کو عطابوں گی ۔ان کا استحقاق کن خوش قسمت مومنین کوہوگا اور ان کے حقد ارکون صاحب نصیب مسلمان ہوں گے۔ان کا پیدان کی خوش خبری سنانے والے خود آ ل حضرت دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوں سے جو قرض خواہی اور حق طلی کے وقت قر ضدار ہے نرمی' خوش خوئی خوش مزاجی ہے پیش آئیں گے ۔حسن برتاؤ وحسن اخلاق ہمدردنی ودل سوزی اور خدا ترس کا ثبوت دیں گے نرم اور محبت بھرے الفاظ میں تقاضہ کریں گے۔اس ک نازل و پیچیدہ حالات کے ماتحت اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے ۔اگر فی الوقت ادا نیگی ہے قاصر ہوگا اور قرض کی سبکدوشی سے عاجز تو اس کو پچھ مہلت اور ڈھیل دیں سے اور یوں اس کے دیے اور ٹوٹے ہوئے دل کواورڈ ھارس دیں ہے۔اوراگر بوری مقدار کی ادا بیگی پر قادر نہ ہوگا تو بقید معانب كريں مے۔ ماس كى ادائيكى بعد كى كسى تاريخ يرم قوف ركھيں مے كو مااس كے حالات جس قتم كے برتا وُ کا تقاضه کریں گے۔وہ ہی عمل میں لائیں گے ۔لہٰذاا بیسے شرافت وانسا نیت کے علمبر داروں کو الله تعالیٰ جنت میں نعمتوں سے نواز ہے گا اور خوش کرے گا۔ برخلاف ان کے وہ سنگ دل و برم انسان کہ اگر کسی کو بھولے بھٹکے بچھ قرض دے گذریں تو محویا قرض دار کی جان کے مالک بن جیٹھے ۔ خداان کے قرض سے بچائے ۔ قرض کیا مانگتے ہیں کہ جان لینے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔ آسمیس لال پیلی کرتے ہیں کلام میں تختی برتے ہیں ۔اگر پیچار ہ قر ضدار کچھاعذار ومجبوریوں کی وجہ ہے زم الفاظ زبان سے تكاليا ہے توبيتند مزاج ادهر سے دل شكن الفاظ كے پھراس ير برساتا ہے۔ بلك بعض وقت زبان کا جواب ہاتھ سے دینے پر تیار ہوجاتے ہیں مہلت و دسیل معافی یا کی توان کے مرہب میں روا ہی نہیں ۔خدا کی بناہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند میں اور سز اوار عمّا ب۔

قال جامعه الشيخ المحقق العلامة الفهامة مولانا الشيخ محمد عابد السندى الإنصارى هذا اخر ماوجدته من رواية الخصكفي في مسند الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان والحمد الله الذي عم نواله على العباد والصلوة على رسوله محمد المصطفى وعلى اله واصحابه الامجاد فقط .

كمااس مند كرجع اور مرتب كرنے والے شخ محقق علامة فهامه مولانا شخ محمد عابد سندهى انسارى نے كربي خرى روايت ہے جوہل نے دعفرت امام اعظم ابوحد فقة النعمان رحمة الله عليه كى مند ميں بروايت تصلفى بإنى اور سب تعریف اللہ تعالى كے لئے ہے جس ك عليه كى مند ميں بروايت تصلفى بإنى اور در دوجواس كرگذيده رسول اكرم محمد علي براوران كى يركذيده اولا دواصحاب برا





تاليف عيم الأنت منه بيرة والمخدام شرف على تعالويً

ستمع ب<u>ك م</u> كينى مريست اركيث غزني شريث اردد بإزار الابحة







منع بحث المينبي مريست باكيت خزن طريث أرد و بازار الأبركة



تالیف بدرالز مال قاکی کیرانوی

ا ستمع بكت كينى المريد الريث خزني شريث أردو إذا دالاي كتاب النقندير أردو المعالم ال

إبن الفتيم جوزي المنافقة المنا

عرب کے دور جاہلیت ودوراسلام کا تعارف

تاريخعرب

مصنف. موسیوسید یوفرانسیسی

جناب عبدالغفورخان صاحب راميوري ، محرطيم انصاري مقدم

سیدسلیمان ندوی سخمع بکست کینی منمع بکست آرده بازارالابر المنافر المنا

خواتين اسلام ت رسول الله تيك ك باتى

اليف مولا نامحه عاش الحي بلندش في رحمة أخليه

کی ہے وہائی میں کا نظافہ میں ہوگا ہے کے مفتل انکام فرکہ ہیں وگر و بھو ہے ہو رہا گے۔ میں کی فائل آراپ موافقہ مواقی کو فائل میں ہی جائے ہیں گا بھی کہ انگر انٹی ۔ حدف افجہ کے سمال کمیں سے تک تک بیچ بہوا کی وہائی فیم و توجہ کی دیمید ، اندی موافز کی تھی اندی موافز کی اندی کی اندی کی موافز ک کر بر تیم والی کیا ہے۔ آگر ہی فران کا فریق مور دیگر گزار نے کا دیشوائی کی وہ کیا ہے۔ موافزی کی دیکر کی دیا کہ کے انداز میں موافز کا انداز کے کا دیشوائی کی وہ کی کرانے ہے۔

شمع بُک ایجسی

ع يُوسُف مَاركيت عَرَى مِنْ مِنْ الدُورَ إِذَا وَلا عَقِ